

# فهرست

| 9          |   | نے دور کے مشعل بردار |
|------------|---|----------------------|
| <b>T</b> A |   | نندنه کا قیدی        |
| 09         |   | تثا                  |
| 11-        |   | روپ وقی              |
| 150        |   | انياگھر              |
| 14.        |   | " للاش<br>"          |
| 195        |   | نياسائقى             |
| ۲۰۲        |   | دہت کے کارے          |
| 414        |   | رنبيركي والببى       |
| <b>TTT</b> |   | ا کیب ادر فتح        |
| trr        |   | جے کرشن کی بدیٹی     |
| tor        |   | نتی منازل            |
| 444        | ž | شكنىلاكى سرگذشت      |
| <b>TAT</b> |   | صبح متر <i>ت</i>     |
| ۳۱۳        |   | رامُ نا تخد كاسفر    |

• • • • •

## نتے دورکے شعل بردار

وہ جاہل تھے ادراپنی جہالت پر فخر کرتے تھے۔ اُن کے ماضی کی تاریخ نہ خستم ہونے والی قبائلی جنگوں کرے مددوم کی ادران کے سامنے ان جنگوں کو جاری دکھنے کے سواکوئی مستقبل نہ تھا۔ بوطلم کرنے کی طاقت نہیں دکھتے تھے، ظلم سننے پر مجبود کر دیار بن دیارے جاتے تھے لیکن جب اسلام آیا توہی لوگ ایک نئے دور کے مشعل بردار بن گئے۔ کارسانہ فطرت نے اپنی دحمت کے نزول کے لیے ایک بے آب وگیاہ صحراً کو منتخب کیا۔ عرب کے ظلم کدے سے افر کا ایک سیلاب منودار ہوا ادر مختلف قبائل اور افرام کو اپنے آپ فورا طراف عالم پر چھاگیا۔

اسلام بنیتے ہوئے صحوا میں مطبقہ ہے اور سیٹھے پانی کا ایک جیتمہ تھا اورخلن خگرا اس کی پیاسی تھی۔ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک دہی تھی اور اسلام ایک نئی صبح کا آفتا ہے تھا : انسانیت ظلم واستبداد کی چکی میں بس دہی تھی اور اسلام اسس محصیلے عدل ومساوات کا پیغام لے کمہ آیا تھا۔

بدرد حنین کے معرکوں میں اسلام کی ابتدائی فتر حات دراصل صدیوں کی رونا کی ابتدائی فتر حات دراصل صدیوں کی رونا کی اور ا پسی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی فتوحات تقیں موزّخ حضوں نے روم اور ا

کے شہنشا ہوں کا جاہ و جلال دیکھا تھا، اب ان بوریانشینوں کو اقوام دمل کی قسمت کا فیصلہ کرتے دیکھ دہدے بختے جو اپنی بھٹی ہوئی قباؤں کو اپنے ہا تقدسے پیوندلگا یا کہتے

وقت کے فرعون ، فعد اور اسس کے بندوں کے درمیان نا قابلِ عبور قربواروں کی طرح حائل نفے۔ حبب یہ دلواری لوٹ گئیں توہمسایہ ممالک کے باشندوں نے دمیوں کے حرالشین ان کے دشمن نہیں بلکہ دوست اور محافظ بن کر آئے ہیں ۔ چنا نچہ وہ لوگ جو اپنی نسلی اور وطنی عصبیتوں کے باعث کبھی اسلام کے خلاف صحت آرا ہوگے سفے ۔ اب کفرواسلام کی دندمگا ہوں میں عربوں سے دوس بدوس لی رسے مقے ۔

فلافت داشده اسلامی نظام حکومت کاایک مثالی دور مقالیکن اس کے بعد جب فلافت کی جگر ملوکیت نے لئے اسلامی سلطنت کا تدریجی ذوال تشروع ہوگیا۔ حکومت کے ایوانوں میں اسلام ایک کمل صابط حیات کی حیثیت سے حاوی ندره سکا اور لیمن دور توالی جی محقے جب برسراقتداد طبقہ کھلے بندوں احکام اللی کی خلاف ورزی کرتا رہا۔

تاہم اس انخطاط کے دور میں بھی ہمیں کبھی اسلام کے ابتدائی دور کی مثالی دیا سے ابتدائی دور کی مثالی دیا سنت کی جھلکیاں نظر آئی ہیں۔

قرن اوّل کے مسلما نوں نے اتنا فی سپرت وکر دار کا جو نمورہ بلین کیا تھا، اس کا تصور مختلف ادوا دمیں ملت بیضا کے قافلوں اور قافلہ سالاروں کوان کا میابیوں اور کا مرانیوں کی راہیں دکھا تارہا جن کا تصور اغیار کو بھی بیر سویجنے پر محبور کر ویتا ہے کہ جس ماغ کی خذاں کا یہ عالم مختااس کی بہار کیا رہی ہوگی۔

عامة المسلمين كے ولول ميں، مختلف زمالذل ميں اس مثالي دوركي طرف رحوع

کرنے کی تراپ پیدا ہوتی رہی۔ اگر انفیں کوئی اچھا حکمران یا داہنما مل گیا تو انفول نے مشرق و مغرب کی در مگا ہوں میں ایک بار بھر گذرسے ہوئے دنانے کی یا و تا ذہ کروی کبھی ان کی افرانیں فرفانہ کی واد لوں میں گو بختی تقییں اور کبھی ان کے افبال کے پرچم اندلس کے مرغز اور لیس لمراتے مقے ہ

(4)

اموی حکم الوں کے زویل کے بعد زمام حکومت عباسیوں کے ہاتھ میں آئی تو ملوکیت کی خواہوں کے باتھ میں آئی تو ملوکیت کی خواہوں کے ساتھ بھی تصورات کی جرائیاں بھی شامل ہوگئیں اور قبائلی اور قبائلی اور قبائلی اور عباسی خلفا مسلمانوں کو ایک ودر بڑگی اور عباسی خلفا مسلمانوں کو ایک کومرکز کے ساتھ مسلماک کرد کھا تھا، کر در بڑگی اور عباسی خلفا دور افتادہ ممالک کومرکز کے ساتھ والسنہ ہزد کھ سکے۔

مسلام میں عبدالرحن الداخل نے ہمپیا نیر ہیں اموی خاندان کی نود مختار سلطنت قائم کر لی اور اس سے چند سال بعد علوی خاندان کے ایک فرد اور لیس نے مراقش میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۔ فریباً اسی زمانے میں طولس بھی عباسی سلطنت سے کسط گیا۔ تیسری صدی ہجری کے آغاذ میں محمد بن ذیا دنے اپنی حکومت قائم کر لی ۔ اسی صدی کے وسط میں مصرکے گور نر احمد ابن طولون نے عباسی اقتد ادکے فلاف بغاوت کی اور مصر بھی علیجدہ ہوگیا۔ مرقب میں مصر پر فاطمیوں کی سیکومت قائم ہوگئی اور الفوں نے جند سال کے عرصہ میں شام پر بھی تسلط جمالیا۔

النحط طرکے اس دور میں فارس ، خواساں اور شمال کے ممالک بریمبی عباسی خلفا ء کا قتدار مبلے نام تھا۔ ان ممالک کی گور نہیاں چند خاندانوں کی میراث بن چکی تھیں۔ بنی عباس کے عوج کے ذمانے میں اقتلاد کی مسندوں پرعربوں کی بجائے ایکی افراء قابض تھے دیکن دوال کے دور میں ایرانیوں کی جگہ ترک امراء نے لیے لیے۔

چوتھی صدی میں ہرملک کا گورنر ایک نود مختار بادشاہ تھا اور حکومت کے سوق میں منظ مند کے منوق میں منظ مند کے منوق میں منظ مند کے منوق میں منظ مند کے میان کی منظ میں حکومت کے برانے اور مند دعویداروں کی زور آزمانی دیکھا کرتے تھے جو غالب آ

جامًا وه اس كى برائے نام سرور سبى قبول فرما بلتے عقد اور أسے ايك أو ه خطاب

سامانی فاندان جس کے عواج کی ابتدا فلیفہ مامون الرشید کے عمد میں ہوئی تفی یہ یہ یہ میں میں ہوئی تفی یہ یہ یہ وہ کے البی عظیم الشان سلطنت پر قالبض ہو یکا تفا ہو خراساں سے لے کہ کاشغر، خوار ذم اور طبرستان تک بھیلی ہوئی تھی یعباسی خلفاء جن کے اسلان نے سامانیوں کو خواسان کی امارت عطاکی تھی۔ اب اس خاندان کم بین اور مسر پرست نہ تھے بلکہ مجبود اور بابس دی ماگر بن کر دہ گئے تھے بچر تھی صد کا کر بی اس سلطنت کا ذوال مشروع ہوا اور اس کے آخر تک سامانی تاجلا فقتہ ما منی بن کر دہ گئے ۔ بھر برسلطنت اقتداد کے نئے دعویداروں کی رزمگاہ بن گئی۔

لیکن عزنی کی وادلوں سے وہ عظیم الشان شخصیت بنودار ہوئی جس کی ہم گیر فوت کے

سامندان قسمت أذما ول كر سو صلى مهناد مع راكة بين فضاو ل بين كريس برواز

كدرس مصر ولال ايك عقاب منودار بهوا بين سكاركا بهون مي بجير في اوركب را

پینیں مارتے تھے وہاں اب ایک شیر کی گرج سنائی دینے گئی۔ محود غربوی کا طہور سمندر کی اس اعشی ہوئی لہر کی طرح تھا جوابنی راہ کی ہر موج کو اپنے آئوش میں لے لیتی ہے۔ وہ ایک ایسا فاتح تھا جس کی تلواد کی جھنگاد کھی ترکستان اور کبھی ہمندوستان کے میدالوں میں سنائی دہتی تھی یحب کے گھوڑے کبھی جیوں اور کبھی گنگا کا پانی چینے تھے۔ وہ شاہراہ حیات کے ان مسافروں میں سے تھا جو کسی سنزل برقیام کرنے کی بجائے ہرمنزل سے آگے گزد جاتے ہی اور جن

کا ذوق سفر کسی سرحد کوتسلیم نہیں کہ تا۔ پہاڈ دریا اور صحرااس کی داہ کے منگ میل ہے۔
عزنی جسے البتگین کے زیانے میں معمولی شہرت حاصل تھی۔ محمود کی فتوحات کے
باعث وسط البتیا کی اس عظیم الشان سلطنت کا صدر مقام بن پچکا تھا ہوخر اسان کر مان
سیستان، مکران، طرستان، آزربائیجان، خوارزم اور فرغانہ تک چیبی ہوتی تھی۔ شمالی
ممالک کی قتوحات نے محمود کوتاریخ کے عظیم ترین فانحین کے دوش بدوش کھڑا
کر دیا تھا لیکن ہما دی داستان کا تعلق محمود عزوی کی ان فتوحات کے سا کھ ہے
ہوم ندوستان میں ایک نیے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوتیں۔

بظا ہراس کے سامنے اطراف عالم میں اپنی فتح ونفرت کے پرجم اہرانے کے سوا
کوئی اور مقصد مذتھ الیکن ہندوستان میں قدرت اسے اس سے کہیں زیادہ اعلی وار فع
مقصد کی تکمیل کی داہیں ہمواد کرنے کے لیے منتخب کرچکی تھی۔ قدرت ہوخمذاں دسیدہ
چمن کے خشک پنتے جھاڑ کرنئی بھاد کے نسکو فوں کی جگہ بیدا کرنے کے لیے شمال
کی خنک اور تندو تیز ہواؤں کو حرکت میں لاتی ہے اور جھلسے ہوئے صحواؤں کی بیاس
بھانے کے بیاے دورافنا دہ پہاڑی ندیوں میں چٹالوں کے بیدنے چرکر اپنی گزرگاہیں
بنانے کی قوت بیداکر دیتی ہے۔ اُسے ایک کارِ عظیم کے لیے نتخب کرچی تھی۔

مندوستان پرصدیوں سے اس فلسفہ حیات کی حکومت تھی بحب کا اولین مقصد انسانوں میں اور نجے اور نجے، چوت اور اچھوت کی تغزیق پیداکرنا اور اُسے قائم رکھنا تھا جب وسطالیتیا کے آدین فاتخین اس ملک میں داخل ہوئے توا تھوں نے اپنی لبتیا بسانے کے لیے ذرخیز ذبینوں اور سرسبز چراگا ہوں کو منتخب کیا اور اس ملک کے قدیم بسانے سے نے ذرخیز ذبینوں اور سرسبز چراگا ہوں کو منتخب کیا اور اس ملک کے قدیم باشن کی کے بیاداور سے علاقے دہ گئے جنھیں آدین حکم ان است نور منتوں اقدام پر دائمی تسلط قائم دکھنے اسے نفر ف میں نہیں لاسکتے سکتے رکھرا ہنی مفتوں اقدام پر دائمی تسلط قائم دکھنے اور این کی فشا و ٹانیہ کے ایکانات ختم کرنے کے بیاداموں نے مذہب سے نام

ہوں کے ایسے سماجی نظام کوجنم دیا جس نے مغلوب اقوام کو جمیشرکے بلے غلامی کی کا ہو دنجیروں میں جکو دیا۔ اس سماجی نظام کے گہبان جمندو مذہب کے وہ مغدیں دلوتا سخے جن کی کاہ میں ایک بریمن ہر لحاظ سے قابلِ تعظیم نظا اور ایک شود رہر لحاظ سے کہتے قابلِ نفرت ۔ ادنچی ذات کے جمندو کے بدترین احمال بھی اس سے اس کی پیدائش سے برتری نہیں جین سکتے ہے اور نیج ذات شود دکے بہترین اوصاف بھی اس کے مقدر

كى مسيابى نبين وحوسكة سكة. مندوسا ج کے قانون کی تکاہ میں او رکنے ذات سے فروکا کوئی گناہ اگر نا قابل مانی تفاتوبه كه وه ينى ذات كي كسى فردكو انسان سيمحف كك ادرنفرت حفارت كى اس دادار کو پیا ندسنه پر آما د ، ہوجائے جومچیون ادر امجھوٹ کے درمیان کھڑی کی گئی تھی ۔ منوجي كم يحيلون في حب مسلك كو مذبب قرار ديا تخااس كا نفسب العبي السالون کے درمیان مساوات فائم کرنا مذبخا بلکہ مساوات کے تصوری جرم س کالمنا تھا۔ اس کا مغصدکسی صابطر اخلاق کی اشاعیت نه تخیا ـ ملکه او پنجی وات کیے انسانوں کے مفاد كى ترجمانى تقا. شودروں كوم ندوساج كا قابلِ نغرت حصة بناكراس ملك ك درخير علاقوں سے دستبردارم ونے پرمجبود کر دہاگیا تھا۔کسی بسٹی کوشودروں سے فالی کما محمیلے الفیں ہروفت المواد الطانے کی ضرورت مذیقی سودرکے اعصاب برأن کی تلواروں مے زیادہ ان کے دلوتاؤں کی مورتیوں کاخوٹ سوار ہو پکا تھا۔ یہ مورتیا ہیں مقام پرنفسب كردى جاتى تقين وبال شودر كارمنانا ممكن باديا حاتا تقاحب كنويين مع ان مورتوں کے بجاری بانی بیتر مقد وجم غدرسس بن بانا عدا ادرایک شود .

كالنك قريب بهكانا موت كودموت دبيغ كم منزادت تحارجن مندرون بينان

مور توں کے بیا محمون کائے جانے نے ان کے آس یا س کے داستے شودروں سے

سلِم بند برجات عقد ، بجاري إين داواناؤن سع منسكرت كي مقدس زبان بين يمكل

ہونے تھے۔ اگر اس مقدس زبان کا ایک لفظ بھی شود دیک پہنچ جانا تھا تواس کے کا ندن میں بہنچ جانا تھا تواس کے کا ندن میں بگیسلا ہواسیسہ ڈال دیاجا تا تھا۔ او نجی ذات کے مبندد کا دھرم الجھوت کو چھوٹ اوراس کے ساتھ بات کرنے سے بھرشط ہوجا تا تھا۔ ان حالات میں متودر کسی تھی ہے بغیر ہی اپنی جھونیٹر بال ہمندوسیاج کے نوشنا ایوانوں کی بھینٹ کر دیتے ہے۔

لیکن انسانوں کی تقسیم عرف بہیں تک محدود نہ رہی۔ بلکہ نود ادیخی ذات کے ہمندوبھی ادنی اسانوں کی تقسیم عرف بہیں تک محدود نہ رہی۔ سے اعلیٰ تھے۔ اس سے اعلیٰ تھے۔ اس سے اس بہران کی تعظیم فرض تھی۔ وہ مذہب کے اجارہ دار تھے اور مذہب میں دیوتاؤں کی لوجا کے ساتھ بہمنوں کی اطاعت بھی فرض تھی۔ کھشتری ہندوسا جے دیوتاؤں کی لوجا کے ساتھ بہمنوں کی اطاعت بھی فرض تھی۔ کھشتری ہندوسا جے کاسپاہی تھا اور بہمن نے اپنی سہولت کے بلے سیاسی اختیادات اسے سونب

کے تھے۔ کھٹیری اپنی توارک طاقت سے حکومت حال کرنا تھا اور بریمن اس کے مثیر کہ ہیٹیت سے حکومت کا کا دوبارا پنی مرضی کے مطابق جبلا ما تھا۔ حکومت کا آدلین مقصدان حدبندلوں کو قائم دکھتا تھا جو بریمن اور اس سے بعد کھٹیری کی برزی منوانے سے لیے ضروری تھیں۔

کک کے محنت کس لوگ دلیں کہلانے تھے۔ انھیں بریمن اور کھشتری کے مفایط میں کم ترسیمھا جاتا تھا۔ ان کے نون اور پیپینے کی کمائی سے کھشتری حکم الوں کے علی اور بریمن پیشواؤں کے مندر تعمیر ہوئے تھے۔ تاہم بریمن جونڈرانہ وصول کرتا تھا۔ وہ حکم الول کے خواج سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ حکم الن صرف ولیش کی آمدنی کا ایک جھٹ سے سکتا تھا لیکن بریمن کے مندرکا خمانہ پر کمر سفے کے بیاجہ ولیش کی طرح کھٹتری حکم الن بھی اپنی ایمن بریمن کے مندروں پر وقف کر سفے پر مجبود سکتے۔

برہمن اور کھشنزی کی دوہری حکومت میں ملک کا محنت کمش طبقہ قرکری طرح لپس رہا تھا لیکن کسی کورسسکنے ، کواپسنے یا شکابیت کرنے کی اجازت بنہ تھی۔

بدھ مت اس سماجی نظام کے خلاف ایک بناوت تھا۔ یہ ایک سیلاب تھاجی کی لہریں ہندوستان کے ایک سرے سے دو سرے سرے مرے میں بھیل گئیں اور کچھ ملت کے لیے اس نے ان طبند پٹیا اور کچھ کا اینے آغوش ہیں ہے لیا جن ہر برہم ی کے افتدا کے کی کھوٹے سے لیکن اس کی طغیا نی کا ذور کم ہوتے ہی یہ پٹی نیس بھر نمو وار ہونے لگیں اور ہندوستان کی سرز ہیں ایک بار بھر منوجی کے چیلوں کی شکادگاہ بن گئی۔ فیرھ مت کی سال کو اچھے اور قبرے اعمال کی دوشنی ہیں ویکھنے کی کوشش کی تھی اور یہ برہم ن کے خلاف ایک بوا تقدار دوبارہ ماصل کہنے کے بعد قبرہ کے حیادت برہم ن کے عاصل کہنے کی انتظام کا خبراس خواس نے کسی دنیا نے میں شودر کے خلاف ایکی ایا ۔ ویونا قول کی مرز میں میں دیو ناؤں کے مقدس بیٹوں کو عام النسالوں کی طرح اعمال کی کسوٹی پر کی مرز میں میں دیوناؤں کے مقدس بیٹوں کو عام النسالوں کی طرح اعمال کی کسوٹی پر

پر کھنے والے مذم ب سمے لیے کوئی جگہ مذمقی ۔ بُدھ مذہب کی مسنے شدہ صورت کو صرف اس حدیک ہندو مذہب میں جذب ہونے کی اجازت دی گئی حب حد تک کہ وہ اونجی ذات کے اقداد کے لیے خطرناک نابت نہیں ہوسکتا تھا۔

ہولی صدی ہجری کے آخہ میں لس بیلاسے لے کرملتان تک محدبن قاسم کی فتوعات نے اس ملک میں ایک نئی روشنی کے در داندے کھول دیے۔ یہ دور اگرچہ اسلام کامثالی دور نہ تقالیکن ابتدائی دور کی بہت سی خصوصیات ابھی نک با نی تقیب ۔ وہ لوگ جفول نے مسلمانوں کو اپنا دشمن ہجھے کر ان کا داستہ دو کئے کے لیے تلواد اٹھائی کئی ان کی اکثریت اسلام کو اپنی نجات کا داحد ذر تعیم محمد کر اسلام کے علم پر داروں کی جماعت میں شام ل ہوگئی۔ مسلمانوں کے سترہ سالد سی بسالار کی فتوحات نے ہمند وستان کے طول وعر حن بیں ان ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیاجن کی بنیا دیں بھوت اور اچھوت کی تفریق پر در کھی گئی تھیں لیکن محمد بن قاسم کی بلے وقت موت کے باعث یہ گھٹا جو ہندوستان کے لیے نئی بہادوں کا پیغام لے کر اس کی عنی، ملیان سے اسکے نہ بڑھ سکی۔

اموی خاندان کے جد حکو مت تک سرکنے ما کھ سندھ کا کھوڑا ہد تعلق قائم مہا لیکن عباسی سلطنت کے ما لیکن عباسی سلطنت کے اختیارات کی حدود سے باہر ہمونے کے باعث سندھ عالم اسلام کے تخرببی عنا حرکے اختیارات کی حدود سے باہر ہمونے کے باعث سندھ عالم اسلام کے تخرببی عنا حرکے سلے ایک جائے بناہ بن گیا۔ ہر وہ خطرناک تخریک جیس کے لیے اسلامی و نیا بیں طبعے اور کھی دند بروروں اور اور کھی دلنے کے امکانات ختم ہموجاتے تھے۔ سندھ میں بناہ لیتی تھی ۔ فتذ بروروں اور انتشاد لیندوں کے وہ گروہ جفیس عباسی حکومت کچلنے کی کوششش کرتی تھی 'چادوں طرن سے فرار ہموکم سندھ کو اپنی مرکز میوں کا مرکز بنا لینتے تھے۔ سندھ میں اسلام طرن سے فرار ہموکم سندی تصورات کی آئمیز من نے پہلے ہی کا فی حد تک مسنے کرد کھا تھا۔ اب نئی برعوں لئے اس کی رہی سمی صورت بھی بگاڈ کررکھ دی۔ تفار اب نئی برعوں لئے اس کی رہی سمی صورت بھی بگاڈ کررکھ دی۔

چوتھی صدی ہجری سے آئنرمیں غزنی کے افق سے جوطوفان منوداد ہورہا تھا،وہ قدرت کی طرف سے ہندوستان کے برصغیر بیں بیننے والے ان گنت النسالوں کی صدلوں کی بیکار کا ہجاب نتا۔

#### ("

وببندكى سلطنت كے مندو حكمران كے سائق مسلمانوں كى جنگ كى ابتدا سلطان محود غزاندی کے باب سکتگین کے عہد میں بہوئی تھی۔ داجہ جے پال کے عمدِ تکومت میں اس سلطنت کی حدود لمغان سے دریائے چناب کک پھیلی ہوئی تخیب بیچے پال کواپن فوجی قوت کی برتری بیراس فدراعتماد تفاکه اس نے مثمال کی سرحد سریسکتگین کے حملے سي غضب ناك بهوكرغزني كى سلطنت كوبميش كم بين نابودكر دبين كا فيصله كرابيا اور ایک بہت بٹری فوج کے ساتھ غزنی برحیڑھائی کردی سبکٹیکین نے لمغان اورغزنی کے درمیان حملہ وروں کامفا بلہ کیا۔ ہندو بہا دری کے ساتھ لیسے لیکن مسلما لوں کے بلے دربلے مملوں اور اس کے ساتھ بر فباری کے طوفالوں نے ان کے حوصلے توڑد بلے. جے پال نے اپنی مسرحد کی ہندلستیاں اور قلعے سکتگین کے سوالے کرنے اور خواج اوا کمسنے کی شرط پر مسلے کر لی لیکن والیسی برا پنی سلطنت کی حدود میں داخل ہوتے ہی است عهدسے مجر کیا اور اس نے سبکتگین کے ان افسروں کو قبد کر ایا ہو خراج وصول كرنے كے ليے اس كے ہمراہ كئے عظے يسكتكين نے اس عدائكني كى سزاك يظور بير فزج كشي كي اور سرحد كے ببندعلاقوں پر قبضه كرايا \_

بے پال نے شمال ہند کے کئی ماجا دُں کو اپنی مدد کے لیے بلالیا اور ایک لاکھ فرج کے ساتھ دوبادہ غزنی پر چرطھائی کردی لیکن سبکتگین نے قلیل فوج کے باو جود لبتا ور اور لمغان کے درمیان جے پال اور اس کے حلیفوں کے لشکر حبّل کردیا ۔ محمود اسے باپ کے ساتھ ان جنگوں میں مشریک ہوا تھا اور وہ یہ اندازہ کر نیکا

تفاکہ غزنی اور مہندوستان کے دومیان فیصلہ کن محرکے ابھی باتی ہیں۔ وہ یہ دیکے پہا تھا کہ ہرنے محرکے میں ہے بال کی فوج تعداد میں پہلے سے ذیا دہ ہوتی تھی اوراگراس کے حکمران اسی طرح سے بال کی حمایت پرمیدان میں آتے دہ جو تی تھی اوراگراس کو اس بَرصغیر کی ان گنت ابغداج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب تک ہمندوستان میں یہ لامحدود قوت مو تو دہ ہے۔ کوئی دریا یاکوئی پہار غزنی کے لیے خطر وفاع نہیں بن میں یہ لامحدود قوت مو تو دہ ہے۔ کوئی دریا یاکوئی پہار غزنی کے لیے خطر وفاع نہیں بن میں یہ لامحدود آپنی مدا منعت کے لیے بھی اُن خطرال عنا صرکومنتشر اور مغلوب دکھنا ہے دی میں منا صرحت غزنی بلکہ شال اور مغرب کے کئی ممالک کے لیے خطرے کا باعث ہوسکتا تھا۔

بنددستان میں وبہند کی ہم پلکئ اورسلطنتیں تھیں اور محمود نے وبہند کی طافت سے متا مر ہوکر بیر محد کیا تھا کہ وہ ان سلطنتوں کی طافت کو کھوکھلا دکھنے کے بلے ہرسال کم اذکم ایک بارکسی مذکسی سلطنت کے ساتھ ضرور مکر لیٹا دہے گا۔ مسكتكين كى وفات كم بعد عزنى كى مستد حكومت ببرر ونى افروز مويت بي محود نے ہندوستان پر سھلے شرورع کر ویدے یہ استانہ میں محمود نے لمغان کے آس پاسس جے پال کی سلطنت کے چند علاقوں پر قبضہ کر ابا۔ ایکے سال اس نے بھر سپرط ھائی کی جے بال محود سے بندرہ سزار سوارول کے مقابلے کے بیت تبس ہزار بیارہ فوج عبارہ بالرسوارون المناين سوم عنون كوسائف الكريط ها وليشاورك فربب مرم مرسم عزنی کے نرکمان نیزہ بازوں کے تندونیر حملوں کے باعث جے بال کی افواج میں ماریکی مچیل گئی اور ہندولشکر میدان میں پانچ ہزار لاشیں چھوٹہ کر بھاگ نکلا۔ جے پال اپنے پندره بلیون اور پوتوں سمیت گرفتار ہوا اور اڑھائی لاکھ دینار اور بچاس ہا تھی بطور فدید اداکرکے رہائی حاصل کی لیکن وہندوالیس پہنچنے کے بعداس نے بے دائیے مت کستوں کی ذلت سے تنگ آکر خود کشی کرلی۔اس کی جگہ اس کا بیٹیا است دبال سخت نشین ہوا اور اس نے کچھ عرصہ سلطان محمود کے سب تقدمصالحان تعلقات قائم دیکھے۔

محمود غزلوی کی ان کامیا ہوں کے بعد مہندوستان کے ایک مرے سے دور مسلم سرے یہ کی برین کی بہانیا سرے یہ کے دروانسے کھل در میں کے دروانسے کھل در میں کے جو ہر لحاظ سے ہندومت کی ضدی النہ النہ النہ عصبیتوں کی جڑ ہی کا طب کر تمام النسالوں میں انوت اور مساوات کے دروانسے جوڑ ہی کا طبی کر تمام النسالوں میں انوت اور مساوات کے درشیا کی عصبیتوں کی جڑ ہیں ایک عظیم خطرہ درشیا ہوئی ایک عظا و در میں ایک عظا و در الله بیات کی تمیز میں اپنامفاد و کھتے تھے ۔ بر ہمن بدار ہو چکا مقااور دوالا مخطرے کے لیے ہندوستان کے طول وعوض میں دا جبوت حکم النوں کو اور منظم کر در باتھا۔ ہندووں کی طاقت کے اصبی مراکز وہ سلطنی میں جو تی ہو ہا گا الا مذہبال کے سلطنی ہوئی تھیں۔ دارج پال کی سکستوں نے ان سلطنیوں میں جو بلج بیداکر دی تھی۔ وہ محمود غزلوی کی عقابی نکا ہوں سے پوشیدہ نہ تھی ۔ ان سلطنیوں بی بیداکر دی تھی۔ وہ محمود غزلوی کی عقابی نکا ہوں سے پوشیدہ نہ تھی ۔ ان سلطنیوں کو سلطنی کو سل

سواسته میں محمود نے ملتان کے قریب دریائے سندھ عبود کرے کے بھانڈہ کا دوخ کیا۔ بھانڈہ کا محمود کے بھانڈہ کا دوخ کیا۔ بھانہ کیا۔ بین دن تک اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوںکا با جی دائے کو قرب وجو ارسے کمک پہنچ دہی تھی اور مہندوؤں کی طرف سے بہا دری کا ایسا مظاہرہ محمود نے بہلے کھی نہیں دیکھا تھا۔ چوسے ابلی محمود نے بہلے کھی مہیں دیکھا تھا۔ بچوسے ابلی محمود نے بہلے کھی مہیں دیکھا تھا۔ بچوسے ابلی محمود نے بہلے کھی مٹا درے سے اللہ مسلمانوں کو ہرمیانہ سے متا اللہ میں محمود کے محملے مسلمانوں کو ہرمیانہ سے بیچے ہٹا درج سے تھے الیکن محمود بیچے مٹا درج سے تھے الیکن محمود کیا۔ بیکھا کھا دو ہے دیے الیکن محمود کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی

نے انفیں غیرت دلائی اور تود گھوٹ کو ایٹر لگاکر دشمن کی اگلی صفوں پر ٹوٹ بڑا۔
جانبازوں کے گروہ آن کی آن بیں اپنے امیر کے دائیں بائیں جمع ہو گئے اور اس
کے ساتھ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے قلب نک جا پہنچے۔ محمود کی اس شجاعت
نے تمام فوج میں ایک نئی روح پیداکر دی میمندا ورمیسرہ کے بیزہ باز دشمن کے دائیں
بائیں بازو پر لوٹ بڑے اور دشمن جو اپنی فتح کے متعلق پر آئمید ہو چکا تھا۔ اب تیزی
بائیں بازو پر لوٹ بڑے اور دشمن جو اپنی فتح کے متعلق پر آئمید ہو چکا تھا۔ اب تیزی
سے بیچے مٹنے لگا۔ غروب آفاب سے قبل باجی دائے میدان چھوٹر کر قلعے میں بنیاہ
سے بیچے مٹنے لگا۔ غروب آفاب سے قبل باجی دائے میدان چھوٹر کر قلعے میں بنیاہ

بھنڈہ کے قلعے کی خند قاس قدر چوٹری اور گھری کہ کسی جملہ آکور کے لیے براہ واست فصیل پر بلینار کرناممکن بنر تھا۔ محمود نے خند ق کے ایک حصے کو درختوں اور سجے بھر دینے کا حکم دیا۔ باجی دائے کو بہ تقین ہو چکا تھا کہ مسلمالوں کو خند ق بچا ندنے اور فصیل پر بلینا اکر نے میں زیادہ دیر نہیں گھے گی۔ چنا نچہ اسس نے بالوسی کی حالت میں ایک وات قلعہ سے بھاگ کہ جنگل میں بناہ لینے کی کوشش کی لیکن محمود کے جند دستوں نے جنگل میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ باجی دائے نے ہم تھا۔ گذا لینے کی بجائے اپنے بیلنے میں خنجر کھونب کر خود کسٹی کر لی ۔ بٹجھنڈہ کے قلعے پر قرانے کی بجائے اپنے بیلنے میں خنجر کھونب کر خود کشی کہ لی ۔ بٹجھنڈہ کے قلعے پر قبینہ کرنے کے بعد محود نے اس سلطنت کے دور افتادہ مقابات کو فتح کیا۔

اس معرکے سے فارغ ہوکر محود نے ملتان کے دائستے غزنی کافرخ کیا۔ ملتان کا قرغی حکمران البرالفتے داؤ دہندوستان میں محمود غزلوی کی فنوحات کو اجنے لیے کم خطرناک مہیں محمود غزلوی کی فنوحات کو اجنے لیے کم خطرناک مہیں محموتا تھا۔ دریائے سندھ میں قبل اندوقت بارشوں کے باعث شدید طغیا نی انگئی تھی اور اسے عبور کرنے ہوئے غزلوی تشکر کے بہت سے سپاہی لہ دِل کا شکار ہوگئے ااس کے علا وہ ملتان کے قرمطی حکمران البرالفتے دادُد کی غیر مصالحان مدرسے سے الدا حیا نہ کہ دیا۔

نے متان کے چندمرحدی علاقے نتح کیے متھے کہ اُسے خواسان میں الک خال کے استهم بین محود نے قرامط کے استیصال کے بلے متان پر بیٹے ہوائی کرنے / حملوں کی مافعت کے لیے اچانک والیس جانا پڑا۔ محمود نے متمان میں کمل سنتے الأده كياليكن اننديال حبس كعرمائة اس كے تعلقات مصالحان مقع ملمان كة صمران الواهنة داوُد كا طرفدار بن كيا اوراس نے محود كورشا دركے قريب دريا عمرا پانچ سال کے بعدماصل کی۔ کے اپنی عدودسے گزدنے کی اجازت مذدی اور اس کار استند و کیے کے لیے مپڑ قدمی کی محمود سے اُسے عبرتناک سست دی اور دریائے بیناب تک اس کا تعاقب كيا انند بال ف ابني د بي سهى قوج ك ممراه كشميرى بباط بول مين جاكريناه لى .

یہ وہ زمانہ تھا جب وسطالینیا کے ممالک میں محود کانسلط ابھی لوری طرح قائم نہیں ہوا تقااور اسے قریمًا ہرسال کسی نہ کسی قسمت آنما کی سرکو بی کے لیے ایک

شام من فترحات طال كرف اورليف ناكب كي ميثيت سع حكومت كرف كي بشارت دی ہے۔ اس اعلان نے در طیوں کے حوصلے بھر ما زہ کردیے ادر انفول سے ایک ب بلی نعدا دمیں عراق برحی<sup>ل</sup>ھائی کر دی۔ کو فہ سیے کچھ دور خلیف کی فوج کو لیسیا کرنے کے لعد ا تضول نے کوفرا وربصرہ کے درمبان بڑا و ڈال نیے اور مکتہ سے عاجبوں کے قباطے دالیں البع عظم، ان كے متوقع داستوں بربہرے بھا فيا الكي فلكسي سبتي كے لوگوں كے انتبا ہ پرنے کنکل گیا۔اس برفرطیوں نے استی کوجلاکردا کھ کردیا، دونا فلے ان کے نرغے میں اگئے اورائفوں نے مبیں ہزارانسانوں کوننرینے کرڈوالا۔ بربرتیت اور وحشت کے اِس طوفان نے بغداد بربرزہ طاری کرد إ خليفه نے ایک آزمودہ کارنرک برنيل کی مر کِدِ گیمیں ایک بہت بڑی فرج روانہ کی دو دن کی نوزیز ٹرائی کے بعد قرام طرکو تسکست موئی۔ ذکروی مارا گیا۔ اور پیفتنہ کرچے دریے لیے تھنڈا پڑ گیا لیکن حویقی صدی کے غازمیں ترمطی مجر مودار مینے اور ااس میں اکنوں نے اچا تک بصرہ پر تعبینہ کرکے سیند روز بمتقتل وغارت كابازارگرم *دكا*. بغداد سے حكومت كى افراج كى آمد كى اطلاع باكرا<u>ض</u>و نے منہ خالی کرنیالیکن ہزار در عور توں کولونڈ بوں کی جنبیت میں اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعدا کفوں نے قافلوں پر جملے شوع کر فیا ہے۔ صاحبی کے ایک فافلوں پر جملے شوع کر فیا ہے۔ صاحبی ایک

العام بي جن نتول ك انتظاط ك ز النه بي عالم إسلام بي جن نتنول نعمر المحاياتي ان میں قرامط سے زیادہ خطرناک کھے۔ اعتقادات کے لحاظ سے قرامط کا اسلام کے ساتھ دور کا داسط بھی منتھا۔ وہ صرف حکومت ہی کے دہمن نہ تھے ماکمہ عام سلمانوں کوهی گردن زدنی مجھنے منفے تیسری صدی بجری کے وسطیس الخوں نے عواق اور شام میں سلمانوں کا قبل عام شروع کر ایا بھیل میں جدید فیر تعلیم نفی نے ان کی سرکوبی کے لیے اکی فوج روانم کی بیکن فرمطیوں نے اس فرج کولبسرہ کے قریب عبر ناک شکست دی ا درسے پسالار کے سواکسی کو بھی ایج بھلنے کاموقع نردیا۔ اس کے بعد دہ کجر شام کی طرف متوج مع تا اوروشق سے اے کوا نظا کین کے بزارق انسانوں کوٹ کرنے کے اجدا اُن کے راہنما ذکروی کے ایک بیٹے نے شام پراپی حکومت کا علان کردیا۔ خلیفرنے اپنے مصری جربیا محتری قیادت بین فوج رداند کی اور اس نے ترمطيوں كۈنكست دى - ذكروى كامليا مارا كيا ليكن قرطيوں كے حوصلے نہ لوطے - ايك سال کے بعد ذکروی بھرگنا می کے بیٹروں سے بمزوا رہوا اوراس نے بیاعلان کیا کاس کی اعانت کے بلے مهدی کی خلور بنے والا بیرا درخدانے اُسے کو فدا ور اُس کے بعد

محمد دغز لوی نے اس کا تعاقب کرنے کی بجائے ملنان کا ڈرخ کیا لیکن ابھی اس

نئے محاذ پر جانا پڑتا تھا۔ یہی وج تھی کہ وہ باقائدگی کے ساتھ ہندوستان کی تسخیر کا کام جاری نہ دکھ سکا۔ ہرسال شمال کے ممالک اور ہندوستان کی فتوحات اُس کی سلطنت کی حدود میں اضافہ کر رہی تھیں۔ لیکن اس نسبت سے اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہور ہا تھا۔ ان دو محاذول کے در میان کئی پہاڈول ، میدالوں اور

آدى الفول نے كوفہ كے قرب موت كے كھائے آثار فيا اور بچراجانك كوفه پرقبضكريا۔ اور بيال مجى بصره كى تاريخ دہرائى گئى۔

قرامطرے نزدیک سلمان عورتوں اور بچوں کو بھی برترین عذاب فے کرفتل کرنا

ایک کارٹواب تھا بحراق میں ان کی دہشت کا بیعالم تھا کہ دوسے تہ وں کی طرح بغدا و

کے لوگ بھی لینے گروں سے بھاگ کر دیلے پارپنا ہے لے لیم تھے ۔ چارسال ان وشوں نے

قتل وغارت جاری رکھی ۔ بالا نزلغدا دکی فوج نے انحیبن شکست دی اور وہ عرب میں

بنا ہ لینے برجبور بہو گئے لیکن بھال بھی ان کی دربیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اُکھوں نے مکم منظم

میں بنا ہ لینے والوں کو بحق قتل کرنے ۔ سے میان نے زبار شہیدی کی دائش سے جوالوں کو بھی تھی گئیں۔

میں بنا ہ لینے والوں کو بحق قتل کرنے ۔ سے میان نے اور بیمیں سال کہ ان کے پاس دیا۔

قرامطر خان کو بہسے جوالوں والحاکم لے گئے اور بیمیں سال کہ ان کے پاس دیا۔

ان دا فغان کے بعد نمام اسلامی ممالک بین قرمطیوں کے خلاف عُصقہ اور لفہ ت کی اگ بھڑک کھی اوران کی مسرگرمیاں ایک مترت کے لیے مصنطی بڑگئیں۔ حواق، شام اور دوسرے ممالک سے جو فرمطی حکومت اور عوام کے انتقام سے نچوفر زوہ ہو کڑھا گے ان کی جائے بنا ہ سندھ بھتی بچونھی صدی ہجری کے وسط آخریں ملتان بقرمطیوں کی چکومت تھتی۔ علم اسلام کی ہزاد واستیاں جلانے اوران گنت انسانوں کو انتہائی بیدر دی سے قتل کرنے کے بعد شاید ہیں ایک بھسیہ جھتھ تھا جہاں ایج نونیوں کو اپنی سلطنت کی می کرنے کا موقع والخا۔

صحاؤں کی وسعتیں حائل تھیں اور محمود کی فوجی قوت کا بیشتر محستہ ان وسعتوں ہیں بھرا ہوا تھا۔ دہ دریا سندھ عبور کرتا توجیحوں کے کنادے کوئی فتنہ جاگ افھتا۔ وہ بنجا کے مبدا بون میں بٹرا و ڈال کر گنگا اور جمنا کا درج کرنے کا ادا دہ کرتا تو مکمان سے لے مبدا بنا کا مسی نہرسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہوجاتے کہ اسے اپنا کا م ادھورا چھوڈ کر والیس جانا پڑتا۔ تاریخ کا کوئی زمانہ اولوالعزم فاسحین کے تذکوں سے خالی نہیں لیکن ایسے شہرسوار بہت کم ہوں کے جنھوں نے اپنی ذندگی کے بیشتر دن گھوڑے کی پیٹھ پرذمین کی دسعتیں ناپنے میں گذارہ ہوانہ بردگی کے بیشتر دن گھوڑے کی بیٹ کے میدان بہند کے ۔اسے بھولوں کی سے پر سونے کی بجب کے چالوں کا دونی پر واز ہر شیمن سے دور دہنا کو بہدائوں بہدکرتا تھا۔ تو دور مینا بہدکرتا تھا۔ تو دور مینا بہدکرتا تھا۔ تو در مینا بہدکرتا تھا۔ تو در ایک انسان کے وجود میں اُن عنا صرکو جمع کر دیا تھا۔ بو

(4)

ملتان سے واپسی کے بعد خواسان میں محود غزلذی کی مصروفیات کے باعث اند پال کواپنی فوجی قوت از سر لومنظم کرنے کا موفع مل کیا۔ اس نے مسلمالوں کے معملوں کو ایک اجتماعی خطرہ تابت کر کے بیٹوس کے داجا قول سے مدد کی در نوا کی ۔ اس دفعہ شمالی ہند دستان کے حکم الوں نے محود کے فلاف ایک متحدہ محا ذ کی ۔ اس دفعہ شمالی ہند دستان کے حکم الوں نے محمود کے فلاف ایک ہند مرکز می کا مظاہرہ کیا ۔ چنا نچہ ایک بہت بطی فوج انند بال کے منبیٹے بر میں پال کی فیادت میں بیٹاور کی طرف کوچ کرنے کے بلیے تارہ وکئی ۔

سلطان محمود سنے ان حالات سے با نحیر ہوتے ہی سومی میں عزنی سے کوچ کیا اور ملیغار کرنا ہوا دہبند کے قربیب جا پہنچا۔ ایک شدید معرکے کے بعد مہندوافلج میدان چوڈکر بھاگ بھیں۔ سلطان محمود نے کانگڑہ تک انند پال کے علیفوں کی افراج کا تعاقب کیاا در کانگڑہ کے پاس نگر کوسٹ کے قلعے کا محاصرہ کہ لیا۔ تین دن کی سخت مدافعت کے بعد اہل قلعہ نے ہمت ہار دی اور سلطان کی فوج قلعہ برقائم ہمود مندر تھا جس کے بجادی مذصرف ہمند وعوام بلا مہوکئی۔ اس قلعے کے اندو وہ مشہود مندر تھا جس کے بجادی مذصرف ہمند وعوام بلا شالی ہمند کے دروانے کھی خواج دصول کرتے تھے۔ مندر کے دروانے کھی انسانی ہمند کے دروانے کھی انسانی کی مدیوں کا بیعشرت کدہ ان انسانوں کی صدیوں کی محمنت کا بھیل تھا۔ یہ ان لوگوں کی کمائی تھی جوسماج کے دلیتا اللہ کی صدیوں کی محمنت کا بھیل تھا۔ یہ ان لوگوں کی کمائی تھی جوسماج کے دلیتا اللہ تھا اور بھا اس کی محمنت کا بھیل تھا۔ یہ ان اور سونا برائد ہموا۔ نگر کوسط کے مندر کی دولت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی جو اہران کا دولت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی جو اہران کا دولت بیس من کے قریب تھا۔

سلطان محود کی والیسی کے بعدانند پال نے نندنہ کو اپنی داجد ھائی بناکر کوہت ا نمک کے آس پاس کے علاقوں پر اپنانسلط قائم کر لیا لیکن وہ جلدہی مرکبا اور اس کی جگہ تروجن پال نخت نشین ہوا۔ سلطان محود نے اس خاندان کا دہا سہاا فتدار ختم کرنے کے بیار نند نہ پر جملہ کیا۔ تروجن پال نے سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع پا کرقے کی حفاظت ا بینے بیلے بھیم پال کوسونب دی اور خود کشمیر کے امیہ کو اپنی آنا پر آنا دہ کرنے کے لیے وہاں کا وہ کیا۔

مجیم پال نے پہاڈیوں کے درمیان سے نندنہ کے قلعے کی طرف جانے والی انگ گذرگاہ کو بندکر نے کے بلے ہاتھیوں کی صفیں کھڑی کر دیں اور سلطان کی فن کا کھڑی کہ دیں اور سلطان کی فن کئی دن بے در بے حملوں سے باو جود قلع سے بہنچنے میں کا میاب نہ ہوسکی ۔اس عرصہ میں کشمیر کے علاوہ جنوبی ہندگی کئی دیاستوں سے مبیم پال کو برابر کمک بہنچی

دہی۔بالآخر بھیم پال اپنی کمبن گاہ سے نکلاا در اس نے کھلے میدان میں سلطان محمود کی افراج
پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے آگے ہا تھیوں کی قطادیں تقبین لیکن محمود کی صفن اقدل
میں تر کمان دستے بھتے میں کے تیروں کی بادش نے ہا تھیوں کے منہ پھیر دیے۔ اس
کے ساتھ ہی میمنہ اور میسرہ کے سوا دولؤں پہلووں سے دشمن کی صفیں درہم بر مم کے تے
ہوئے عقب تک جاپنچے یہ میم پال اُن گنت لاتنیں میدان میں چھوڈ کہ بھاگا۔ اس
کے بعد محمود نے تند نہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مبدان جنگ میں تھیم پال کی شکست
کے باعث قلعے کے محافظوں کے سو صلے لوٹ سے کے بطے تھے۔ بچنا نچہ انفوں نے بلا تشرط
محمود اُل دیے۔

مندندکی فتے کے بعدسلطان محمود ترلوچن پال کی طرف متوجہ ہمواجس کی ا عانمت

کے بلے کنٹمیرکی مزیدا فواج جہلم کے شال کی وادلیوں میں جمع ہمورہی تقبیل کشمیر کے
لشکر کا سپرسالار محمود کے ایک گشتی دستے کو سٹ کسٹ دبینے کے بعدا پنی قوت کے
متعلق سخت غلط فہمی میں مبتلا ہمو پچا تھا لیکن جنگ کے پہلے معرکے ہی میں فرہ بھواس
ہموگیا۔اس نے ابینے لشکر کو دوبارہ منظم کر کے جملہ آوروں کے سامنے کھط اکرنے کی
ہموگیا۔اس نے ابینے لشکر کو دوبارہ منظم کرنے جملہ آوروں کے سامنے کھط اکرنے کی

ان مکستوں کے بعد تر لوچن پال کا آخری مستقرمشر قی پنجاب بیں شوالک کی پہاڑ ال مشہر تی پنجاب بیں شوالک کی پہاڑ ال مشہر و دہیا تھا۔

### تندينه كاقيدي

نندىنك قلع بين ايك حبكى فيدى كى سينيت سے رنبر كے بلے ذندگى اب مبيحو شام کے لیے ایک بے کیمن تسلسل کے سوا کچد مذبھی۔ قید کے ابتدائی آیام اس کے بلے بے صدیلن اور صبر آن ما تھے۔ وہ ہروفت فرار ہونے کی تدبیریں سوچا کہ تا تھا کھی وه نصور میں جنوبی مندک داجا و س کے بے شمار اسکر کو قلع برحملہ کرتے و مکھنا کھی خوار کی حالت میں اس کے لیے فلع کے دروانے کھل جانے اور وہ مگھوڑے برسوار موکرسینکا میل دور دریائے گنگا کے کنا رہے اپنے گاؤں میں پہنچ جا تا اور کھیر مجھی یہ دیکھنا کہ وہ ا پینے گھر میں ہے اور زمانہ وہی ہے جو جارسال پیلے تھا۔اس کے دوست اس کے گرد جمع ہیں۔ وہ ان کے ساتھ تیراندازی یا نینے زنی کی شنن کر دیا ہے اور اس کا باپ کل کے ایک کونے میں کھڑا ایک ملکی سی مسکرا ہمٹے کے مانخداس کے کما لات کی داد دے ا ہد بسکنتلااس کی تھی ہن اپنی ہم مرسہیلیوں کے ساتھ باغ میں جھولا مجھول مہی ہے لیکن حال کے تلخ حقائق ہر بار اُسکے حسین خیالوں اور زنگین سپنوں کی دنیا درم مرم مرم کردیتے جون حون وقت گذتا گیادنبرکاکرب دا ضطراب مالوسی اور بسے حسی میں تبدیل مہو<sup>تاگا</sup> ایک لانننا ہی قید کا بھیا نک تصور ماصنی کی ہر بادا در ستقبل کی ہر اُمید میر حاوی ہمو پیکا گ<sup>ا۔</sup>

رنبيرقنوج ك اكدراجيون سرطارون جند كالمياتها فنوج كيحسكموان راجیہ پال کے درباریں اس کی طری تدروننزلت کھی۔ اپنی جوانی کے آیم میں موج نید نے راجیہ یا ل کی فرج کے ایک افسر کی حیثیت سے گراں قدر فد مات سارنجام دئ تنیں حب شما بی سرحد کے ایک بااڑ حاگر دارہے کرش نے ٹروس کے جند راجاؤل كى شرريفنون كے تكران كے ضابت بغادت كى نواس- نے بے كرشن كى سرکونی کے بلیے موس چند کوروانہ کیا رسوس چند کا ممارا سفدرا جا کہ تھا کہ جے کشن کوا پنے حلیفوں کی طرف سے کونی مدر نمینی سکی اوراس نے معمولی مطرب کے بعدا ، فرار اختیاری اور جهابن کے راجہ کے إس بناه گرین مرا ، البید پال نے اُس کی باگسید صبط کر کے لینے سپندرسرار وں متبقت بمردی اس ماکیر کا ایب براحصه ورجے کرشن کا محل موں جیند کو ملے۔ اس عالی شان محل میں وہن جیند کی نوشی کے دن ہبت مختصر تھے قریباً بتین سال کے بعداس کی مبدی ایک جارسالد را کے رنبرا درجی ماہ کی ارا کی تسكنتىلاكو حيور كرحل سي

به دو بیخی مون چندی تمام آرزوں اور نمّنا وّں کامرکز ۔نقے۔ وہ رنبر کو راجر کے بعد قنوج کی سب سے بڑی شخصیت فیکھنے کائمّنی تھا۔ اور شکنتلا کو کسی سلطنت کی رانی دکھینا جا ہنا نھا۔

اٹھارہ سال کی عربیں بنیر ایک نوبھبورت جوان تھا۔ ایک بی کے ضمائل اٹھارہ سال کی عربیں بنیر ایک نے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بہت کم نوبوا الیسے بختے ہواس کی عمسری کا دعویٰ کرسکتے تھے۔ دا جہ کے کا نول تک فنون سپہ گری میں رنبیر کے کمالات کی خبریں بنجیس نوائس نے اسے بلاکر محل کے محافظ دستے کا افراعلیٰ بنا دیا۔

البنے تجوں کے متعلق موہن جند کے سببول کی تعبیر کے دن فریب مہے تھے لیکن

### ٹانیہ توقف کے بعد کچیے کے بغیر گھوڑے کی باگ موڑلی۔ (۳)

ندر نہی بینا کی مدد کے بلے توج کے علاوہ جنوبی ہمند کی کئی اور ریاستوں نے بھی امادی دستے بھیجے تھے۔ اپنی اپنی دیاست کے سیا ہیوں کے بوہرد مکھنے اور ان کا حوصلہ بڑھا نے کے لیے برہم نوں کی ٹولیاں بھی ان کے ساتھ آئی تھیں اور ان بین سے کئی برہم ن میدان کا دزار میں ہمندود ھرم کے لیے لوط نے والے سیا ہیوں کا جویش وخروش ذندہ دکھنے کے بلے اپنے ساتھ مور نیاں بھی ہے اسے نیا ہیوں کا جویش وخروش ذندہ دکھنے کے بلے اپنے ساتھ مور نیاں بھی ہے اسے نیا دہ نا قابل تسخیر مجھی جاتی فیس موج چیز سب سے زیادہ نا قابل تسخیر مجھی جاتی فیس موج چیز سب سے زیادہ نا قابل تسخیر مجھی جاتی نفیس میں موجود کی میں مسلمان سپاہی مند نہ کے نفیس میں موجود کی میں مسلمان سپاہی مند نہ کے قلعہ میں پاؤں دکھتے ہی تھسم ہوجائیں گے۔

چنا پنج مجب قلعہ سے باہرا کہ کھلے میدان ہیں بھیم پال اور محود عز لذی کی قیا دست میں لطف والی افزاج مردانگی کے جو ہرد کھالہ ہی کھیں اور ہمن فلعہ کی جارد لیالہ ی کے اندرنا قوس اور گھنٹیاں بجاکہ اچنے دلیرتا دُن کو خواب غفلت سے جارد لیالہ یک کے اندرنا قوس اور گھنٹیاں وہ مدافعان قوت بوان سونے جاندی اور پچر کی مور تیوں میں پوشیدہ تھی بروٹ کا درنہ آئی ۔

میدان مین تکست کھانے کے بعد تھیم پال کے فوج کے بعض دستوں نے قلعے میں بناہ لینے کی کوشش کی اور باتی فوج او معراد هرمنتشر ہوگئی یعین راجاؤں اور سرواروں نے اپنی اپنی فوج کو از سر نومنظم کرکے جوابی حملہ کیا لیکن تھیم پال کے فرار موجانے سے مندوستانی سیا ہیوں کے سوھلے لوطے بھکے متھے اور وہ کسی جگہ فرار موجانے سے مندوستانی سیا ہیوں کے سوھلے لوطے بھکے متھے اور وہ کسی جگہ

پنجاب بین محودغزنوی کی فتوحات کے باعث جو ضطراب مندوستان کے راجاؤں سرداروں اور منیشرتوں کے دلول میں بیدا ہور ہاتھا۔ وہ آئے دن طرھ رہا تھا۔ دھم کی رکھشا کے بلیے قنوج کے جن الزلوگوں نے تراوحی پال کی حمایت کے لیے اوا زامھائی ان کے ساتھ موہن چیند بھی شامل تھا قِنوج کا حکمان اپنی ہمسا بدریاں تو کی دکھیا دکھی نزادجن پال کی مد د کے لیے اکب ہزارسپا ہی جسیخے کے لیے تیا رہوً ہا۔ حب ان سپامیوں کی نیا دے کامشلہ میش آیا تو داجہ کی نگاہ رنبیر مرٹری میں جیند خود اس مم میں شرکی مونا جا ہتا تھا بیکن جوڑوں کے دردکے باعث اسے رکنا پڑا۔ قنوج سے روانہ تعبقے وقت بنبری عمر کوئی میں سال تھی اور اس کی خودا عماد كابرعالم تفاكرجب اجركم درار كم بخوى نه اس كاليقة دكيو كريم روة وسناياكم مندينه سے فتح کے بچردیا اڑاتے ہوئے واپ آؤگے اور نبر نے سکراکو کما " ہم ندنہ نہیں غزنى جابه مين اس رحب اكب بوشص باي كي مندس بإلفاظ كل كي كه غزنى مبت دورب تونيبرك باب كاچروغصت سعمتما أطفاا درامس في الكركها "غزنی دورہیں تم ہی بے غیرت ہوگئے ہو!"

فنوج كى سرحدعبوركرنے سے بہلے رنبراپنى بنى سے گزدا يجب وہ اپنے محل كے قربب بہنيا توشكن تلامجالتى ہوئى با بركىلى اس نے حلدى سے رنبريكى كمركے سانھ لككا ہواختخ نكالا اورائس كى نوك سے اپنے ہاتھ كى انگلى جيركرائس كى بنيا فى پرنون كائك لگا ديا اور لينے انسو صد مكر تے ہوئے ہوئى ۔ بجتیا! ديونا تھا دى ركھ شاكر ہے ۔ جلد واپس آنے فى اکوشش كرنا " رنبر نے كہا " ميں بہت جارا جا دُل گا ديكن ميرى نفى بہن نے يہ تو تبايا مى نہيں كہم بن آنى دفعائس كے ليے كيا لا دُل ؟"

"کھنیں۔ ایک بہن کولینے بھائی کے سواکچہ نہیں چاہیے" ان الفاظ کے ساتھ سکند لاکی کھولے ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ سکند لاکی کھولے ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ سکند لاکی کھولے ہے۔ رہبر نے ایک

جم کرالوائی نه کرسکے بعز فی کے شہسواروں کے طوفانی حملوں نے انھیں بھرائی۔ اِ میدان سے دھکیل کر آس پاس کی پہاڑیوں میں پناہ لینے پرمجبورکر دیا اسلطان نے اپنے لشکر کا ایک حصر ان لوگوں کے تعاقب کے لیے جھوڑ دیا اور باتی فوج کے رہا آگے بڑھ کرنندنہ کے قلعے کا محاصرہ کرایا۔

دو پر کے قریب ایک طرف سلطان کی فوج کے سوارا ور بیادہ دستے قلے کے الددگر دبہا لہ اور واد اول میں میلوں نک کجھرے ہوئے دشمن کا تعاقب کر رہا محصے اور دوسری طرف تقلعے کی مکمل ناکہ بندی ہوچکی تھی۔

رنبرزخی ہونے کے با د جود آئندی وفت تک مبدان میں فوطارہا ہے۔ میدال فالی ہونے لگا آواس نے اپنے سہا ہمیوں کے ساتھ ایک طبیلے پر پاؤں جمانے گا کوسٹ ش کی لیکن تھوٹری دیر میں دو سروں کی دیکھا دیمیں قنوج کے سبا ہی بھی بحالگا بھی ۔ دنبر کے ساتھ صرف پندرہ جاں نزادہ گئے۔ فاضح لشکر نے ہو بھا گئے ہوئے وشمن کی بٹری بٹری ٹولیوں کا دور دور نک بچھا کردہا تھا ، ان شھی مجر سرفروشوں کا دور دور نک بچھا کردہا تھا ، ان شھی مجر سرفروشوں کا اہمیت نہ دی۔ ترک اور افغان سواروں کے کئی دستے آئے اور اس طبلے سے کہ کہ اسکے نکل گئے ۔ بالآخر سلطان کی فوج کے ایک دستے نے طبلے کا محاصرہ کرا۔ دنبر کے ساتھی اپنی کمانیں سیدھی کرکے نتھوں کی آٹر میں بیٹھ گئے لیکن طبل کا محاصرہ کی محاصرہ کرنے ساتھی اپنی کمانیں سیدھی کرکے نتھوں کی آٹر میں بیٹھ گئے لیکن طبل کا محاصرہ کی عاصرہ کرنے والے سباہی چو فی پر ملیفاد کرنے کی بجائے اطبینان سے جادوں طرف کھوٹے دیکھے۔

رنبرنے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکہ کہا ید بھاتیو! ہمادسے لیے ہالا سے بچ نکلنا آسان نہیں لیکن سورج عروب ہونے والا ہے۔ اگر ہم مقول کی دیدالا مقابلہ کرسکیں تو ممکن سے دان کی نادیکی میں سے لیفس کو جان بچاکہ معبا گئے ؟ موقع مل جائے۔ اسس ٹیلے کی چوٹی سے مملہ کرنے والے دشمن پر ہمادا کوئی :

دائیگاں نہیں جائے گا اور وشمن اتنا ہے و نون رہیں کہ اپنی فتح کے بعد صرف جندا آؤیول کو فتل یا گرفتال یا گرفتال یا گرفتال یا گرفتال یا گرفتال کے شوق میں اپنے کئی سیا ہیوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے پر انادہ ہوجائے اور اگروہ ایسا کرنے کے لیے تیا ربھی ہوتو ایک راجیوت کے بیا و دھرم کے دشمنوں کی قید میں چلے جانے کی بجائے موت کہ بیں لیکن وہ ہج قوف ساتھیوں کو بند فی کا طعنہ نہیں دیتا جو ہمیں چھوٹ کہ بھاگ کے بیں لیکن وہ ہج قوف فردر نقے۔ دشمن نے ہماری شکست کے آثاد دیکھتے ہی اپنے محفوظ دستوں کے تازہ دم سواروں کو چاروں طرف چھیلا دیا تھا۔ اس وقت تک ان میں سے اکثر اگرفتال نہیں ہو چکے تو فید طرور ہو گئے ہوں گے۔ دشمن ان کے فراد ہونے سے اگر قال نہیں نے در داووں تک پہنچ بچکا تھا۔ کا من وہ سورج عزوب ہونے سے بہت پہلے فلعہ کے در داووں تک پہنچ بچکا تھا۔ کا من وہ سورج عزوب ہونے ۔

مقور ی دیر بعد محا صره کرنے والے گھوڑوں سے اُترکہ بنچروں کی آ طبیقے ہوئے بریشان ہوکہ اس کی طرت نیکھا ہوئے بریشان ہوکہ اس کی طرت نیکھا ادرائس نے بریشان ہوکہ اس کی طرت نیکھا ادرائس نے مغموم لہجے ہیں کہا رسمعلوم ہوتا ہے کہ دلوتا دُن کوہمادا نیج نکلنا منظور نہیں لیکن وہ ہمیں بہا دری کی موت سے محروم نہیں کرسکتے ۔ اپنے مورچوں ہیں ڈیٹے دہوا دراس وقت تک انتظاد کر د جب تک کہ وہ ہمانے تیروں کی ذوییں نہ آجا ہیں " دیجوا دراس وقت تک انتظاد کر د جب تک کہ وہ ہمانے تیروں کی ذوییں نہ آجا ہیں " سے سے شیلے کی بچو نی سے کوئی بچاس گذرے فاصلے پر ایک تنجور کی اولے ۔ سے سر نکالا اور مہندی ذبان میں بلند آئو اذمین کہا رستم اگر جانیں بچا نا چاہتے ہو تو ہمجھیار ڈال کر شیجے آنجا دُ"

اس کے بھاب بیں دنبیری کمان سے ایک سنسنا تا ہموانیز کلالیکن لوسے والے سنے ایک سنسنا تا ہموانیز کلالیکن لوسے والے سنے ایجا کک اپنا سر پینھر کے بیچھے جھپالیا۔ مما صرہ کوسنے دالوں نے ساتھیوں کوم بھیا دسے تیروں کی بادش مشروع کر دی۔ اسنے ہیں دنبراور اس کے ساتھیوں کوم بھیا د

فال دینے کی ترغیب دینے والا احینی تیزی کے ساتھ پھروں کی آرا لیتا ہوا پندہ سے اجازت دیتا ہوں " بیس گذا در اوپرا گیا ادر مہند آواز میں لولا یونتم میری توقع سے ذبا دہ بیو توف ثابت چار آدمی اوراً ٹھ کرچل دیا۔ ان میں سے ایک قدم چلنے کے بعد مڑکر زنبر کی طر ہوئے ہولیکن بیں تھیں ایک بار بچر سوچنے کا موقع دیتا ہوں "اس مرتبرا کس کیھا اور کہا یہ ممکن ہے کہ وہ بچوط نہ بوت وہ ہماری ذبان بولتا ہے۔ ممکن ہے کہ نے اپنا سرتھر کی آرا سے نکالنے کی کوشس نہ کی۔ ہندی ذبان میں اس کا لمب لہج ، ہان دان میں سے ہوجود شمن کے ساتھ مل چکے ہیں اور اس کا مقصد ہم اس

ً ما نین بیجا نام<sup>و</sup>"

نیں بیب بات در انگیز لیجے میں چلایا بر بھگوان کے لیے جاؤ، مجھے تھا اسے متنوروں کی فرورت نہیں ؛ اور وہ بھاگ کر دوسروں کے سابھ جا لا۔ طبیعے برکچھ دیر خاموشی طاری بہی۔ پھر پتھر کی اوٹ سے آواز آئی روسورج عزوب ہونے والا ہے۔ میں تھیں تھوڈی دیراور سویتے کا موقع دینا ہوں۔ بہا دری ادر تھاقت میں بہت فرق ہے "

یردارد رمپیسی در اور حب زنبریک با فی سائقیوں میں سے کِسی نے حنبش نہ کی نوخطا گفتورٹسی دیراور حب زنبریک با فی سائقیوں میں سے کِسی نے حنبش نہ کی نوخطا لرنے والے نے کہای<sup>ر</sup> بین تنهاا و پر آتا ہوں ا در تحقیق لیقین دلانا ہوں کہ تم میراراستہ

نہیں روک سکو کئے یہ

ایک دداد قامت السان بچھر کی آرطے نکل کر اطمیدنان سے قدم اٹھا نا ہوا شیلے کی جوٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ ذنبیر نے اس کی طرف کمان سیدھی کرنے ہوئے لپنے ساتھیو سے کہا " یہ دھوکا ہے۔ وہ تنہا اور نہیں آئے گا۔ نم چادوں طرف خیال رکھو" لیکن کفیس کسی کما نہ ہونے والوں میں سے بعض نچرو کفیس کسی طرف خیال دکھو " لیکن کفیس کسی طرف حیالے کہ آناد و کھائی نہ دیلے۔ محاصرہ کرنے والوں میں سے بعض نچرو کی اسلامی میں کر اپنی جگہ اطمیدنان سے کھولے بچوٹی کی طرف و کھ دہدے تھے۔ ذنبیر کے دسامتی میں جو ہتھ باد بچینک کر پنچ ارتب کے فی اُن کے فریب جاکہ اوپر کی طرف یکھورے کھے۔

مبند قامت آدی کوئی پندرہ قدم آگے بڑھا کھا کھا کہ زنبیرا پینے موریے سے کلااور س کی طرف کمان سیدھی کریکے کھڑا ہو گیا۔ اسس کے بجواب میں نیچے سے کئی آدمیوں

یرگواہی دے رہا تفاکہ دہ یا تواسی طک کا باشندہ ہے ادر بااس نے اپنی ذندگی کا بیشتر جھتہ اس سک میں گذار اسے - رنبرادر اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکہ اس نے کہا یو میں یہ جمد کر چکا ہوں کہ ہم سورج عزد ب ہونے سے بیلے اس طبلے کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے - اگرتم نود شی پر آکا دہ نہیں ہوئے تو ہتھیا دڈال دد، میں متھاری جان بچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں مکن ہے ہوئیں دن تم ایسے گھر بھی جا سکو یہ

دنبرادداس کے ساتھیوں کے لیے بظاہر یہ الفاظ مراب تھے لیکی تعویری دیں ہے۔ اس سراب کے دکھوری دی کے انسان کی دکھنے کی موہوم امید نے مایوسی کی ناد کیوں میں وہ چراغ اپنے گھردل کو دوبارہ دیکھنے کی موہوم امید نے مایوسی کی ناد کیوں میں وہ چراغ دوشن کر دیاہ بی دوشن کر دیاہ ہوں کی دوشن کر دیاہ ہوں کی دوشن کر دیاہ ہوں کی دوشن کا چرہ پہلے کی نسبت کہیں ذیادہ کھیانک نظران نے لگا۔ اس آواذکی باذگشت الحبی سینکودں کوس کے فاصلے پرسنائی مے دہ سی ان کے والدین ان کے بال بہتے ' اُن کے دوست اور عزیز سب یہ کہتے ہوئے سنائی دے دار ہوں کے دوست اور عزیز سب یہ کہتے ہوئے سنائی دے دست اور عزیز سب یہ کہتے ہوئے سنائی دے دست و کہتم کسی دن ہمیں دیکھ سکو ''

بولنے والا دیر تک خاموس دیا۔ اچانک دنبر کا ایک ساتھی ہتھیا دیجینک کر اٹھا اور دولوں ہا تھ بلند کر کے شیلے سے اتر نے لگا۔ ایک نانیہ توفف کے بعد نین ادر اس کے بیچے چل دیے۔ باقی دنبیر کی طرف دیکھ دہتے سکتے۔ اس نے گھٹی ہو تی آوانہ میں کا ایر میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ تم میں سے بوچاہے جاسکتا ہے۔ میں خوشی

م بهت جلد مند مل ہوجاتے ہیں لیکن تھیں تھوڑی بہت احتیاط ضرور کر نی چاہیے " نے ذنبیر کی طرف اپنی کما لؤں کا دُرخ بھیر دیا لیکن بلند قامت اومی نے جلدی <sub>سے ا</sub>پ ان کی طرف دیکھا اور ہا تھ کے اشارے سے انھیں تیر صلانے سے منع کر دیا ہو اتنی دیرمیں چنداورسپاہی اوپر پنج گئے اور الحفول نے اپنے سالار کے اشامے رنبیر کی طرف متوج ہوا اور ہو گئ کی طرف اس کے یاؤں اسی وقاد اور تمکنت کے و من رور الما من المراد الما الما المراد الما المراد الما المراد المرد المراد المرد ان کا یہ سلوک دنبر اور اس کے ساتھیوں کی تو فع کے برعکس تھا۔ ان کی برلیثان نقوش سیاہ اور چمک دارا تھیں ، کشادہ بیشانی ، جراًت ،اولوالعزمی اور عالیکا ہیں اپنے دشمنوں کے چبروں سے اس سوال کا بواب ڈھونڈ رہی تھیں کہ اب کیا رپر نظر کی شہادت دیے رہے تنے۔اس کاانداز فالحب مذکھالیکن اس کی مسکرا ہوگا ج ٹیلے کے ارد گرد کوسوں دور تک گردوغباد کے بادل یہ ظاہر کر درہے تھے کہ بھی ر ظا مرکردہی تھی کہ وہ اپنے مفتوح کو قبل کرنے کے لیے نہیں ملکہ سینے سے لگا یک شکست خورد واشکری منتشر ڈلیوں کا نعاقب جاری ہے۔ تفوڈی دیر بعد یہ سات رہاہے۔ زنبرکے ساتھی مبہوت ہوکراس کی طرف دیکھ دہے مقے۔ ذنبر نے تراہری قیدلوں کی حیثیت سے نیچے ازے اور اپنے ان دفیقوں کے ساتھ جاسلے حضوں كى كوشش كى ليكن اس كى يمت بواب دے كئى اس نے دوندن فدم بيچھے برانے ستھيا رو النے بي سبقت كى تھى۔ دوبارہ تیر کھینے کی کوسٹسش کی لیکن اس کا ایک ساتھی بھاگ کر اُس کے آیا سالارنے اینے پیندسا مخبوں کو حکم دیا کہ وہ فیداوں کو حفاظت سے پڑاؤ میں جوگيا اور حيلآياير نهين ، زنبير نهين " ہے جائیں اور نود گھوڈے پرسوار مہو کر باقی سیا ہیوں کے ہمراہ ایک طرف جیل دیا۔ اجنبی نے کما بر مخصاری نکل وصورت کے نوجوان کوزندگی سے اس فدربا " يه كون تفا ؟" رنبير باربار اپنے دل سے اس سوال كا بواب پوچدرہا تھا۔ پڑاؤ کی طرف جاتے ہوئے قیدی اپنے پر بداروں ہیں سے لعض کو ہندی میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت تک بمصارے کالوں میں کسی کم ں پہنچی ہواور متھارے دل میں کسی سے دوبارہ ملنے کی امید برزندہ رہنے کی خوا ہم آئیں کرتے ہوئے من رہے تنے ۔ ایک سپاہی نے کہا <sup>رہ</sup> اس شکست کے بعد مہندوستا<sup>ن</sup> کے تمام داجاؤں کو بہلقین ہوجانا چاہیے کہ اب دہبند کے حکمرا نوں کومدر دینے سے پيانه ۾وئي ۾و ۽" ننبیرنے کوئی بواب مذدیا۔اس کے ہا کھ سے کمان گریجی کھی مندوہ سینکٹر واکوئی فائدہ نہیں۔اب تراوین پال اور اس کے بیٹے کے بیے بنجاب میں کوئی جگہ وورسے کسی کے یہ الفاظ سن رہا تفارر بھیتا! دیونا تنھاری رکھٹ کریں جلد والی تنہیں رہی : دوسر الولايدليكن مجھے لفين ہے كه بريمن اس ملك كے باشندوں كوانخرى فت كى كوئشٹ كرنا - ايك بهن كو اپنے بھا ئى كے سوا كچھ نہيں چا ہيے " یک لط ائیں گئے بترلوچن بال اگرختم بھی ہوجائے تو کئی اور راجے میدان ہیں آجائیں «تم زخمی ہو" دراز قامت آومی نے زنبیر کی خون سے بھیگی ہو تی استین دیجہ کہا۔ رنبر کی خاموشی پراس نے اگئے بڑھ کر رنبیر کا یا تھ بکٹر لیاا در اطمینان سے ا تىسىركى فى كالدليكن مجم لقين سے كمانس جنگ بيس كسى برسمن كوخواش كا کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعداس پر اپنا دومال با ندھتے ہوئے کہا یہ ہوا نی بین

نہیں آئی ہوگی۔انفوں نے نطعے کے اندر کئی مورتیاں بھے کی تھیں اور کئی دان انفیں جگانے کے لیے گھنٹیاں اور ناقوسس بجار سے بھے لیکن نم دیکھو کے کراگا کی طرح اس قلعہ کو چھوٹ کر بھاگتے ہوئے بھی وہ ان مورتیوں کا خبال کے نہیں

"متحاداکیا خیال ہے کہ وہ اب تک قلعہ چھوڈ کر بھاگ نہیں گئے ہوں گے ؟ میں ہی کہ کر د منبر کی طرف متوجہ ہوا یہ ہم کی وطن کہاں ہے ؟ میں میں کے ایک عمر دسیدہ ساتھی نے ہوا بر ہمارا دا

سپاہی لولا پر تواس کامطلب یہ ہے کہ ہمیں قنوج بھی جانا پڑے گا؟ ایک نرک نے ہو باقی سپاہیوں کاافسر معلوم ہونا تھا۔ لوٹی بھوٹی ہندی ہ کھا پر نتھیں فیدلوں سے مذاق کرنے کی اجازت نہیں ؟

سپاہی نے بواب دیا <sup>یہ</sup> یہ مذاق نہیں ، بیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ بیر غور کر رہا ہوں ۔ مجھے لفنین ہے وہ جنگیں جو ہمادے ملک کی قسمت کا نیا کرنے والی ہیں ، گنگا اور ہمنا کی وا دلوں میں لیڑی جائیں گی۔ وہاں کے لوگ ہمارہ نسبت زیادہ مظلوم ہیں۔ اگر سلطان محمود قدرت کی طرف سے مظلوم لوگوں کی لگا

اگر الیسی باتیں کوئی ترک ، ایرانی یا افغانی که تنا تو د نبیر شاید اس قدد متاثر نام ایکن ایک ہندوستا فی کے منہ سے یہ الفاظ د نبیر کے یائے نام اللہ نے کی اجادت مندی۔ وہ اپنے دل انتہائی کے احساس نے اسے زبان ہلانے کی اجادت مندی۔ وہ اپنے دل

بحواب ہے تو وہ وہاں عزود جائے گا "

میں کہدیا تھا " بھگوان کرے کہ ایلے نادان دوستوں کے مشورے محود کے دلا میں گئکا اور جمنا کی وادلیوں کی فتوحات کاشوق پیدا کردیں اور دلوتا وُں کی مقد "

دھرتی پر پاؤں دکھتے ہی وہ یہ محسوس کرے کہ بھیروں کے نسکار کاشوق اسے شیروں

کے کچھاریس لے آیا ہے " تقوٹری دہرکے لیے وہ اپنے گرد دبیش کو فراموش کرکے اس دن کا تصور کر دہا تقاجب گنگایا جمناکے کنارے وسطی ہمند وستان راج پوت حکم الوں کی ان گنت افزاج محمود کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی ادران کی اگلی صفول

اس دن کا تصور تر دہا تھا جب تھا یا جماعے سادھے دی ، مدول کی اور ان کی اگلی صفول سے الذن کی الکی صفول سے الذن کی افزاج محمود کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی اور ان کی اگلی صفول میں صرف ہا تھے دہ ہوکر بھاگ تھے گا اور یہ لوگ جو اس ہے دشمن کی فتوحات سے مرعوب ہوکر اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور ا

اوریہ لوگ جو ان جو دسمن کی فتو حات سے مرتوب ہو تراس سے ساتھ است ایسان اللہ است بھیں ہے۔ اپنے دلیا تا وُن کا مذاق اڑانے سے بھی در بلغ نہیں کرتے ، محمود کی نسکست بھینی سمجھ کر حباک مثر دع ہونے سے پہلے ہی بھر ہمانے ساتھ آئلیں گئے۔

جہندی سیاہی کے خلاف دنبر کاغم وغصتہ نفرت ادر تقارت میں تبدیل ہو چکا تفا۔ نبد نہ کا قلعہ فتح ہونے کے لبد نمام فیدی پڑاؤسے وہاں منتقل کر فید گئے۔ اور مُحمود کی فوج نے کشمیر کا گرخ کیا۔ رنبر کو فید ہونے کے لبد چیند دن تک محمود کی فوج کے اس افسر کے متعلق جستجو رہی ہواپنی شکل و شبا ہمت اور جراًت وہمت کے باعث اس کے دل پر نہ منتے والا لفتن چھوڈ گیا تھا لیکن وہ اُسے دوبارہ نظر نہ آیا۔

#### رس

رئبر نے ایک فیدی کی حیثیت سے چاد سال نند نہ کے قلعے میں گزاد فیلے اور اس عرصے میں وہ ہندوستان کے مختلف حصوں اور ہمندوستان سے دور شمال کے ممالک میں محمود کی فتوحات کی خبریں سنتارہا۔

قلعمیں فیدبوں کی نعداد بہت کم ہو تھی ہیں۔ بہت سے ایسے تھے ہو مسلمان علمار کی نبلیغ کے باعث اسلام قبول کرکے آندادی حاصل کر چکے بننے یعجن البیسے مسلمان فدید کے باعث اسلام قبول کرکے آندادی حاصل کر چکے بننے یعجن کسی سے تھے جنجیس فدید کے کرچکوڈ دباگیا تھا یجوعمر رسیدہ ہفلس یا ناداد تھے اُنھیں کسی

طرف بین قدمی کی ہے۔ وہ اس خبر پر سراسیمہ ہونے کی بجائے خوش تھا۔ تید اوں میں سے کوئی بھی الیسا نہ تھا جس نے تھا نیسرکے مندد میں چکرسوامی کے بت کی کرایات کے اُن گنتِ افسانے نہیں سنے تھے۔ وہ ایس میں یہ کہاکرتے کہ محمود کواس کی موت نے تھانیسر کی طرف بلایاہے مسلمانوں کی فرج چکرسوا می کے مندر کے فریب پہنچتے ہی تباہ ہوجائے گی بینا پنجہ بہ خبرسنتے ہی بہت سے قیدی اس عالم دین سے گرد جح ہوگئے ہو اُنھیں ہردوز اسلام کی نبیغ کیا کہ نا تھا۔ ایک نیدی نے کہا در آپ کھتے تھے رنبیر کی طرح بیرلوگ اس دن کے منتظر تھے جب ہندوستان کے حبوب اورمیٹرق کہ ہمارے دیونا مسلما نوں کا چھے نہیں بگاط سکتے لیکن آپ کے با دشاہ نے اب نک صرف ہمارے چھوٹے بھوٹے دایتا وں کی مورتیاں نوٹری ہیں۔ اب وہ السی جگہ جارہا ہے جہاں سے ہمارے وصدم کاکوئی دشمن زندہ بچ کروالبس نہیں آسکتااور اكرآپ كے خدانے أسے چرسوا مى كے غطيے سے بچاليا تو مين مسلمان ہو جاؤں گا." اسلام کے مبلغ نے مسکو کر جواب دبا التم میکر سوامی کے بت کو خدا کا مشر مکے نیا نے ہولیکن جنددن ککتم پر پر حقیقت واضح ہوجائے گی کہوہ صرف پچھر کا ککڑاہے "

چند دلوں کے لبعد مفانیسر کے راجر کا ایک رشنہ دارجنگی فیدی کی حیثیت سے اس قلعهیں لایا گیا اور اس نے بیر نبایا کہ مسلمان جبکر سوامی کے قبت کومندرسے اعظما كرك كئے ہيں ناكه غزنی كے بيورا ہوں برائس كى نما آت كى جائے نو بہت سے قبدلوں ئے کھمہ توسید عجمید ایا ایکن رنبران لوگول میں سے تھا ہو دلوتا و کی کرامت پرسنبہ كمين كى بجائے اك كے بجاديوں كوبرد لى اور بلاغير فى كاطعمة دينے تھے.

مچیروہ دن آئے جب محمود غزلوی کی افواج گنگا اور جمنا کی وا دیوں میں کھوٹے دوڑا دہی تھیں اور نبیرآئے دن ان کی کامیابوں کی تا ذہ نجریں سننا اور اس کا بلقین متزلزل ہورہا تقاکہ دیوتاؤں کی اس مقدس زبین کے پیر ملا روں کی ہمت وغیرت محمود غزنوى كى نتوحات كے سيلاب كا درخ بھيردے أسے توقع تھى كه سرسواكا

معاوصه بالنرطك بغرد باكر دباكيا تفا فبول اسلام ك بعدآذاد موف وال قيداون كى اكثريت يهمجه كركم مندوستان مين حرف اسلام كى فنخ ان كيمستقبل كى ضامن مر سکتی ہے، محمود کی قوج میں شامل ہو چکی گتی ۔

بوسق سال نند ند کے خلع بیں صرف ڈیٹھ صوالے فیدی باقی رہ گئے تقے جواجي نك اپنے مذم ب برقائم تھے اور حبھيں صاحب حينيت ہونے کے با د حور فدبراد اکرنے کی شرط برائن ادی صاصل کرنامنطور مذعفا۔

سے بیسوں راجا وُں کی ان گنت افواج مسلمانوں کوروند تی ہو ٹی آگے بڑھیں گی اور وہ قلعے کے دروانسے کھول کررردھرم کی ہے "کے نغرے لگانے ہوئے آن کے سسائقها ملیس کے اور پھرغزنی ہی نہیں بلکہ وسط ایننیا تک ان لوگوں کا تعاقب

ية فلعداب فيدخان كى بجائے عزنى كے لشكر كے يلے الكى يوكى كاكام وسد دہا تفا ـ فالتو كمورس ادر بالفي بهال ركم جان في حن نخميول كوزباده دير آرام كي ضرورت ہونی ،وہ بھی اس قلع میں بھیج دید جانے سفے۔اگرگوئی ایسا راجہ یا با اثر برار میدان جنگ میں قید ہوجاتا جسے کسی زیادہ محفوظ مقام بررکھنے کی حزودت محسوس کی جانى تواسساس قلع مين بهيج دياجانا.

محمود کی ناده فتوحات کے متعلق رنبرے کالوں بک بوخیر بس غیر ملکی یا بهندوستان کے نومسلم سیا ہیوں کی وساطت سے پنیچتی تفیں وہ ان پر اعتماد کرنے کا عادی نہ تفا لیکن جب کونی نیا قیدی ان اطلاعات کی تصدین کرنا تووه کلیج مسوس کر ره جاتا 🕯

قىدىسە چندماه بعد جب اس قلع ميں قيدلوں كى نعداد دو هزادسے زياده هنى -رنبر فے بہنجرسنی کہ محود نے ڈیرہ گو بی اور کے داجر کوسکست دینے کے بعد تقانیسر کی دام آخری دم نک لولے کالیکن وہ میدان چوٹرکر بھاگ گیا۔ اُسے باُڈُن کے دام ہے۔ سے امید بھی کہ وہ دیوتا وُں کا نام بلند کرے گالیکن اس نے اپنے ایک لاکھ دفقار کے ساتھ کلم کر توجید بول ھر لیا۔

کھرجب مہابن کا حکمران کل چند محود عزنوی کے مقابلہ برا یا نورنبر سے اپن آ اس کے ساتھ والسند کرلیں لیکن جند دن کے بعد بہ خرا کی کہ کل چند نے جاروں طرد سے محصور ہونے کے بعد خود کشی کہ لی ہے۔

مهابن کی فتح کے بعد محمود عز او ی متھرا کی طرف برط معا۔ بچندون کے ابعد دہر نے سنا کہ متھ رانے ایسے سوئے ہوئے وایرتا وّں کو بھانے کی ناکام کوششش کے ا متنصیار وال دید بین اقد مختلف مندروں سے بانے سوسونے کی اور ووسو چاندی مورتيال جوصدلول سے اپنی نفدليس كانحاج وصول كررہي تفيس أن لوگوں ك قبضے میں الکئی ہیں ، ہو صرف ان کے وزن سے اُن کی قیمت کا اندازہ کرسکنے ا اور بجراس خطر زین کی باری آئی جس کا ہر ذرة رنبیر کو اپنی جان سے نیا عزيز تفاء چارسال قبل وه ايينے سا مجتبوں سے كهاكة ما تفاكم جو قنوج جائے گا ال والس نہیں اسکا۔ تنوج کے راہبوٹ پنجاب کے راہبوتوں سے مختلف میں ۱۹ وشمن کاراستہ روکنے کے بلیہ اپنی لاشوں کی دلواریں کھڑی کر دیں گئے۔ وہ اپنے دل<sup>ا</sup> کو تھیوڈ کر نہیں بھاگیں گے بلکہ ان کے قدموں میں اپنی جانیں دے دیں گے لیک اب اس کے احساسات مختلف مخفے رکز شنز جارسال کے درا فعات کے بیش نظرا انتهانی اضطراب اور به چینی کے بغیرفنوج کے متعلق نہیں سوچ سکتا تھا۔ ا صبح وشام دعما مانگا كرتا عقاير ميرك وطن كے مفدس دلوتا أو إ ميرى فوم

ر کھشا کرو " اور جب اس نے سنا کہ فنوج فتح ہو چکا ہے اور داجر میدان مجھولا کر باری کی طرف بھاگ گیا ہے تو دنیا اس کی بگا ہوں میں تادیک ہوگئی۔ شام کے وقت جب فلے کے پیرے دار قنوج کی فتح کی خبرسن کر مسرّت کے لغرے بلند کر درب سے محقہ دول کی نامی معلم اس کھیں۔ نیکے کی طرح بھوطے بھوٹ کر دور ہا تھا جس

نظے دہ ایک کونے بیں بیٹھااس کمس بہتے کی طرح پھوط پھوٹ کر دور ہا کھاجس کے تمام کھلونے نوٹ چکے ہموں۔

اسس کے بعداس نے بیجے بعد دیگرے اس کے داج چندرہال اور سرواکے داج چندرہال اور سرواکے ساتھ داج چندرہائے کی شکستوں کی خبریں سنیں لیکن اب اسے ان خبروں کے ساتھ کوئی دلچہی مذمخی ۔ تنوج کی شکست کے بعد کسی کی ہار جیت اس کے لیے بے معنی مقی داب اس کی تمام دلچپیاں اپنے بوڑھے باپ اور کمس بہن کی یا دیک محدود ہوکر رہ گیئن تھیں ۔ "وہ کہاں ہیں ؟ وہ کس حال میں ہیں ؟ قنوج کی فتح کے بعد وُن برکیا گذری ہوگی ؟"وہ صرف ان سوالات کے بواب جانزا چا ہٹنا تھا ،

### (r)

قرب و جواد کے بعض ہندواور نومسلم قیدلیں کے حالات دریافت کرمنے قلع میں آیا کرتے ہے۔ قیدیوں کو ان لوگوں کی وساطت سے اپنے عزیز داقارب کو بہین آیا کرتے ہے۔ قیدیوں کو ان لوگوں کی وساطت سے اپنے عزیز داقار اور اقارت کھی کئی قیدیوں کے دشتے دار ان کے متعلق اطلاع باکر آت اور آن کا فدیہ اداکر کے انحیس آزاد کرالیتے ۔ چھ ماہ قبل دنیر کے پانچ ساکتیوں کے دشتہ داد فدیہ اداکر کے انحیس دہاکرا چکے سے تین مسلمان ہو جانے ساکتیوں کے دشتہ داد فدیہ اداکر کے انحیس دہاکرا پیکے سے تین مسلمان ہو جانے کے باعث دیا ہو جگے تھے اور جادکواس بلے محبوط دیا گیا تھا کہ ان کا فدیہ ادا کرنے داللے نی نہ تھا۔

رنبېرك يا فدېراداكرنامعمولى بات عقى ليكن وه ايك سكست نورده سبا،

له موجوده بلندشهر

ولوتاؤں کی مورتیوں کی تضیک کرنے والے اس بوترد هرتی بردیر تک من مانی کرتے

ر میں۔ اس زمین سے کسی دن بقینًا وہ عظیم الشان قوت نمو دار ہمو گی بوان دلوتاوں

کی مورتبوں کے ساتھ کھیلنے والے گستاخ ہا تھوں سے تلوار بھین لے گی اور تھیں

اس دن كا انتظاد كرناچاسيد "اس قسم كے خيالات سے دنبرك دل كو قديد لسكين

ہوجاتی اور دہ انتہائی عجز وانکسار سے دعا کمنا پر میرسے بھگوان اور میرسے بھگواں کے

دية ماؤً! مجھے ہمسّت دوكه ميں انتهائى مصيبت بيں بھى اچنے دھرم برتائم رەسكول.

گنگااور جمنا کے میدانوں میں محمود غزاؤی کی فتوحات کے بعد دنہر کی حالت اس

تشخف کی سی تھی جو طوفان ہیں کھڑا ہو کر سے اُع رونش کرنے کی کوئٹسٹ کر رہا ہو۔

وه قيدى حضول في جادسال بك انتهائي صبرواستقلال كامظا مره كيا تقاله ان

فتوحات کے بعد دیوتاؤں سے بددل ہوچکے کنے رپوبیس تبدیوں نے متھوا کی

تسخير كى خبريسنغ بهي كلمهُ توحيد يره ليا عقابها في قيد بوں ميں سے بھي اکٹز ايسے مخفے

سواسلام کی نبلیغ پہلے کی نسبت زیا دہ تو جرسے سُنا کرنے م<u>تھ</u>۔

لیکن الیسی دعاوّں کے بعداس کے دل کی نسکبین کے کمحات بہت محتفر ہوتے.

میرے ڈیگھانے ہوئے بقین کو سہارا دو "

کی حیثیت سے گھرلولماایک دا جپوت کی غیرت کے منافی سمجھنا تھا۔اس نے الس

كبھى كبھى دلوتاۋں كى طاقت وعظمت كے متعلق رنبير كے دل ميں سُرَك پيدا مونے لگتے لیکن اس کا ضمیر فور ًا کیاراً تُصّاً ب<sup>رر</sup> نہیں دنبیر؛ تھیب دلو تاؤں کے متعلق السي بأنين نهين سوچني چا ہميں۔ وہ صرف ابينے بجارلوں كا امنحان لے رہيے ہيں۔ وہ حزور مبیار ہوں گے اور و حرم کی دکھشا کریں گے مجمود نے صرف ہندوستان کے داہوں اور مهارا ہوں کو شکست نہیں دی بلکہ ان دیونا وُں کولاکا را سے جوز بین

یں بھگوان کی مرضی اوری کرنے ہیں اور بھگوان کی مرضی بیر نہیں ہوسکتی کم اس کے

حال کی بے بسی اودمستقبل کے متعلق بڑھتی ہوئی مالوسی ہم ہستہ ہم ہستار نبر كى صبت برائز انداز ہونے لگى - اس كے سب عقر ہى اسے موسمى بخادلے آليا اور وه کئی دن نک بستز پریٹرا رہا ب ایک دن رنبیر بخارمیں اپنے لبستر ہر لیٹا ہوا تھا اور قلعے کا طبیب حبس کی دوا نی بینے سے اس نے انکارکر دیا تھا ، اس کے بستر کے گرد جمع ہونے والے

امیدریندکوتریح دی کرسی دن اس کے وطن کے سپاہی دستمن کا تعاقب کرتے ہوئے میمال تک پہنچ جائیں گے ۔اپنے باپ کے نام اس نے اپنے را ہونے والے ساتھ یو كوصرف يديبنيام دياتهاكهميرافديه ا واكرسف كى بجائم يربهتر بهوگا كه اب ابني دوات مستنوج کی فوج میں چند سیامیوں کا اصافہ کر دیں۔ سکن اینے راجر کے فرارم نے کی خرشن کراس کی دنیا بدل می کفی اب وہ محس كرر ما تفاكراس كے تصورات كے بهار تنكوں كے دھيركے سواكيد مند تھے -اسس كا پيناً) ش کر اس کا باب بقیناً توسل مهوا ہوگا اور اس نے اسی دفت را جرکے باس جاکر کہا ہوگا یر مهاداج! اپنے بیلٹے کی نواہش برآپ کی فوج کے بلیے اننے ہاگئ اتنے گھوڑے اور اتنی تلواریں مین کرتا ہوں میرابطیا فدیہ دے کریماں اسنے کی بحلیم نندىنىكے فلعے كے دروازے براكيكاستقبال كرناچا بناہے " كيكن اب شايد میری طرح اس کی دنیا بھی بدل چکی ہو گئی۔ وہ اپنے دل میں بار باریہی کہنا ہوگا۔ لا مجھے فنوج بااُس کے سحمران سے کوئی واسطرہنیں ۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ دلوتا وّں کی مورنیوں کامقام قبوج سے مندر ہیں یا غزنی کے بازاروں کے پوداہے۔ مجھے مرف ابنا بٹیا چاہیے ؛

اس قیدخانے کے ناظم تناید خود اسے دیکھنے ایکن تم سب مبرے گواہ ہوکہ بیں

ا بنی طرف سے اس کی جان بچانے کے لیے تمام جتن کر پیکا ہوں "

قيدلوں سے كه ديا تھا برتم اس بوجوان كوسمھاؤ كل سے اس نے ميرى كوئى دوا

نهیں ہی۔ بہریداروں نے مجھے بتا با ہے کہ اس نے کھانے کو بھی ماعظ نہیں لگایا.

ایک قیدی نے ایک بڑھ کر طبیب کے ہا تقسے دوا کی پیالی بکراتے ہوئے کهایهٔ آب فکرنهٔ کرین ہم انھیں سمجھالیں گئے '' بچروہ رنبیر کی طرف متوہ ہوا ''لہجیے

مهاداج! آپ کااس میں فائدہ ہے! رنبیر حلاّیا بر محلکوان کے لیے مجھے ننگ مذکر و مجھے کسی کی ہمدردی کی فرور

دوسرے قیدی نے اس کا ہا تھ بکر کر اسٹانے کی کوسٹسٹ کرتے ہوئے

كهاية رنبر إلهم آب كے دشمن نهيں - بيماري كي حالت بيس انسان اپنا نفع لفضان نهين سوچ سكتا ـ أنطيع إ دوا پينے سے انكار مذكيجي "

منبرا عضب ناك موكراس كابا كف جهتك دبااور بهلے كى نسبت زباده

بلند آواز بین چلا کر کهار سی می بها سکسی کی دوستی کی صرورت نهبی می محصے مرنے دور

محاكوان كے بلے مجھے مرنے دو۔ موت مبرے بلے اس زند كى سے زيادہ تكليت ده

نہیں ہوسکتی " ا جانک کمرے کے دردازے کی طرف سے کسی کی آواذسنائی دی " یہ الفاظ

ایک مسیاہی کے نہیں ہو سکتے "وہ لوگ جن کی بھا ہیں دنہیں برمرکوز مختب اچا ک مُمْ كرابك بلند فامت اوربارعب ادمى كى طرف ديكھنے لگے بودروا ذیے کے پاس

- قلعے کے ناظم کے ساتھ کھڑا تھا۔ قیدی ایک طرف ہمٹ گئے۔ اجنبی نے دنبیر کے

بسنرکے قریب الکرکھا " سباہی مسکراتے ہوئے موت کے اس غوش میں جلے

چلے جاتے ہیں لیکن ما یوس ہوکر اس کے آگے متصبار نہیں ڈالتے " رنبیرنے اجینی کی طرف دیکھااورا ضطراری حالت میں اکھ کر پیھ گیا -اس کے دل میں لفرت اور حقارت کے اُبلتے ہوئے جذبات تجبر میں تبدیل ہو کر رہ گئے " یہ وہی بھاجس نے اُسے بہندسال قبل موت کے مخصرسے بھیبی کراس قلعے یں بھیجا تھا۔ یہ وہی تھا جس سے ایک ٹیلے بد مختصر سی القات اس کے دہن میں

ایک دائمی حستجو کچھوٹ گئی تھی۔ سیر دوانہیں بنیا " طبیب نے پہلے اس اجنبی اور بھیر <u>قلعے کے</u> ناظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ بین بہت کوشش کر چکا ہوں "

"لاُدُ مِجْ دو" یہ کنے ہوئے اجبنی نے دواکی بیالی قیدی کے ہا تفسیم بكط في اور دنبركي طرف ويكف بوت كها يدميرا خيال يد كمين ابك بارتم سع

يهلے بھی مل سيڪا ہوں۔ يہ لوي' رنبیراس کے الفاظ سے زیادہ اس کی بھا ہوں سے متا نز ہور ما تھا۔ تاہم اس

نے دوا کی طرف کوئی مندی۔ " دیکیموسی کک تم دوا مذہبو کے میں یہی کھر ارہوں گا " یہ کمنے ہوئے اجنبی نے دواکی بیالی دنبرکے منہ سے لگادی درنبرنے اس کے ہا کفسے پیالی مکیط لی وراس کے جو میں او کی کہ اُسے داراسے دے مادے لیکن اس کی ہمت ہواب سے گئی۔ آبک نا نبر توفف کے بعداس نے اجانک دواکے چند گھونٹ اپنے

اجبنی نے مُسکراتے ہوئے طبیب کی طرف دیکھااور کہا پر میرانیال ہے کہ ب کی دوا بست کروی مقی میں خود بھی کروی دو اسپینے سے بہت گرا اہوں "

قلعه که ناظم نے کہا ور چلیے آپ کوابھی بہت کچھ دیکھنا ہے "

اجبنی ناظم کے ساتھ کمرے سے باہر گیا نوطبیب نے دنبیرسے کہا "میں كويچرا ون كار اپ تفولاي دېربعددوده يي ليس نوبهتر بهو كا "

" عظريني !" دنبيرن كهايد مين أب سے كچه لوجهنا جا ہتا ہوں "

" برسلطان منظم کی فوج کے ایک بڑے افسر ہیں ۔ نلعہ کے ناظم کچپرعرمہ/ د منصن برجارہ بیں اور بدان کی جگہ کام کریں گے ۔ مجھے معلوم ہوا ہے کریڈ كے بلے خاص اختيادات كے كر آئے ہيں ؟

" لیکن اُن کی زبان سے معلوم ہونا ہے کہ یہ اسی ملک کے باشندے ہے " ہاں یہ افرمسلم ہیں ۔ میں نے بیرسنا ہے کہ یہ ایپ کے ملک کے کسی داد قرببی رشنه دا د پیس 🦫

بندره دن بعددنسبراعظ كرجلت بجرنيك قابل موكبا واسعرصه بن نبا ناظم کتی بار اسے دیکھنے کے بلے انہا تھا۔ نیدلوں کو نبیعے کے ایک مخصور کے سواجہاں اسلحہ خانہ اور جیند فوجی افسروں کے رہائشی کمرے تھے۔ ہ گھومنے پھرنے کی آن ادی تھی ۔ایک دن دنبیرعلی الصباح اپنے کرے سے؟ صحن بین مهل ربا مخاکه اسے نامے کا نیا ناظم جوہر صبح قلعہ سے با ہر حنید میل یرگشت کرسنے کا عادی تھا، چارسواروں کے ہمراہ اپنی طرف این ہواد کھا<sup>ن</sup> ر نبیر کے قریب پہنچ کر ناظم نے اپنا گھوڑا روکا اور کہا <sup>در جدی</sup>ح کی سیرسے آپ<sup>ک</sup> بربهن اجحفاا تريشك كاي

رنبرین قدرے دو کھے بن سے جواب دیا۔" مجھے اپنی صحت سے کوئی دلیسی نہیں، كرك ين ميرادم كلفاً عقاء اس يله بالرنكل آيا." سنومیرے خیال میں آپ کے لیے با ہر کی فضا ذیادہ نوسگوار ہوگی " یہ کہ کر ناظم

ایک سپاہی کی طرف متوجہ جوالیتم اپنا گھوڑا ایفیں دے دو، یہ ہمارے ساتھ جائیں ر

سباہی نے حکم کی تعمیل کرنے ہوئے اپنے گھواے کی لگام رنبیر کے ہاتھ میں دینے کی کوسٹِ ش لیکن اس نے ناظم کی طرف متوجہ ہوکر کہا یہ آب کا سکر سے لیکن اس وقت سواري كوجي نهيس جا بتا "

" اپ کی مرضی لیکن اگراپ کے دل میں کبھی اسس کی نوامش بدیا ہوتو مجھے صرور بائيس " ناظم في بهكه كراب كهوات كوايد لكانى اور اس كے ساتھى اس

اك دن ايك بهد دارك رنبركواطلاع دى كه ناظم قلعه آپ كوبلات بير -ر بيرايط كراس كه سانظ بيل دبار

ناظم إبغ دفنز كے سامنے أيك باليج مين للن اما تفاء رنبيراس كے فريب جاكر کھڑا ہوگیا۔ناظم نے ایک درخت کے نیچے بٹری ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے میمی ایک بیان بی محالید میں آپ سے چند بائیں کمنا چا ہتا ہوں ۔ آج کمرے میں

انبیرقدرسے نذبذب کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناظم نے دو سری کرسی پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اس سے نزرنہ کی جنگ میں قنوج کے دستوں کے سردار کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے؟"

ہیں اور ان بنوں سے آپ کی مجبنت کی وجہ مجھ میں اسکتی ہے۔ اکفوں نے آپ کو اُن گنت انسانوں پر برتری عطاکی ہے ۔آپ نے ان کے بل بوتے پر صدایوں سے اُن گنت انسانوں کو ان کے بیدائشی حقوق سے محروم رکھا ہے۔ یہ بت ابک النسان کو برسمن اور کھشتری کی تقد کسیس عطا کرنے ہیں اور دونسرے النیان کو اچھوت اور شودر ہونے کی ذکت برقا لغ رسے کے لیے مجبور کرتے ہیں ۔اس ملک میں ان بتوں کی شکست النا نبت کی فتح ہے کاش ان بتوں کے مندروں کی حفاظت کے یلے نوار سبند کرنے سے پہلے اگریٹ نے کسی اجھوت سے پر او چھا ہونا کر تھے۔ ری سو کھی ہونی ہڈبون برراجوں کے محلات کا او جھ نیادہ سے باان مندروں کا ؟ با ایک دلین ہی سے بہ پو بھر لیا ہونا کہ تھاری کمائی میں سب سے بڑا مصدّ دار کون ہے بانلواد کی لؤک سے لگان وصول کرنے والے کھشتری با اپنے بتوں سکے سالے خراج وصول كرنے والايرہمن ونبراف انتهائي خبط سے كام يلين موئے كها يداكر ميں غلطي برنهيں تو كسي

ر بیرسے اس کی مسلط کا ایسے اگر دشمن کے مقابلے بیں آپ کی ہمت ہواب نہ دفت آپ بھی اس بھی داہوں سے ۔اگر دشمن کے مقابلے بیں آپ کی ہمت ہواب نہ دف جاتی تو شاید دبوتا وس کے متعلق آپ کے خیالات بیں یہ تبدیلی نہ آتی ۔"
سیال! بیں داہوت تقالیکن حالات سنے میری گردن کوالنیا نبیت کی تعظیم کے ۔اِ۔ " تا دیا ہد

"آب کامطلب سے کہ آپ مسلمانوں کے سامنے ہتھیا دفرالنے کے بعد اچھوتوں کے طرفدار بن گئے ہیں " کے طرفدار بن گئے ہیں " "نہیں، میں النمالؤں کے شکاریوں کے گروہ سے نکل کر النما بنیت کے علم قرادوں کی صف میں شامل ہوگیا ہوں " کی صف میں شامل ہوگیا ہوں " "تو آپ محمود غز فری اور اس کے سپا ہیوں کو النمانیت کا علم دار سیجھتے ہیں ؟

"اور آئپ کے بہت سے سائقی رہا ہموکر جا چکے ہیں ؟"
"ہاں!"
"میں لوچھ سکتا ہول کہ رہا ہونے کے لیے آپ کے نزدیک کون می سٹرط فاقا بارتہا
تقی ؟"

رنبیرنے جواب دیا " میں نے اپنے دشمنوں کی شرائط بیغود کرنے کی کبھی غرار ا محسوس نہیں گی" ناظم مسکرا ما اور قدرے تو تف کے بعد لولایہ مور مانتا ہوں کی کہی نے مدان

ناظم مسکرایا اور قدرے توقف کے بعد لولایسیں جانتا ہوں کہ آپ نے بہاں چارسال اس امید پرگزار دیلے ہیں کہ کسی دن ہمندوستان کے داجے اپنی قوت کے بلا اس امید پرگزار دیلے ہیں کہ کسی دن ہمندوستان کے داجے اپنی قوت کے بل لونے پرآپ کو بہاں سے چھڑا کرلے جائیں گئے یہ د منبر سنے کہا یہ اور آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب مجھے تعلی ما پوس ہو کہ آپ سے آزادی کی بھیک مائکنی چاہیے یہ ا

ناظم نے اطمینان سے بواب دیا۔ سیب کواس دقت عرف یہ بتاناچاہت ہوں کہ آپ کی جنگ کی طرح آپ کی قید بھی بے مفضد سے اور حس جمداًت پر آپ کونا ذہبے میں اُسے ہمط دھر می سمجھتا ہوں۔ آپ نصورات کے قلعوں میں بیٹھ کر اس قوت کا مقا بلہ کرنا بھا ہتے ہیں۔ جسے فدرت نے ایک عظیم مفصہ کے لیے منتخب کیا ہے ۔'' دنبیرنے کہا یہ اگر مندروں پر جملے کرکے دیوتا ڈن کی مورنیاں توڑنا آپ کے

مربیرے بہا یہ اسلامید دوں پرسے سرے دیوہا دن ی توریاں بورنا ایک نزدیک ایک عظیم مقصد ہے تو آپ بقیناً اپنی کا دگزاری پر فخر کر سکتے ہیں "
ماظم نے جواب دیا برسجن بتول کو النالوں کے ہا تقوں نے تراشا ہے ' وہ
انسالوں کے ہا تقوں ہی سے لوظیس کے کاش اآپ کو یہ علم ہوتا کہ برہمن کے ہا تھ
میں ایک تراشا ہوا پھرالنا بنت کا کس قدر خطرناک دشمن بن جاتا ہے ۔ آپ داجیوت

ذہنیت کے مسلمان نے بھی کسی بھی قیدی سے وہ سلوک بنیں کیا ہوگا ہوا پ شودروں كرا عددوا ركھتے ہيں -آپ كے يعة فيد كے آيام لفينًا تلخ ہيں مگر ہيں آپ كو يبلقين دلاسكتا ہوں كہ آپ بہت جلد آزاد ہوجاً يس كے ۔ آپ كى آئكھوں كے سامنے ہزاروں قیدی آزاد ہو پیچے ہیں لیکن ان اچھوتوں کی زندگی کی تلخیوں کا نصور لیجیے ہو د تت كى گودىيں أن كھيس كھولتے ہيں اور ذلت كى كودىيں مرجانے ہيں۔ بين آپ سے صرف ابك سوال پوچهتا ہوں، فرض كيجيے اگرجے پال يا انند پال كى افواج عزنی بك پہنچ جاتیں ادر سلمان مغلوب ہوجاتے تو آب لوگ جنگی قیدی تو در کنار عام مسلمالوں ك سائق كياسادك كرية ؟ كيايرساوك اس ساوك مع مختلف موتا بوريم ن سماج نے کول، دراوڑ اور مجیل اقوام کے ساتھ کیا ہے جکیاجن مورتیوں کےسامنے اچھوتوں کا بلی دان دیا جاتا ہے وہ عزنی میں نفسب مذکی جاتیں ؟ کیا غزنی پر بھے پال کی پیڑھائی کے وقت اس ملک کے برسم نوں نے بداعلان نہیں کیا تھا کرمسلمان ملیجھ میں اور

ا تفیس انچھوتوں کی طرح مغاوب کرنا دھرم کی سیواسے ؟" دنبیرنے لاہواب سا ہوکہ کہا یر اکٹر آئپ مجھ سے کیا جاستے ہیں ؟"

" ہاں! مجھے بقین ہے کہ ان لوگوں کی فنوحات کے بعد اس دبن کی تبلیغ واٹاور کی دا باین مموار موجائیں گی یعبس کامقصد النسالوں میں او کیجے بنیجے کی تفریق مٹائام جوظ لم كے يا تقسي ندوار جينيت اور مظلوم كوسهارا دسے كرا تھا ما بعد - ايسے دين كا مخالف ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہوسکتا جھوں نے اپنے تمدن کی بنیا دیھوت <sub>ال</sub> ا چھوت کی نفریق برر کھی ہے اور سجوا بنے قلعوں اور مندروں میں بلیھ کر السالوں پرزا كريت بين ان مندرون اور فلعول كاطلسم تواسه بغيرايسه دين كي تبليغ كاراسترصان نهیں کیا جاسکتا ہو برہم اور شودر کوایٹ ہی سطح پر کھڑا کرنا یا ہتا ہے۔ ہیں جا تا ہوں کہ اس وقت مبری باتیں آب کے کالوں کو نوٹسگوار محسوس نہیں ہوں گی لیکن ہیں دن آپ ایک اور پنی ذات کے فردکی بجائے ایک عام انسان کی حیثیت ہے سوجبیں گئے تو آپ بہنحسوس کریں گئے کہ محمود کی آبدان گنت انسانوں کی پکار کا بھا

دنبیرنے کہا یہ ایک النسان کی حیثیت میں ، میں عرف یہ سوج سکتا ہوں کہ ا ان لوگوں کی قید میں ہموں ہو آپ کی بکاہ میں النسا بیت کا بہتر بن نمونہ ہیں یہ س میں یہ وعویٰ نہیں کہ آ کہ محود غزنوی کا ہر سپاہی النسا بیت کا بہتر بن نمونہ ہو لیکن میں یہ ضرود کہوں گا کہ جس صابطہ اخلاق کی عداقت پر یہ لوگ مجموعی حیثیت یا ایمان دکھتے ہیں ، اس بہدیا نمڈ ادی سے عمل کرنے والا ہر شخص النہ نبت کا بہتر ہو نمونہ بن سکتا ہے ممکن سے کہ ایک قیدی کی حیثیت سے آپ کے دل میں اس نئے نمونہ بن سکتا ہے ممکن سے کہ ایک قیدی کی حیثیت سے آپ کے دل میں اس نئے بیا ہیں بہریلار کی بدسلوکی کے خلاف شکایت بیدا ہوئی ہوئیکن آپ کو یہ بھی سوچا جا ہیں کہ اس ملک کے کر دڑوں النسان صدایوں بیٹیز ہندوسماج کی تلوار سے مغلوب ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے شود ربن چکے ہیں اور بر بہی آج بھی ان دیونا ڈن پر ایک رکھتا ہے بوشود دوں کا ملی دان سے کر نوش ہوتے ہیں۔ مجھے لیفین ہے کہ ایک بدنویں رمور مکن ہے کہ جس صدانت نے مجھے تو کل کیا ہے وہ متھادے اندر مجی ایک انقلا پیداکردے اورتم ایک تبکست خوردہ سپاہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نئی ذندگی كم مشعل بردار بركر إين وطن والين جاقرتم جس وقت چام ومير ياس ألم سكية ہو۔میری قیام گاہ کے دروازے ہردقت تھارے لیے کھلے ہیں " رنبرنندته کی جنگ بیں شریک ہونے سے پہلے کئی بریم نوں سے بہ سن بچکا تھا کہ محمود کی فوج کے سابھ الیسے جا دوگہ بھی ہیں جن کی مانیں مفنوح علاقوں کے مندود کوان کے مذہب سے بدطن کر دیتی ہیں۔ جنا نچہ قبد ہونے کے بعد وہ ابنے ول میں برعد كر سيكا تقاكروه اسلام كى تبليغ كرنے والوں كى بانوں سے متا نثر نہیں ہوگا بینا بچہ جب بھی اسلام کا کوئی مبلخ قیدلیوں کے پاس ا تا تووہ اس کے وعظ بِرِنوج دِینے کی بجائے دل ہی دل میں دایتا وّں کے مجن گانے لگتا لیکن آج ناظم كى تَفْتَكُوك دوران مين ان دبوتا دُن كا تصور مجى أسع كو تى سهارا مذوب سكايه ملافات کے بعدجب وہ اپنے کرے کارخ کررہا تھا تو ناظم کی گفتگو کے کئی فقرے اس کے کانوں میں گو کنے رہے سے اوروہ ابنے ڈکمکاتے ہوئے لقین کوسهادا وینے كى كوشىش كرد بالحقار

باقی تمام دن وه ایک ذمهنی که ب میں مبتلار اور دات کا بلیشتر تعصته بھی وه ابینے لستر پر لیبط کرسو بتارہا۔ ناظم کے یہ الفاظ کر متھادی بینک کی طرح تھادی تیدیشی بے مقصد سے ۔ ایک نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر چکے کتے اور وہ بہ خطرہ محسوس كمدربا لخاكه اگراس نے غیر معمولی عزم و ثبات كا مطاہرہ نه كبا توالیسي بہند اور ملاقاتوں کے بعد اس کے لقین کے فلع مسمار ہوجائیں گے ۔ دیریک بے جبینی اور مبقراری سے کر وہیں بدلنے کے بعد اس کا مخری فیصلہ یہ تفاکہ میں ووبادہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا اور اگر اس نے مجھے بلانے کی کوشش کی تومیں صاف طور پر کہددوں گا کہ

مع الله المسلم المركسي ون ميراا ورتمها واستدابيك بهو كالبكن مجه اندلينته سع كرشا. مجهد تمهارت سائقه اطمینان سے باتیں کرنے کے مواقع بہت کم ملیں کل ہی مجھے اطلا ملى ہے كە كالبخر كا دا جرتر نوچن يال كواس كى كھونى ہونى سلطنت واپس دلانے كاوعد، كمك كواليادا وردوسرى بمسابرسلطنتول كى مدوسد بمار مقلاف أيكم تحده محل بنانے بیں مصروف ہے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ بیحکمران قنوج کے داجرکو ہماری گذست بین قدمی کے وقت بھاگ سکلے پر بُزدلی کا طعنہ دے کربدنام کر اسے ہیں اوراس کے اُمراء کواس کے خلاف مشتعل کردہد ہیں۔ان حالات میں سلطان شایر پیش قدمی کرنے میں تاخیر مذکر ہے اور مجھے بھی اچانک بہاں سے جا ناپر اے لیکن میں جانے سے پہلے تھارے منعلق کوئی فیصلہ کرنا حزوری سمجھنا ہوں۔ اگر میں متھادے متعلق اس بات کی ضمانت دے سکوں کہم آزاد ہونے کے لعدسلطان کے خلاف مسی جنگ بین مصتر نہیں لوگے تو مجھے لقین سے کہ تمصادی را فی کے بادے میں میری يەددنىواسىت مان لى جائىے گى "

"مبرے وعدے براب کونفین انجائے گا؟"

«اوراگرمین الیها وعده منکرون تو ؟"

الاس صورت میں تنفین کا لنجر کے داجر اور اس کے حامیوں کے خلاج ہماری مہم کے اختتام کک یہیں رہنا پڑے گا۔اس مهم کے خانے پر گنگا اور جمنا کے میدانوں ہیں کوئی سکمران ہمادے خلاف سرا تھانے کے قابل نہیں رہے گا ادر مجھے آمید ہے کہ بهرنمام جنگی قیدلوں کوبے ضراستجھ کمہ دیا کردیا جائے گا۔ تنھارے متعلق میں اپنی روانگی سے پہلے ہی بیٹکم تحرید کرجاؤں گاکہ تھیب اس مہم کی کامیابی کے فورًا بعد رہاکر دیا جاتے لیکن حب تک میں یہاں ہوں مبری بینخوا میش ہے کہ تم مجھ سے ملت تم میرا و نفت صنائع کر رہے ہو۔ دنیا کی کونئ طاقت مجھے اپنے اسلاف کا دھرم تھی ا پر آنا دہ نہیں کرسکتی ۔

لیکن انگلے روز رنبیر کے خیالات کچھاور تھے۔اس نے کچھ دمیر قبدلوں کے ہا دل ببلانے کی کوئششن کی نیکن اُسے سکون نہ حاصل ہوسکا ۔ اس کا صنمیر باد بار كهمد ما مقاكه بير مزولي يمحيس اس پيه بير ثابت كرنا چا ڇپيج كه تمحدا و از ايك چشان طرح مضبوط جع اورکسی کے الفاظ کا جا دو تھا دے عفیدے پر اثر اندار نہیں ہ اگرائج وہ بلائے تو تنھیں صرور جانا جاہیے۔وہ بہرحال ایک دا جبوت ہے۔اس اس کی عالی ظرفی کی شهادت دیتاہے ممکن سے کہ تم کو نئی الیبی بات کہ سکوتب سے اس کی فیرت بوس میں آجاتے اور نم نوبین آمیز سرا کط کے بغیر ما کردیے جاد حبب دوبهرنک اُسے کوئی بلانے کے بلے مذاکیا تووہ مزیدانتظار کے بغیرنا کی قیام گاہ کی طرف چل دیا۔ اُس کے دل کی گہرائیوں سے ایک اور آواز اکٹریہ فج سىنبىراتم اپنے ائب كود صوكا ديينے كى كوسسش مذكرويتم اپنى سِمالت كا ثبوت ديا کے بیلے نہیں بلکہ اپنی بے بسی کا مطا ہرہ کرنے جادید ہوتم اُسے ابک جادا نهيس ملكه ابنا مولس وعمخوار سمجين بهو "

جب وہ ناظم کے دفتز میں داخل ہوا آدوہ کا تب سے کوئی مراسلہ لکھوا رہا۔ تقا۔ دنبیر کی طرف دیکھتے ہی اس نے ایک کرسی کی طرف اشادہ کرتے ہوئے کہ مہیمویل ابھی فادع ہوتا ہوں یہ

بچند فقرے لکھوانے کے بعداس نے کا تب کو دخصت کیا اور رنبیر کی طرف متوجہ بوکر کہا یو ابھا ہوا کہ نم آگئے۔ ورنہ میں تقوط ی دیر بعد نعود تھیں بلانے اللہ

رنبیراس کے سامنے بیچے کرول ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں ا

مقوطی دید اور انتظار کیوں نہ کیا۔

انظم نے قدرے توقف کے بعد کہا یہ کل متحارے جانے کے بعد میرے دل

میں نویال آیا تھا کہ چند واقعات سے اگر میر سے نویالات میں انقلاب نہ آگیا ہوتا

توعین ممکن تھا کہ میں بھی متحاری طرح اپنے راج یا اپنے دیوتاؤں کا بول بالا کہ نے کے

لیے نند نہ کی جنگ میں شرکی ہوتا اور بھراسی قلعہ میں ایک فیدی کی جینیت میں

بے نند نہ کی جنگ میں شرکی ہوتا اور بھراسی قلعہ میں ایک فیدی کی جینیت میں

میں منعارف ہوتا۔ اس صورت میں ہم دولوں ایک دو سرے سے ہو بائیں کھتے

دہ یقینًا اُن با نوں سے مختلف ہونیں ہوکل میرے اور محادے در میاں ہوئی تھیں۔

ہم ایک دو سرے سے یقینًا یہ لوچھے کہ تم کہاں سے آئے ہو ، محادی کہتی ہیں،

ہم ایک دو سرے سے یقینًا یہ لوچھے کہتم کہاں سے آئے ہو ، محادی کہتی ہیں،

پیں بیکننے بھائی میں بی متھادے والدین کس حال میں بیں با ادر تحقین کس کی یادسب سے زبادہ ستاتی ہے بادر آج میں یہی سوچ رہا تھا کہتم آبور تومین تم سے اسی قسم کے سوالات پو چھوں گا۔ اس قلع کے ناظم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ۔۔۔ اور اگر میں تھیں یہ بتاؤں کہ ایک النیان کی حیثیت سے میں بھی

کی خواہم ش دیواروں سے تکراکہ سرد ہوجایا کہ تی ہے توشایدتم مجھے اپنا راز دار بنانے میں ہچکھا پنا راز دار بنانے میں ہچکھا ہنا رائے گئی ہے ہیں ہچکھا ہنا ہے گئی ہے گئ

تىدكى وە صبراً زماتنما ئى اوربىلەلىسى دىكىھەجېكا «وں ،مجبىكسى كى <u>سىنى</u>خا وراپنىكىنىڭ

کے سوالات کا جواب دینے پر کوئی اعتراض بنیں ۔مبری داستان بہت مختصر ہے۔
میراکوئی بھائی نہیں۔ ماں مرح کی ہے۔ باب اور ایک بہن کے سوا مجھے اور کسی کی یا و
میراکوئی بھائی نہیں۔ ماں مرح کی ہے۔ باب اور ایک بہن کے سوا مجھے اور کسی کی یا و
نہیں ستاتی لیکن آپ کو غلط فہمی نہ ہو، میں آپ کے پاس فریا دیے کر نہیں آیا۔ یہ
مرف آپ کے سوالات کا بھواب تھا۔" رنبر کی اوا ذبیعے جبی تھی اور وہ اپنی آ بھوں
میں گئے جونے آنسوڈ ل کو بھیانے کی کوشش کررہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعدائس

کے دل کابو بھے ہلکا ہو جیکا تھا اور وہ ناظم کو اپنے گھرا در اپنے گاؤں کے حالات بار میں تسکین محسوس کر دیا تھا۔ آبستہ آبستہ وہ اس فدر بے تکلف ہور ہاتھا تاہم بار آبسو وں کی نمنی کے بغیر منہ تھے۔ بالآخر د نبیر نے کہا "اب میں آپ سے بو چھتا ہو وہ کون ساوا قعہ ہے جس کے باعث آپ کے نبیالات میں انقلاب آ چکا ہے۔ ا

بھی ۔اگر آپ بہت جلد سوجانے کے عادی نہیں تورات کو کھانا کھاتے ہی ہر

پاس انجائیں مم دیر تک باتیں کریں گے ؟

# ناظم نے کہا یہ میری داستان آئی کی سرگرز نشت سے مختلف بھی ہے اور طل

رات کے وقت ملی ملکی بارش ہورہی تھی۔ دنبرینے کھانا کھاتے ہی ناظمے کی قیام گاہ کا دُرخ کیا ۔ ناظم کے ملازم نے اُسے یہ کہ کر ایک کمرے میں بٹھا دیا کہ وہ نماز سے فادغ ہوکر ابھی آنے ہیں۔ تفودی دیربعد ناظم کرے بین واخل ہوا اوراس نے دنبر کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی سرگذشت سنروع کی : م مدعبدالواحدمبرااسلامی نام سے مسلمان مہونے سے پہلے میرا نام واسدلو مقا کا نگریزه میری حبنم بھومی بیعے اور ملیں البسے والدین کا اکلوتا برلیا مہوں جومیرہے ہوس سنبها لناسع پبطه اس ونیاسه دخصت م دیکے تنے میرا باپ نگر کوط کی فوج کا سینایتی، تا بہکا تھااوزنگر کورط سے بیند کوس کے فاصلے پر ایک سرسبز وا دی کی جیند بستیاں ہمادی جاگیر تھیں۔میرے باپ کی موت کے بعدمیرے چیانے میری بردش کی ذميرارى في ميرسه جاك كوني اولاد مذعقى، اس بليه ده مجه بهت بيادكرت عقه. اُن کی یہ نوامش تھی کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح عزت اور شہرت صاصل کروں۔ بمگر کوٹ کے داج کی طرف سے ہمیں اپنی جاگیر بیں ایک سو پچاس سوار اور چپار سو

بیاده سپاهی د کھنے کا حکم تفاراس لیے میرے دل میں ایک اچھا سپاہی بننے کی

خواہن پیاہوناقدرتی بات تھی ۔ مجھے مذہبی تعلیم دلانے کے لیے میرے پڑانے اس کو بھی حقارت سے دیکھینے لگاجو بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ مطلب کی در در میں میں میں میں میں میں میں میں است کے لیے میرے پڑانے اس کو بھی حقارت سے دیکھینے لگاجو بچپن میں م میرے گرآنے سے چندماہ لبد چپاکی صحت خواب رہنے لگی اور انفول نے جاگیراور فوع کا انتظام میرے سپر دکر دیا۔ اب میں میمسوس کرنے لگا کہ میری زندگی اتنی نوشگوار نهبین حتنی که مین همچمتا تھا۔میری جاگیر پرکئی حکومتیں تھیں۔ میں راجہ کا جاگیردار تفا اور راجد بیند کے مهادا جرکا باجگزار تفا۔ جاگیر کی آمدنی سے مجھے ایک طرف فوج کے اخداجات پورے کرنے پوٹتے اور دوسری طرف ہرسال راج کے خنانے میں ایک بھاری قم داخل کرنا پڑنی تھی تاکہ وہ دہندکے مہارا جرکا خراج پوراکہ سکے لیکن نگر کوٹ میں ایک ابسی حکومت بھی تفی حس کے سامنے عوام' جاگیرداد، داجه اور مهاداج میسال بے بس تھے۔ یہ مگر کوٹ کے مندر کے پوجادیوں

مرسال لگان کی وصولی کے موقع بیز مگر کوط کے برو ہت کے نمائندے تمام جاگیرداروں کے پاس پہنچ جاتے تنے ۔اُن کی بہی کومٹسٹ ہوتی تھی کہ جاگیردار نگان کی وصوبی میں کوئی نرمی نہ مرتبین ناکہ ان کے حصے کی رقم زیادہ سے زیادہ ہو۔ ان کے سامتے داجہ یاجاگیرواد کو دم مارنے کی ہراً ن نہ تھی ہجب پروہست کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ اس سال مندر نیس فلاں دلوتا کی جاندی اورسونے کی مورتی نصب کی جائے گی نوعوام برمزید لگان عاید کردیا جاتا اور برلوگ ان کے منہ سے

سوکھی روٹی کے لوالے بھی جھین کرلے جاتے . مجھے اب بہمحسوس ہورہا کفا کہ گر کو ط کے مندر میں کیں نے بوانبار در مکھے تحقے وہ دیوتا دّں کی برکت سے زیادہ برہمنوں کی سنگدلی کا منو یہ محقے لیکن مجھے تعلیم دی گئی تھی کہ برہمن دھرم کے محافظ ہیں اور داجراور پرجانسب اُن د ىيوائے ليے ہيں ۔

بندت كى خدمات حاصل كى تفيس كيكن مجھے كما بول سے زيادہ سپا ہميا مر كھيل دلچیسی تھی۔ مجھے کھوڑے پرسواری کرنے اور تھیلوں اور درباؤں میں نیریا شوق تفا- بهمارس سماج مين ايك مسردادك ببيط كا عام لوگول بالخصوص في لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا جمالت اسمجھاجا تاہے لیکن میرے چاپنے میرے از کے احتجاج کے باوجود مجھے آس پاس کی بستیوں میں گھوشنے کی عام اجازیہ رکھی تھی۔ ولین ذات کے کسالوں اور میروا ہوں کے لیط کے میرے ساتھ ہمة بے کلف تھے ہمادی جاگیر ہیں حرف ایک لستی الیسی تھی بہماں جانے ہے! نے مجھے منع کررکھا بھااور یہ انچھوتوں کی لسنی تھی۔ کی حکومت بھی۔ جب میری عمر باره سال تھی تو نگر کو طے کا داجہ ہمادے یاں آیا۔ اس ہمادے سیا ہیوں کامعائنہ کیا۔ میں نے چند کھیلوں میں مصلة لیا داج میری أ باذی اور نیراندازی پر مہت نٹونش ہوا اورانس نے میرے جیاسے کہایہ مجھا

> بچانے مجھے نکر کوط کی اس پاکھ شالہ بیں بھیج دیا جہاں بطیب بطیب سردان کے لرطے لعلیم پاتے تھے۔ یا کطش الد کے برسم نوں سے بیں نے سب سے بہلی بات ہوسیکھی وہ لفر تھی. مجھے بتایا گیا کہ نم را جپوت ہو، برہمنوں اور کھشتریوں کے سوا ہرزات النسالوں سے نفرت کرنا تھا دا فرفن ہے۔ اچھوٹوں کے قریب جانبے کا خیا ميرے دل بي كبھى بہلے بھى نهيس أيا عقالبكن مكر كوط كا ماحول اليا عقاكم الله کے بعد حب میں تعلیم سے فارغ ہو کر گھرآیا نومیں ولین فرات کے ال نوجوا

بعے کہ تھا دا بھینیجا اپنے باپ کا نام روش کرے گا لیکن آپ کو اس کی تعلیم پرا

توجديني چاہيے بہنر ہو گا كه آپ اسے ميندسال كے ليے شهر مجھيج ديں " بنا

شمال اورمشرق کے دشوارگزار پہاڈوں میں ایسی وا دیاں تقبیں جہاں ؟ سے ابھی تک قد صرب کے سروینظ مدلوگ ایک مڈنٹ سے نگر کی طراعتی تاہم کھلی وادی تک پہنچتے پہنچتے تکد کو طرب گاں باشندے ابھی تک مبدھ مت کے ہیرو تھے ۔ یہ لوگ ابک مدّت سے نگر کورط ا دشمن ابینے مال مولشی سے علاوہ قیدلوں کو بھی چھڑا اے گیا۔

را جراود بروست کی دو ہری غلامی کا جواً آناد کر پھینک چکے تھے اور نگر کورہ ا اس وا قعہ کے لعد کئی سال مک مگر کوط کے داجہ یا پروست کو ان لوگوں پر بریمنوں کی بکاہ بیں بہ لوگ شودروں سے کہیں زیادہ فابلِ نفرت مخفے۔

كونى منظم حمله كرف كى جرأت منهونى -

بكر كوط كى فوج نے منعد د باران لوگوں پر يحطے كيے محقے ليكن تملول كامنو میرے باب نے سینا پنی کی حیثیت سے مگر کورط کے دا جرسے زیادہ پروہت نیادہ سے زیادہ لوط مادیا فتل وغارت ہونا تھا۔ پیرلوگ عام طور پر چھلے کی اللہ کوخوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کے استمری سال ان لوگوں پر جملہ کیا اور انفوں نے اس مرب نہ سے مرب نے مرب نہ سے مرب نے مرب نے مرب نہ سے مرب نے مرب نے مرب نہ سے مرب نے مرب نے مرب نے مرب نے مرب نے مرب نے مرب نہ سے مرب نے مرب ملنے ہی برفانی پہاڑوں کی طرف بھاگ جانے اور نگرکو مطے کی فوج لوط مارٹھا کا نی علاقہ فتح کر دیا لیکن سردیوں بیں اس علانے پر قبضہ رکھنا دشوار سمجھ کرانفوں والیں آجاتی۔ لوطے کا مال زیادہ نرمولیٹیوں پرمشتل ہونا بولوگ قید ہوتے تھے نے داجراور بروہ سے ایما پر پہاڈی لوگوں کے سامنے بیرمشرط ملیش کی کہاگہ وہ ان میں سے اکٹرومیں قبل کر دیدے جاتے تھے اورنگر کوط میں صرف ایسے لوعم کان دینے پر آنا وہ ہوں تو ان کے ساتھ کوئی چھیر چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ پہاڈی قیدی لائے جاتے تھے حضی کالی داوی کی مجینے کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے بہسترط مان لی اور نگر کوٹ کے راجہ کی افواج والیس آگینی بہند سال نگر کوسط کے منطا لم نے ان لوگوں کو آ ہسند جنگرو بنا دیا۔ ایک د فعنرنگر کوٹ یہ لوگ با قاعد گی سے اپنی آمدنی کا بود تھائی مصتر دیتے رہے لیکن راجہ کے اہلے کا دوں

کے با سے ہزار سپاہی مثمال مشرق کے بہالدوں میں لوٹ ماد کرنے کے بعد والیں اور مندر کے بجاریوں نے صب عادت بھر لوٹ ماد مشروع کردی اور ان لوگوں رسے منفے کہ اُنھیں ایک ننگ گھا ٹی میں شام ہوگئ ۔ فوج کے سرداد کا خیال ا نے ننگ آکر لگان اداکر نے سے انکاد کردیا -کہ وہ دات کوچند میل کے فاصلے پر ایک کھلی وادی میں کا م کریں گے ۔ اس ملے

میں نے یہ وا فعات قدر بے تعقبیل سے اس لیے بیان کیے ہیں ان کا میسدی واستان سے گراتعلق ہے۔ اپنی علالت کے آیام میں مبرے جیا کی سنب سے برط ی شحات ی کی کمیری شادی کردی جائے رہنا بنجه الفوں نے نگر کو ط کے ایک سرداد کی لط کی سے مبری منگئی کر دی۔اس سردار کا نام جگت نیدا تن مخااوروہ رام كا قريبى دشته داد تقا ميرو چا اس شخ سے بدت نوش من سے ليكن ميرى منكنى سے ڈیٹر ھومیفتے لعندا کفیں موت نے ا<sup>م</sup>ایا ،

بیروه زمانه کقامجب پنجاب کے منتمال مغربی علاقوں میں مہیں مسلطان محود کی

میں بگر کوٹ کی فوج نے بہاوٹ لوگوں کو دہشت زدہ کر دباعقا اور کسی کو ان کی طرف سے جوابی مھلے کی نو قع نہ تھی لیکن سورج عزدب ہموتے ہی دشمن نے بو فوج کی گزرگاہ کے سائفرسا تھ پہاڈکے دامن میں درختوں اور چھاڑیوں کے بیچے تاك لكائے بلیٹھا تھا اچانک تیروں اور منجفروں كى بارین منٹروع كردى ۔ قریبًا دو کوس تک فوج کے سامنے ایسا تنگ اور خطرناک راسنہ تھا کہ دشمن کوئی نقصال

المقائ بغيرمرف بتمريرساكرسادى فوج كاصفاياكرسكتا تقارليكن يرتكركوكى فوج کی نوش قسمتی تھی کہ جن لوگوں نے بوابی حملہ کیا تھاان کی تعداد بہت تھوڑی پر وہت نے بھر راج کی مخالفت کی اور اس بات بر زور دیا کہ اس مہم کے لیے جاگیزار دیں کی فرجیں کا فی ہیں اور نگر کوٹ کی باقاعدہ فوج کے سپاہی مندر کی حفاظت مجے لیے دہنے چاہمیں، بالا تخریہ فیصلہ جواکہ راج کی باقاعدہ فوج کا نصف بیصتہ اس مہم ہیں جاگیر داروں کے سپاہیوں کے ساتھ متر ریک ہوا اور نصف مندر کی حفاظت کے لدیدہ

سینا پتی نے آکھ ہزاد سیا ہیوں کی فوج کوتین حقوں میں تقسیم کیا۔ اس نے نود و چاد ہزاد سیا ہیوں کے ساتھ میدھا مشرق کا گرخ کیا اور دوہزاد سیا ہی مرداد جگت نوائن کی داہنمائی میں دے کر اسے حکم دیا کہ وہ شال کی طرف سے بیکٹر کا طے کر مشرق کے برفانی پہاڈوں کے دامن میں پنچ جائے اور دہاں باتی فوج کا انتظاد کرے۔ باقی دو ہزاد فوج ایک اور سرداد کے ما نخت دے کر اُسے جنوب کی طرف سے چکٹر کا طے کر اُسی مقام ایک اور سرداد کے ما نخت دے کر اُسے جنوب کی طرف سے چکٹر کا طے کر اُسی مقام نکس پنجنے کی ہدایت کی۔ میدانی علاقے میں مجھرے ہوئے دشمن کو گھر کر تباہ کرنے کے ساتھ ایسی چال کا میاب ہوسکتی تھی لیکن پہاڈوں کے ایک لامتنا ہی سلسلہ میں ایسی جال سے کسی کا میابی کی امیدر کھنا جمافت تھی ۔

بہاٹری لوگ اس علاقے کے بیجے بیجے سے واقف تھے اور قدرت نے ان کے لیے جگہ جگہ نافا بل تسخیر موریح بنا دیکھے تھے لیکن سماج کا دبد بہ کچھ الیا تھا کہ ان لوگوں نے کہ جگہ نافا بل تسخیر موریح بنا دیکھے تھے لیکن سماج کا دبد بہ کچھ الیا تھا کہ ان لوگوں نے میں عرف چند مرداد اپنے سساتھ گھوڈوں کو ایک گھوڈوں کو ایک گھوڈوں کو ایک مخفوظ واوی میں دشوادگر اربہاٹروں میں داخل ہوتے ہی گھوڈوں کو ایک مخفوظ واوی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اور میرے سپاہی مرداد جگت نرائن کے ماتحت منظے ۔ ہمادی کا دگر ادی دیکھنے کے سے اس می میں شریک تھے۔ ہمادی کا دگر ادی دیکھنے کے لیے بہوم سنے کا ایک بھائی بھی ہم ایسے میں ای بھی ہم ایسے میں ای بھی ہمادے داستے میں آتی تھیں وہ کسی فابل ذکر مزاحمت کا سامنا مذکبا۔ بولیتیاں ہمادے داستے میں آتی تھیں وہ

فتوحات بربینان کررسی تقیق - ایک دن داحد کے حکم سے تمام سردار نگر کورٹ بن ہوئے اور دہال دیمند کے مہارا جہ کو مدد بھیجنے کے سوال برغور کیا گیا۔ اس کے سائی سلہ بھی بیش ہوا کہ بہاڑی لوگ حضوں نے بچند برس سے مالیہ ادا کرنا بند کر دیا ہے مسلہ بھی بیش ہوا کہ بہاڑی لوگ حضوں نے بچند برس سے مالیہ ادا کرنا بند کر دیا ہے سے کیا سلوک ہونا چاہیے یعین سرداروں کی دائے تھی کہ ہمیں بیطے محمود عز النہ الحکم میں بیطے محمود عز النہ النہ کا خطرہ مل جانے کے بعد ان لوگوں کو ہردقت مغلبہ جاسکتا ہے مسلما لوں کا خطرہ مل جانے کے بعد ان لوگوں کو ہرداروں کی دا جاسکتا ہے لیکن مندر کے بروبرت، داجہ کے سینا بنتی اور لعین سرداروں کی دا

پروہت کومندری ہے حساب دوات کی فکر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عام اللہ میں محمود شایداس دورافیا نہ ہماڑی علاقے کا دخ مذکرے لیکن مگر کو طبی کی فی الگر وہند بھیجی گئی کوشکست کی صورت میں یہ بعیداز قیاس نہیں کہ محمود کر کھر کو گئی ہوات اس فوج کا بیچھپا کرنے ۔ مسردادوں کی اکثریت نے بھی گھرسے دور جا کہ بیٹے خطبی کاسامنا کرنے بھی کھرسے دور جا کہ بیٹے خطبی کاسامنا کرنے بھی کے دی۔

کاسامنا کرنے بر گھرکے فریب ایک معمولی خطرہ مول لینے کو تربیح دی۔

دا جرنے مجبور اپروہت اور اس کے جا میوں کے فیصلے کے سامنے سو الم

دیالیکن اس کی آئنمڈی کوئٹسٹن یہ تھی کہ نگر کوٹے کا فریبًا ہر سیباہی اس جنگ کی حصتہ لے تاکہ یہ فوج اس مہم سے فادغ ہو کر حبلہ ویہند کی مدد کے لیے جاسے ج

و پر تکوارد س کی نیزی از مالیلتے لیکن بر کھیل مجھے اس وفت بھی لیسند ہز تھا جہز اگلے دن ہم بل بناکر دوسرے کنادے پہنچ گئے۔ میں نے احتیاطًا جگت نرائن کومشورہ ا دل خصرم کے اُل دسمنوں کے خلاف نفرن اور مقارت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ویاکہ اس بالی سے لیے چند آدمیوں کا پیرہ بٹھا نا صروری ہے ممکن ہے ہیں ہم نے ایک نہابت پر فضا وادی میں قیام کیا۔ چند سپاہی کسی اُنجرطی ہو تی لا کسی خطرے کے وقت اس کی ضرورت پڑے ۔ حبکت نرائن نے کچھ دہر بحث کرنے سے در فورنیں اور تین بچرں کو مکیشہ لائے جاکت نمائن نے اتھیں درختوں سے نا سے بعد بیس بیراندازیل کی حفاظت کے لیے مفرد کر دیاوراً تھیں حکم دبا کہ وہ کل دبااور فوج کے جبیرہ جبیرہ آومیوں کو نشابہ باذی کی دعوت دی۔ ہیں نے اس پڑے کے سفاظت کدیں اور بھر ہاتی فوج کے ساتھ آبلیں۔ خلان احتجاج کیا تو اس نے مگٹ کم کہا۔ روتم عورت بینتے جا رہے ہو واسد بیر ادنٹمنوا جگت نرائن کے انال سے کے مطابق ہماری اعظمی منزل جمال بہنج کم ہمیں كے خلاف ایک دا جبوت كا دل پيفرسے زبا دہ سخت ہونا چاہيے " بائی فوج کا انتظار کرنا تا اس مقام سے بچاس کوس دور تھی ۔ لیکن بل سے تصور می دورآ کے ہم چلنے کی بجائے رینگ رہے تھے۔ہمارے دائیں ما تھ بلند پہاڑ تفااور سی سف ہواب دبا سر ابھی تک میں نے بیفیصلہ نہیں کیا کہ برب ابس حورتی بائیں ہاتھ ندی تھی۔ بدا ، راست بہاڑ کی بوٹی تک بہنچنا ناممکن اور اس کے دامن میں بيخ بهمارے دشمن ميں " فاصله طے كيا ادر اس كے بعد بهاليكى و صادان السي مفى كرچانين كا ط كا ط كرا سن مبری طرف "اوربیکت ہوئے اس نے اپنی کمان کاتیر چھوڑ دیا۔ یہ نبرایک ا بنانے کی منزورت تھی بیں نے جنگت مزائن کومشورہ دیاکہ ہمیں واپس مرط کر کوئی اور کے سیسنے میں لگا۔اس کے ساتھ ہی چنداور کما بز ں سے سنسناتے ہوئے تب

داست الله شرنا باليه ليكن اس في مواب ديا "اب مهماده داست بين مرديكم اور بچوں اور عور توں کی چینیں ان گرنت قه خانوں میں دب کررہ گیئں جھگٹ نراز ایسے بہارات کی گئے ؟ اس کے بیلے اور چیند سرداد فاسخا فیمسکرا ہطوں کے ساتھ میری طرف و کھو د ين - فِي كَان أَكْر آبِ كايمى فيصله بع نوبهتر ب كرسم داليس مر كرندى كے بار

المى كىنى جُلُه بِيرًا وَوْلِ لِين اور فوج كے جند دستے راسته بنانے كے كام پركاديك اس کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا وہ اس وافعے سے کہیں زیادہ المناک تقالیما ہے۔ براستہ تبار ہوجانے کے بعد فوج کو کوئ کا حکم دینا بہتر ہوگا۔ وریز ان حالات ين اس كى تفقىبلات بين نهين جاناچا بهنا. یں آئر دشمن کسی حُند گھان لگائے بلجھا ہوتودہ صرف پتھر برساکر ہما، ی فوج کو

ایک دن ایک وادی کے گھنے میکل میں ہم پروشمن نے جملہ کیا لیکن آتا ہ کر سکتا ہے !

ا نخیں بہت جلدلپیا کردیا۔ اگلے دن ہم ایک ندی کے سامنے کھوٹے تھے جوین بیس جنست ندائن ان لوگوں میں۔ سے مقابواپنی ہر غلطی کو بیچے ٹابت کرنے بہار طوں کے درمیان ایک گھری کھٹر بنانی تھی۔ دن بھر کی نلامش کے بعد ہم ایک رہا تھالیکن اسے شاید خود بھی یمعلوم نرتھا کہ وہ کیا کہ رہا ہے، بالآخر سپاہیوں کو یہ احساس ہواکہ اب پیچھے مرطنے کے سواکوئی چارہ نہیں لیکن اس وقت تک تین چار سوآدمی کھڈیں گرچکے تھے۔

جس خطرناک داستے پرہم کانپ کانپ کریاؤں دکھتے تھے، اب واپسی پرہم وہاں بھاگ دسم عقے۔ یہ ہماری خوش قسمنی تھی کہ حبکہ مبالہ کا دامن درختوں اور جحاثه لوں سے اُنا ہوا تھا اور دشمن مبینتر مقامات پر مہیں انھی طرح دیکھے لبنیر اندھا وهند تخفر برساد ما تقاليكن مرجكه ربيا جيول كى افرانفرى كايدعا لم تقاكه جنن سبابى بتخردں سے ہلاک ہودہ سے تھے۔ان سے کہیں ذیا دہ ایک دو سرے سے دھکے سے کھڑیں گررہے تھ موں جوں ہم فیل کے قریب پہنے رہے تھے، نپھروں کی بارسن کم ہوتی جارہی تھی لیکن بل سے کوئی آ دھ کوس کے فاصلے برہمارے سر پر عبر مراک ننگی بیانیں تھیں اور میند آدمی ان بیٹالوں پر ہمارے منتظر مقصے اور پیتھروں کے علاوہ تیرجی برسادے منے میرااندازہ ہے کہ بہاں جادیا کی سوگزکے اندرہمادا نفضان تنجيط تمام داست سے زباہ تھا۔ ايک تيرميرے باذوبر لگاليكن اس وقت ميرے بلے اليے زخموں كا احساس كرنا بھى مشكل كقاء اس خطرناك مقام سے اسكے بل تك بهادا راسنه كافى كشاده محقاا دراوبركي دُهاوان بھي نسبتًا كم خطر باك مقى - أكّا دكا بخفر كهيں كهيں اب بھی گریے تھے لیکن اس طوفان کے بعد بیر ہمارے لیے زیادہ پر لیٹنا فی کا باعث ننه تق لیکن ابھی تک ہر سپاہی کی پہنوا ہش تھی کہ وہ پل عبود کرنے میں دوسروں سے ابنت ہے جائے ۔ جگت نرائن کا ایک بلیامیری آئکھوں کے سامنے نتھوسے

گھائل ہو کر کھڑیں گرانخااور دوسرے کا کہیں پتر نہ تھا۔ اپنے داستے کے آخری موٹر پر پہنچ کر مہم نے دیکھا کہ دشمن کے بچاسس ساتھ آدمی پل پرحملہ کر دہے ہیں اور ندی کے دوسرے کنادے مور سچوں میں بیٹھے ہوئے

کی کوشش کرتے ہیں ۔اس نے بھواب دیا یر میں نے یہ دشوادگزار دارتہ منتخ اس لیے کیا ہے کہ دشمن اس طرف سے بے پردا ہو کرکسی اور داستے پر ہرہ دس ہوگا یہ

میں نے کہا سیم کمکن سے کہ دشمن کے کسی آدمی نے ہمیں ندی پر پل بڑاتے ہا د کیھا ہوا در بیر بھی ممکن سے کہ اس نے بیزخر دوسروں تک پہنچادی ہواور وہ عقب کا اسان راستے سے اس پہاڈ کی چوٹی پر بہنچ چکے ہوں "

جگت نمائن نے بگر کر کہا یہ بین تھادے ساتھ بحث نہیں کرتا، اگر تھاری بواب دے جی ہے تو تم والین جاسکتے ہو، جب ہم کسی محفوظ مقام پر پنج جائا تو تمحین اطلاع بھیج دی جائے گی کہ اب کوئی خطرہ نہیں' اس لیے تشریف نے اور تحصین اطلاع بھیج دی جائے گی کہ اب کوئی خطرہ نہیں' اس لیے تشریف نے اپنے ہونے والے خمر کے منہ سے یہ الفاظ میر سے لیے نا قابل بر داشت کی بین نے بگر کر کہ از قت آئے گا تو آپ مجھے بند دی کا نہیں نے بھر کہ کہ نا جا بہتا تھا کہ اس کا منہ کھلاکا کھلارہ گیا۔ پہاڑ کی بلندی۔ جگت نمائن کچھ کہنا جا بہتا تھا کہ اس کا منہ کھلاکا کھلارہ گیا۔ پہاڑ کی بلندی۔

ایک خوفناک آداز سنانی دی اور سپاہی جو ایک لمبی فطار میں سنبھل سنبھل کرقدم اور سبعے عقفے ، مبہوت ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ میرے خدشات میں میں پر بنجھروں کی بار سن مثروع ہو حکی تھی ۔ کچھ دیر بعد کرسی کو تن بارٹ کا ہو ش کا ہو ش کا ہو ش کی میر پر بخیروں کو زن بارٹ کا ہو ش کا ہو ش کی میر مخص اپنے پاؤں کے بنچے چہ بھر زمین کو غیر محفوظ سمجھ کر دوسرے کو دھکیل کو کی جگہ پاؤں جمالے کی کوشسٹ کر دوا تھا جو پیچھے تھے وہ ایک بڑھ دہ سے تھے ۔ جو بتجھروں کی لیبیط بیس آگئے ، وہ ندی کے اس میں ہنچے گئے لیکن لعض السے بھی محقے جو بتجھوں نے محض و مہشت کی وجہ سے سنگ بین ہنچے گئے لیکن لعض السے بھی محقے جو تھوں نے محض و مہشت کی وجہ سے سنگ بین ہنچے گئے لیکن لعض السے بھی محقے جنھوں نے محض و مہشت کی وجہ سے سنگ

ہمادیے تیرانداز بوپل کی حفاظت پرمتعین منے انفیس دورد کھنے کی کوئٹسٹ کر رہا یا کی طرن بسطے دینے لیکن دشمن کے ایک سخت محلے نے ہمانے پاؤں اکھاڑ دیے اور میرے ساتھیوں نے بک قت بھاگر کر عبور کرنے کی کوشش کی ۔ میں نے ابھی ہم نے کسی تو نفٹ کے بغیران پر حملہ کر دیا۔ بیرلوگ سراہیمہ ہموکر ہیچھے ہے اپنے پیل پر پیاؤں دکھا ہی تقا کہ کیل ڈٹ گیا۔ ہیں نے فورًا ندی میں جھلانگ لگا دی۔ اس میں بیندسیا ہیوں کے ساتھ اُن کے عقب میں پہنچ بچکا تھا۔اب میل سے اُگے کی ا ندی سے بچ نکلناایک معجز ، تھا بل سے گزرنے والے بعض آدمی مجھ سے آگے جا تک پہالٹا کی طرحلوان نا قابلِ گرند تھی اور سامنے سے نیروں کی بارش میں اُن الّٰ بیچے تھے اور چند ابھی ان گرنے بوئے شہروں کے ساتھ چھٹے ہوئے تھے بہن کے کے لیے بل عبور کرنامشکل کھا۔ کیوں کر بل برسے مشکل بیک وفت دو آدمی گزرا مرے ایک طرف سے ابھی تک مضبوط دسوں سے بل کے ساتھ بندھے ہوئے تھے عظه وشمن نے بہم محمد کر وہ ہمادے مزعے میں آبجکا ہد ، جان نوٹ مقابلہ کیالیکن پر لیکن پانی کے ابک مبلے نے ان شہتیروں کو بھی اپنے آ سفوش بیں سے لباء ہم دشمن بيس أدبيول كيسواجن بيس معاليق بهمادا كهيرانوط كمربهاله برحبط عدكي اوالجش کے نچھروں اور تیروں کی زومیں منے نیکن یا توروسرے کنادے سے ہما مے سیام بول مابوسی کی حالت میں ندی میں چھلا مکیس لگا دیں میم نے کسی کو رکیج محلانے کا موقع ماد کے نیروں کی بادیشس نے ان لوگوں کومنتشر کر دیا تھا اور یا ان لوگوں کے حبیجی آئین تاہم ال نیس یا چالیس آدمیوں کوموت کے گھا اللہ الے سے قبل ہم اپنی نفسونہ ہم سے مختاعت مضے۔ اور الخول نے ہمادی موت یقینی سمجھ کر اپنے کا تقادوک بلے

فوج صّا ئع كريط كفيه میں ایک بھنور میں بھینس کم میند عوطے کھانے کے بعدا پنے گرد وبلین سے بیخبر جگت نزائن اپنے تحواس میں مذیضا اور پا گلوں کی طرح اپنے بلیٹوں کو آزاز جوچکا تقا۔ قدرت نے میری مدد کی اور میں جند کمحات موت و حیات کی کٹ کٹ میں وسے دیا تقااور فوج انتمائی عبرمنظم حالت بیں بل عبود کردہی تقی ۔ مجھے پل کے اُن مبتلا دہنے کے بعد ابک بہتے ہوئے شہنیر کے سابھ لبط گباتا ہم مجھے لفین تفاکہ جانے کا اندلیشہ تھا۔ اس لیے میں بھاگ کربل کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میری پینی ا ميرا به سهادا مادغهی نابت بهوگااور تندونيز موحبي شجه کسي بيان پر بيخ دي گي ليکن سے سپاہیوں کی افرانفری فدرسے کم ہوگئی نبکن ابھی دوسوسپاہی اسی طرِٹ نے ندی کارائ بدر سے تنگ اور پانی کی سورید کی نسبتا کم ہونی گئی راس کے ساتھ ہم پر بہالیکے دامن سے تیروں کی بادش ہونے لگی اور اس کے سائقہ ہی وشمن کا ہی دونوں کناروں کی بلندی نیادہ ہوتی گئی۔ اب مجھے اپنے سائنیوں بیں سے کسی سینکٹروں آدمی لغرے لگانے ہوئے نینچے انرنے لگے۔اس نازک مرجعے پر پچپان کی خبر نہ تنی ۔ بیمنظراس قدرمبیب ناک تھا کہ برسوں کے بعد آج بھی اِس کے نصور ما ط نوجوالوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے ایکے بڑھ کر دشمن کا راستوروک لیہ سے آج بھی میرے رو نکیے کھونے ہوجاتے ہیں ۔ شہتیر مجھ متعدد بار کبھی ایک اور میری دان اورکندھے بر ناواروں کے دو زخم اننے اور میرے کئی ساتھی مارے گئے کبھی دو سرے کنارے کے قریب نے گیالیکن میں ان سیرھی دلیواروں برجیطے سیکن ہم نے دشمن کو بل کے قریب بذا نے دیا۔ محفود می دبیر میں باقی فوج بل پ<sup>ے کہا</sup> نفسور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ میرسے دل میں کبھی بین خیال اُتا تھا کہ اپ کے کسی مقام كُذِرْكُنّ أور ميرك مها تقرينده يا بيس أدمى ده كُنّ بهم لرات بهوت ألط پادّ ا

م ندى كاياط كشاده موجائے كالبكن اس بات كانياده امكان تفاكه ميس كنار

لگئے کی بجائے یانی کی سطع سے آ بھرے ہوئے مہبب بتھروں کے ساتف کاراکر الز

هوجاؤن اوديا پيمزندي اچانک کسي نشيب پر ايک آبشار مين نبديل هوجائ

يرميرى أخرى منزل مورميرك يع يواندانه لكانا بهي مشكل مقاكه ميس كتني دوا

جي المول ما في برن كي طرح مطند النفاء زخمون كي تحليف في جي بان ما

دیا تھا اور خچھے اس بات کا احساس ہورہا تھا کہ اگر مبیں تضویری دیر اور پانی ہیں

توكسى اود حادثے كاسامنا كيے لغير ہى ختم ہوجا وُں۔ ايك جُگه ندى كا پاط چُولا

نظر آیا۔ تفور ی دیر اجد مجھ بلندی سے گرنے ہوئے یا نی کا شورسنا ئی دینے گا

اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ندی کے سامنے ایک بلندیٹان آگئ ہے ا

اس نے یا نی کے بہاو کا دُن یک دم بدل دیا ہے۔ تفور ی دیر میں کیں ایک گا

دائرے کی شکل کی ایک چھوٹی سی تھبیل ہیں داخل ہو بچکا تھا۔ اُسے جبیل کا ب

ایک بهت براکنوال کهول نوزباده صحیح بهو گاندی کا پانی ایک مهیب گر داب ٔ

شکل میں اس کنوئیں کے اندر جیر نگانے کے بعد اچانک دائیں ہاتھ ایک کھڑا

کم تنا تھا۔ صرب پانی کا شورس کم می میرے لیے اس کھڈ کی گھرانی کا ندازہ لگا اُ

ند تفار میں گرداب میں بھینس کر ملبند کناروں کے سائق سائق جیکر لگا تا ہوا ہر ثانی

الم بشاد کے قریب جارہا تھالیکن ایک جلکہ کھے کنادے کی چٹا ان سے ایک تکلیٰ ا

ابك سل دكها في دى بوياني كي سطح سد بالشت بعراد ينجي مقى اس سل سه الإ

بنند چھوٹے چھوٹے نینے سے ہوئے تھے اور ان کے بیٹھے پٹان کے اندایک

شكاف نظرارها تقاء

دھکیلتا ہوااس سل کے قریب ہے گیا۔ زندہ رہنے کی امیدنے میرے نڈھال حسم

ميں ايك نئى قوت پياكر دى اور ميں شهتير چھوڑ كرسل بر مرط ھاگيا " عبدالوا حديث يهان تك كهدكمه ندرس توقف كے بعدر نبير كى طرف دىكھااور لولا۔

« بين بعِر تفصيلات مين چلا گيا -اپ اکنا تونمبين گئے ؟"

دنېږنے مچونک کر سواب د باير نهين نهين، ايسي داستان مين سادي دات مبيطه

كرسن سكنا موں مجھے اوں محسوس مور ہاہے كر بين خود موت كے منہ سے بيج كر زيكل

عبدالوا حدف ددباره اپنی مرگذشت شروع كرتے بهوئے كها " مجھ دريسل بر

سردی میں کھٹھر کرمرجاؤں گا۔ بالائنمرییں لیا کھڑا ناہوا اٹھا اور جبان میں تراشع ہوپئے نینوں پر حیط سنے لگا۔ چند قدم انتحانے کے بعد ٹانگ اور بازو کے زخموں کی نا قابل مردا كليف كم باعث ميرى المكهول كے سامنے اند حير الجاكيا۔ تا ہم يس نے ہمت نه باری اورسنبھیل سنبھل کمیر قدم اٹھیا تا ہواا وبرحپط هتا گیا۔ میں نے ابھی بیندرہ ہیپ

تدم اللهائے عظ كر مجھ كچھ ورسے ايك أواز سنائى دى ميں بين المح بات وركت

بلیما میں اپنے کر دوبین کے متعلق سونچارہا بسل پر چھوٹے جھوٹے کراھے ہو یانی بھر کے میکوں کی رکھ سے بنے ہوئے معلوم ہونے تھے اورسل سے اوبر کھِسی ہوئی سبٹرھیا اس مبگه انسالوں کی آمدورفت کی گواہی دے رہی تقبیں . مجھے لقین تفاکہ میں اس راستے سے باہر بکلتے ہی کسی بستی کے قریب بہنچ جاؤں کالیکن اس علاقے کی کسی لستی کا تصور میرے لیے کم خطرناک نہ مقاراو پر فضا کا دنگ بتارہا تفاکہ شام ہویہ بیں زیادہ دیر نہیں ۔ سروی سے بھن اور زخموں سے نڈھال <del>ہو گ</del> کے باعث مجھ میں بیند قدم جلنے کی ہمت من تھی بیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اندلینہ مَنْ الكُرِزَامِ بهوجائے سے پہلے اگر میں نے کوئی جائے بناہ نلاش نہ کی نوییں دات بھر

قدرت مجے موت کے منہ سے <u>کھیننے ک</u>ا فیصلہ کرچکی تھی گر دار کا چکر<sup>ش</sup>

کھٹرا دہا۔ مجھے محسوس ہورہا تھا کہ کوئی دھیمی لے میں گنگنا تا ہوااس کی طرف اس بایرہ بھی اس طرف آرباہے ؟

فے جلدی سے اپنا نیخر تو ابھی کے میری کمرسے لئک دیا تھا، کال لیالیکن بھرمجھے نہا وه بدلی مینهیں، لیکن اگرتم نے میری طرف ماعظ برها یا تو میں ندی میں چھلانگ

أباكم أفي والا مجيدا وبرسد ديمية من شور بجانا شروع كردي كاود أن كي أن مين ا کے کئی مددگار جمع بوجائیں گے ۔اس لیے میں اگردوبارہ بنچے پہنچ جاؤں تواس پراہا لگادوں کی ؟" مجھ میں اب کھڑا رہنے کی ممن نہ تھی۔ میں نے نسل سے اوریہ ایک نہیے پر

کے ساتھ بدینبری کی حالت میں تملیکرسکوں گا۔ چنا پنجد میں دوبادہ بر می شکل سے اس جَنَّهُ مِبْنِجَا ورَّنْكُ گُرْرُهُ ، مع ایک طرف چٹان کے ساتھ بیٹھ لگا کہ کھڑا ہوگیا۔ ہر لم

بیٹھنے ہوئے لو کی سے پوچھا <sup>رر ہ</sup>تھاری بسنی بہاں سے کتنی دور ہے ؟" اس فے جواب دیا۔ میت نزدیک ہے " ميرى ككبيف ببب إضا فدكرد بانخبار سیں نے کہا <sup>یہ</sup> اس کامطلب یہ ہے کہ شام تک مبتی کے کئی لوگ بہاں سے گنگنانے والے کی آواز قربب آتی گئی. میں بیمسوس کرنے لگاکہ بیکسی مرد کی ا ملك عورك أوانه جهد فكين ان حالات مي مبر الله الك كيد تعيي تطرناك بوسكا تما یانی لینے آئیں گے۔''

« نبيب ، استى خالى بوتكى بعد وك جنكاو لى طرف بعاك كم بي " بالآخر، بك لركى مشكا أنسائ نمودار مرقى اورميرى طرف ديكھے بغير الے برط كرب ہیں نے کہا سنم صرت سیج بول کمانی جان بچاسکتی ہو۔میراوعدہ ایک کے کنارے بیٹے، گئی اور زانو کے بل آگے جُھاک کرمٹنے میں یا نی جرنے لگی۔ مجھے لقین راجيوت كاوعده يدي تفاكم مركا عاكرواليس مرات وقت وه مجه صرور ديكيم لے كى اور ميں اُسے آسانى كے سائقو ھكا رہے كر فرن فناك كرداب ميں بھينك سكوں كالبكن سماج كے دبير ناوّں كابيا

اس نے بھواب دیا۔ میں سپے لول دہی ہموں " میں نے کہا برمیں برکیسے مان سکتا ہوں کہ لبتنی کے لوگ تھا ۔ی عمر کی ایک لوکی

كوتنها جيمور كرجا يطط بن

لركى في جواب ديا يوين ابي واداك ساكف مون دوه الدينات بين أُسْعِ فِيهِ يَهُ لَمِينَ مِن مَا مَن عَلَى مِيرا بِهِا فَي بَعِي الجهي مُك والبِس نهين أيا. أكَّدوه أجا أ توشايدهم بھی دا داكويے كركبين كل جاتے !

لطكى كے الفاظ سے زیادہ اس کے آئسوؤں نے مجھے لا تحواب ساكر دیا۔ ناہم می المینان من مواریس نے کہا "تم شام نگ بهاں د مولی المرکونی اس طرف آیا تو مین تمهین ندی میں پھینک دوں گا اور اگر تھاری باتیں در سعت نابت ہوئیں تومیں ہمال سے کچھ دورتک تصادی سا تھ جا ذار گا ؛

کے سامنے کو اہوگیا۔ اس نے ملے کو پانی سے بھال کرسل پر رکھ دیا اور اُکھ کر کھڑی ہوگئی معالس نے میری طرف اور ایک ملکی سی پینے کے بعد مبہوں سی رہ گئی۔ وه ایک خو بصورت اند لو بحوان لط کی تفتی ۔

مِين في اينا نبخريني رسا موسي كها" درونهين، ين تمين كونهيل كون كا لبكن المرتم في من الما تولين تم برما تقالها في مديخ نبين كرون كا" رط کی نے سہی ہوئی اوا آپ کہا یہ تم . . . . . نم کون ہو ؟" میں کے اور تم مرف میرے سوال کا بواب دو بنھارے بیچے کوئی ادا

معونے کے باوہم وم بری ہمد جواب دے گئے۔ ہیں سل کے کنارے سے بسط کرنین

میں نے جواب دینے کی بجائے کرب کی حالت میں استحمیں مبد کمرلیں۔ ميرك ال الفاظ له ليكى كانون لفرت اور حقادت مين بدل ديا. وي وه بولی یونم دات بهان نهین گذار سکته، میرے ساتھ آؤی، میں کھر کیے بغیراس کے پیچھے چل دیا۔ چرط ھائی بہت سخت تھی اور بیں طری شکل سے سبنھل سبنھل کر پاؤں اٹھارہ تھا۔ ہر سندہ بیس فدم کے بعد میں نیم بے ہوسنی ى عالت ميں تازه دم بهونے کے ليے بيجھ جانا اور دہ اُرک كرميراانتظار كرنے لگتى۔ تھوڑی دید میں تنگ تاریک راستہ طے کرنے کے ہم کھلی جگہ پہنچ گئے یمیرے بأنيس بالض مرسبز ميار عقا. دائيس بالفريني وه تاريك كعظم تفي حس ميس أبشار كرتى تقى ادرسامنے بهالى كى نشبب بيں جيراك درميان جبند تھونير ياں دكھائى وسے

رسى كتيب ليكن اب مجه بس چلنے كى سمت مذكتى - بين بسرسبر كھاس بيد مند كے بل ليك گیا. لط کی گھڑا نیچے رکھ کہ میرے قریب اکر کھڑی ہوگئی اور مجھے تسلی فیتے ہوتے بولی۔ "ادهرد كميه وه بمارى سنى سے فرر البمت سے كام سجيد سي حيران بول كماك

اس عالت مين و بال كياكر رسع تخفي ؟"

میں نے جواب دیا مرسین ندی میں بہنا ہوا دہاں بہنچا تضااور شاید کسی دلوتا کا انتظاد كرريا تفاي

تفور شی دیربعد میں بھر اچھ کر چلنے لگا بوں مجوں میں استی کے قریب ہو رہا تفارمبيك فدشات دور بهوت جاري تق. وه أيك ما تقسع مجمع سهارا ديين كى كوئشسن كدرى عقى اورميراول كوابى دىدىما تقاكه بركسى وسمن كامائة نهبى

بسنى سے باہراك تخيف اور لاغ إوڙها درد كهرى آواز مين "بِشا! آشا!" پكار ماہوا إد هرادُ هر محمل رما كفا ولركى في الماس الواندي "بابا! بين اللَّي بهون "

بوڑھے نے ہاتھ بھیلا کر ہے اختبار آگے بڑھنے ہوئے کہا "ببٹی ابہت دیرلگانی تم نه اگرتم تقوله ی دیراور ما تنین تویین شاید به مکتا هواکسی که دین جاگه تا "

بولی و نہیں تم مجھ قبل کر سکتے ہوایکن میں تھیں اپنے داداکے پاس لے کر ہر جاؤں گی، بیں اسے الیسی جگر مجھوڑ کر آئی ہوں جہاں سے تم اسے تلامن نہیں کا میں نے سوچا اگر میں نے تھوڑی دبراور کونی جائے بناہ نلاس ماکی توراد ہوجائے گی اورمبری زندگی بہیں ضم ہوجائے گی۔اگر میں نار بکی باہر نکلا تومیر لیے ابنے ارد کر دکا جائزہ لینامشکل ہوگا ۔ بھر اگرییں نے کوئی راستہ تلان کرم توجینا مبرسے بس کی بات نہیں۔ برلط کی میری اسخری امید بھی۔ اس کی مددے إ میرے لیے اگلی جسے کا سورج ویکھنے کا امکان نہ تھا۔بدلسی کے احساس نے میر نسلى غرورك نلع مسمادكر دبيا تنف اور الأكى كى نكابين بهربتار يسى تفيس كروه ميا

جسمانی تنکیمت کا ندازه لگاچکی ہے۔ وہ اولی "بیں جانتی ہوں کہنم نگر کو طی اُ کے سیاسی ہو۔ مین نم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی منھادے و بونا تھادے پربلے کس انسالوں کا نتحون و کیجھ کر ٹوئش ہوتنے ہیں ۔ اگر تم مبری جان بین کا فید كريط ابنى المكوري كروائم الماسه باعق ميس خبرسد مين ابنى المكويس بذكراسي

لیکن اگرد ایرتا وُں کی لوجا کے باوجود النسانیت تحقیس ایک عورت پر ہا تھا کھانے۔ روكتى سے توميراراسنر جھوڑ دو۔ بہعلاقہ درندوں سے خالی نہیں۔ سورج غردب موتے ہی بستی کے داستے پر کئی شیراور چینے بہرہ دینے لگتے ہیں ؟

میں نے اپنا خنر مھینک دیا۔ لط کھٹاتے ہوئے اٹھا اور اس کاراستہ مھیوڈ کهایژنم جانسکتی ہو۔''

میری بر حرکت اس کے دل بر اثر کیے بغیر مدمی ۔ اس نے قدرے نذبذب ا بعد گھڑا اٹھا کرسر پر د کھ لیا اور ذہنے برپاؤں رکھنے کے بعد مڑکرمیری طب

د مکھتے ہوئے کہار "تم زحمی ہو!

اس نے اطبینان سے جواب دیا" کھے معلوم سے " میں نے کہا "آپ کو برجی معلوم ہے کہ اگر حالات مجھے اس حالت میں بہاں نہ بے آنے تواب مک میری تلوار ان ساڑوں میں کئی السالوں کا نون ہماچکی ہوتی "

" مجد معدم مے لیکن میں تھیں جرم نہیں سمجتا ، تم نے جس سماج کی گود میں آئکھ

کھولی ہے وہ صرف تھیں تلوادسے وارکرنا سکھا تاہے۔انسا بنت کی پکارسننے کے بلے کان نہیں دے سکنا۔ تم ان دلیتاؤں کے سپاہی ہوجوابنے بجادلوں کے سینوں

سے دل کال لینے بیں ادراس کی جگہ پھرد کھ دینے ہیں " يس نے كها يواور آب اس بنجرك ول والے النسان كوزنده ركھنا چاسنے بي ؟ وہ بولا " منبس بلیا! بخفر کا ول تو اسی و تت چکنا پور ہو گیا تھا جب تھا ہے یا نفوں نے آنٹا پر دارکرنے سے اٹکاد کر دیا۔ اب میں نمھادے سینے میں ایک

الشان کے دل کی وصر کنیس س رہا ہوں لیکن اگریہ مذہبی ہوتا تو بھی تمصاری تیمار دادی ہمارا فرض تھا۔تم اس قبیط ی ہونی بستی میں ایک گونٹمن کی جینیت سے نہیں بلکہ ایک پناه گذیں کی تینیت سے آئے ہو۔ کاش میری آئھییں ہوتی اور میں تمھادی

فدمت كرمكنا ي ای کے بعد بیں بواج سے خاصا بے سکلف ہو بیکا تھا۔اس کی باتوں سے شُصِّم معلوم ہوا کہ اس استی کے کچھ لوگ نگر کوط کی افواج کی بین قدمی روکنے کے یصحنوب کی طرف جایتکے منظے کہ شمال کی جانب سے مگر کو ہے کی ایک در فوج کی پیش قدمی کی خبر ملی بچنا بخد استی کے لوگ خو فزوہ ہموکر حنگل کی طرف بھاگ نکلے

اور صرف البعد لوگ بهاں رہ گئے جن کے عزیز جنوب بیں محاذ پر گئے نبوئے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو میہ اطلاع ملی کہ نگر کو ط کی فوج ندی مربی تعمیر سے آگے

رط کی نے مجھے مجھولا کر بوٹسھ کا ہا تھ پکرالیا اور اسے ایک جھونٹری کی طرد و جو مس كرنے ہوئے بوڑھے سے كها بدأب جانتے ہيں، ميں كون ہوں ؟" گئی اور میں پاس می سوکھی ہوئی گھاس کے ڈھیر پر لیط گیا . تھوڑی دیر بعد می<sub>ار</sub> نیم بے ہوشی کی حالت میں آئھیں کھولیں تووہ مجھے بادو سے پکٹر کر اُٹھانے کی کوئٹر

كدرى كفى و مجھ معلوم نهيں كرميں وہاں سے أن كى جھونبرى مك كيسے مينجا وات ر ہونی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں آگ سلگ دہی تھی۔ میرے قریب دور چاریائی پر کوئی اور سور ما تھا۔ میں نے شدت کی بیاس محسوس کرتے ہوئے پانی مالا

ا منا جو شاید سادی دات نهیں سوئی تھی میری اوا ذیسنتے ہی برابر کے کرے ہے اُ اور بھے بانی دیتے ہوئے بولی "آپ دات کے بھوکے ہیں، بیں نے آپ کے إ دودهد مك جيور انظاء الجي كرم كرني جول " وه دود ه كرم كرف ببيد كني اورميرا دا منترم اورندامت کے بوجیسے پہاجارہاتھا۔ بوڈھا ہومیرے قریب لیٹا ہوا تھا ا

اس في ميرالستر ملو لين بعدميري بيتاني بديا تفد ركيت موسي كهاير تنهادا بخار ا بھی کم نہیں ہوا لیکن مجھے لفین ہے کہ تم بہت جلد طبیک ہو جادیگے۔ جوانی کے زا بهت جلد محرجات بي " تيسرك دن ميرا بخاد قدرك كم مو چا اور بين كسى حد تك اطبينان سائة محسنوں کے ساتھ باتیں کرسکتا تھا۔ بواسھ نے مجھ سے ابھی تک کو نی ایسا سوال نیا

پوچها تخاجس کا بحواب دینا میرے لیے تکلیف دہ ہونا۔ غالبًا اکتاا سے میرے متعلق یہ بناچکی تنفی کہ میں ان کے بدندین دشمنوں کی فوج کاایک سیا ہی ہوں۔ اس -> مجھے سے بیربھی مذبوچھا کہ میں کب اور کیسے زخمی ہوا ہوں میں اس کے بلے عرف ایک بےلیں انسان کھا۔

اسی دن جب آشا ندی سے پانی لینے گئی تو میں نے اپنے دل پر ایک ناقا لِ اِسْ

برط هناچاہتی ہے تووہ بھی راتوں رات رفو چکر ہوگئے ۔ بوڈھے نے اسٹا کوئی مریکھیں راگ سے مصرف میں میں ایک میں میں میں میں ایک الے کے قابل ہوجاؤں گا۔ آشا کواب وہاں نہیں چاہیے " كهروه بهى ان لوگول كے ہمراہ چلى جائے ليكن اس نے اپنے اندھے با با كو گيرا

م شا نے مسکواکہ کہا یہ درندے انسان پر انتہائی مجبوک کی عالت میں حملہ محتے گواره منرکبا-اب برودلون یهان براتشا کے بھائی کا نتظار کر رہے تھے۔ بین ي اوداب أس ياس اتنے مولينتي ہيں كم كو تى درندہ مجھو كانہيں رہا ہوگا "

بوڑھے کو ندی عبور کرنے کے بعد جو لرا فی ہوئی ،اس کے جالات سائے آیا بوڑھا اُ کھ کرلاکھی کے سہارے با ہر نکلااور مقور ی دبر میں اندر آ کر کھنے لگا۔ نے کہا " مجھے امید نہیں کہاس جنگ میں ہمادی لستی کے کسی اومی نے تو "ا شاكواب وہاں نہيں جانا پالے كا مجھے أميد ہے كەكل نك بارش صرور ہوجائے

بهو ين بوالول بين لرطينه كي بيمن تفي، وه بيله بهي جنوب كي طرف جا پيله إلى "كي"

لوگ جنھوں نے اس درجہ بہا دری سے تھاری فوج کامقابلہ کیا ہے۔ شمال اللہ ىيى نے ليك بلك كما يدبا ہرمادل تومعلوم نهيں ہونے! كى لىبتيول سے استے ہوں گے " دہ بولا یہ ہوابتارہی ہے کہ بادل ابھی انجائیں گے "

بستی کے لوگ فرار ہونے وقت اپنے ہدت سے مولیٹی چھوڈ کئے ستھے ہا شام کے قریب میں بادلوں کی گرج س رہا تقااور استا کہ رہی تھی سیمیرے إدهراً دهر بحرب نے بعد شام کے قریب استی میں جمع ہوجاتے اور اسٹالا باباكى باتين كنبهى مجودتي نهين مونين "

درندوں سے محفوظ رکھنے کے بلیے رات کے وقت چند گھروں میں بند کر دین تفور دبر بعد میں اپنے بسنر بر لیٹا ہواموسلا دھار بار سن کی آوا رسن کراس علی الصبیاح چھوٹ دینی لیکن درندیے بعض دفعہ دن کے وفت بھی بستی کے اس بيے خوش مود ہا تفاكم أشاكواب يا في لانے كے يلے ندى بر نہيں جانا برے گا۔ دوچاد مولینی بلاک کر دینے ۔ ان حالات میں آشا کا پانی لینے ندی پرجانا خطرے ان حالات میں میرے دل میں کسی بدصورت الط کی کے بلے بھی عایت درج

خالی مذم تقالیکن بادمن مذہونے کے باعث بسنی کے قریب ایک بھوٹا سا ج كالنس بيدا بوجانا يقيني تقااوراتشاكي شكل وصورت نوالسي تقي كمه اكرمين أسكيين سو کھا پڑا تھااور وہ جوہ طرحس میں بستی کے لوگ مولیٹیوں کے بلیے پانی جمع ا راہ چلتے بھی دیکھ لیتا تو بھی میری بھا ہیں عمر بھر مھٹکنی رہتیں ۔ میں اس کے جہرے پیہ مبكئ من مسكل مبط ديكه كرليل محسوس كرتا كدنب نبي كي أداس اورمنموم فصنائبين مسرت منعفن ہوگیا تھا اور اس کا پانی انتہائی مجبوری کی حالت بیں بھی پینے۔ ك قىقىدل سى لىرىز ہوگئى بىن كىكن بىرسكرامىي تارىك بادلول سے گزدنے قابل بنرتفايه واله چاند کی طرح عارضی ہونیں، اس کا چہرہ عام طور برمغموم رہتا اوراس کے

آتنایانی لے کرائن تو بہت بدیواس ہورہی تھی۔ہم نے وجہ پر تھی لوا فركى دج اس كے بھائى كى غيرطاعزى تھى۔ آشاكے انتظار كايد عالم تھاكہ وہ ہر نے بنا یا کہ جب وہ یا نی لے کروایس اتر ہی تھی نوراستے سے تھوڑی دورایک بسىح اس كے سفتے كا كھا ناد كھ بچوڑتى اور جب شام بوجاتى تو بھائى كے بلے دطھى ایک گائے کو بھالٹ کراس کا گوشت نوج رہا تھا۔ ہمونی باسی دو فی خود کھالیتی اور اپنے حصے کا کھا تا اس کے لیے سنبھال کر رکھ لیتی میں نے کما یہ ہم اس پانی سے نین جاردن گزاریں گے۔اس کے بعد ہا

بكر ردكى فوج جنوب ياشمال سے اس طرف صرور آئے گى "

وه بولى يرآپ كامطلب ب كريس اپنے اندھ داد اكو چھوا كركسيں بھاگ

" نہیں آشا! تمحادے دادا کی مدد کے لیے میں محمادے ساتھ چلنے کوتیاد موں " اس نے کہا "لیکن آپ چلنے کے قابل نہیں ہوتے اور اگر آپ اس فابل

موتے بھی تو ہم مُندر کا نظار کے بغیر کیسے جاسکتے ہیں "مُندراس لطری کے بھائی

میں نے جواب دیا <sup>در</sup> میں و عدہ کرتا ہوں کہ میں تھایں کسی محفوظ جگہ مہینچا کمہ

بھراس بستی میں واپس آجاؤں گا ور حب مخصارا بھائی اسٹے گا نواسے تمھار سے

پاس بېنيا دون گا" وه بولی <sup>بر</sup>لیکن ابھی آب ابھی طرح جل نہیں <u>سکتے ۔ بھرآ</u>پ نتودیہ <u>کہتے ہیں</u> کہ نگر کوشے کی فوج بر فانی پہاڑوں تک ہمارے لوگوں کا تعاقب کرنے کا ادادہ رکھتی

بعد ممكن بدكسي عنظ مين مم البين الوميون كوتلاش كرليس ليكن جب الب كي فوج اس طرن جائے گی تولوگ وہاں بھی اس بسنی کی طرح ہمیں چھوڈ کر بھاگ جائیں كــ بابامبرا ما عقر بكيا كربهى بهند قدم سے زيا دہ نہيں جل سكيّا - بهمادا سار عقر كوئى نہيں

دے گا اور مہم اگر آئیب کی فوج سے ہا مفوں سے بچ بھبی گئے 'نو تنہا جنگل میں جیسے تے ہونے درندوں کا شکار ہوجائیں گے "

میں نے کہا یو بیں اس صورت میں تھا دے ساتھ دہوں گا لیکن تھا دایماں ي الكان عزوري من والرعبكوان كومنظور بهوانو تمحاد ا بها في تم مع اسط كالبكن

تم ایک عورت ہو۔ تم نے دمجھا ہے کہ جینے کس بے دردی کے ساتھ مولیتیوں كويلك كرسته بين وه لوك حضي بين جانبا بهون چيتون سعيذيا ده به رخم بين بحوں جوں دن گزررہے تھے میرایہ اندلینٹہ بطرهتا جارہا تفاکہ جگت زار شكست كابدله لين كے ليے صروركوني نيا محاذ منتخف كرے كا . وہ اس ليز

مقی کرشابد وہ رات کورکسی وفت انجائے پ

نیاده دور منه تفایین اکثر سوچا کرتا که اگروه اس طرف آنکلا توخالی حجو نیرون الك ككانے سے دریخ نہیں كرے كا۔ ابنے لاكوں كى موت نے اسے پاكل اللہ موگا۔ بیمکن نہیں کہمیری ملا فلت سے وہ اسٹااورائس کے اندھے داداپراہا

کا لنے سے بازرہ سکے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ میری طرف سے بغاوت کی صورن ميرسه ابيغ مسپايى ميراسا كفويس ليكن اس كا انجام كيا يوكا واكر بناوت وهملی سے جگت مزائن اوراس کے سا تفزباتی سردار آسٹا اور اس کے دادا پر

الطلف سے بازا بھی گئے تو بالا خریر معاملہ پرومست اور دا جرکے سامنے بڑ مورگا۔ برقیدیوں کی حالت میں وہاں پیش ہوں اور ہولوگ اس جنگ میں ما<sup>ی</sup>! میں۔ وہ سب ان بلے گنا ہوں کے لیے زیادہ سے زبادہ مراکا مطالبہ کریں گ نكر كوط ميس ميراكوني دوست من بوكا سانویں روز میں سبزسے اُکھ کر آئمستہ ہمستہ چلنے بھرنے کے قابل ہو تفار آننا على الصباح اينے مكان سے باہر الكيك كا دور هدوه درى كفى ا

ا پنے لبسترسے اُکھ کر ماہر بھلااور اس کے پاس ایک درخت سے ٹیک لگا کہ اُللہ كيا . وه دود هدوه كر أعظى تومين في كها يرمنا! بين تم مع يجد كهنا چا منا مون اس نے دو دھ کا برتن میرے قریب دکھتے ہوئے کہا یہ کہیے!" میں نے کہا بدہ شا تھارا یہاں دہنا تھیک نہیں میرا دل گواہی دیتا ہے

تحارا بعيّا !" اورسندر مخيف آوادين آشاس كهر را محال آناتم بعال جا وُ، مجم مچهوردو اب مجھے کسی کی مدد کی صرورت نہیں جلدی کرو ۔ آسنا تم بھاگ جاؤ وہ مرے پیچے آرہے ہیں۔ وہ ابھی پہنچ جائیں گئے ۔ جھونبڑی کے قریب پہنچ کر وہ ایک دوردار چھکے سے ایٹ آپ کو ہماری گرفت سے آکد اوکرتے ہوئے چلا با۔ وہ مشرق اور حبوب کی طرن سے اس نستی کے گرد گھراڈ ال رہے ہیں۔ تم ندی کے ساتھ ساتھ بنیچے کی طرف جنگل میں پہنچ جاؤ۔ وہاں چندسا تھی تھادا انتظار كرد بعد بهوى كے -اب جلدى كرو سوجين كادنت نہيں ، بابا آننا كوسمجھا دُ-"ان الفاظ کے سابھ سندر کے منہ سے نون کی دھار بہنکلی اور وہ منہ کے بل کر بڑا ہیں نے جلدی سے اسیرا کھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی زندگی کاسفرختم کردیکا تقا ر بچطے ہوئے بیط سے با ہر بھی ہوئی انترابوں کو ہا تفوں کا سہارا دسے کہ يهان كك بنبي ناانسان كي نوت سے بعبد تفاية شايتھرائي موني اين تھول سے ا بینے بھانی کی طرف و کھے دہی تھی ، تھوٹ ی دیرے لیے بیں تھی مبہوت ساہو کر اس خوش وضع لزجوان کی لاس دیکیمنا دیا لیکن اچا نک بیس نے ایک چھر حجر می می اور ایک با تقسے آئنا اور دوسرے با تقسے اس کے دا داکا با تقابیط کرندی کی طرف جل ویا۔ اسٹنا اضطرادی حالت میں چند ندم اٹھانے کے بعد کے گئی اور إس في المراه ونهيس مين البين بها في كي لاش جهود كرنهين جاسكتي وردها بهي نین پربیشه کیا۔ بیں نے کہال بابیات شاکی جان بجانے کا آخری موقع سے بھگوان کے بید استے پوت کی آخری تواہن پوری کرنے سے انکارنہ کرو، بوڑھے نے کہا ساگرتم استا کی جان بچا سکتے ہونواسے لے جاؤ۔ اب میں منهادا ما تقهنین دے سکتا اب میری ٹائگوں میں میرا بوجھ انتظانے کی ہمتن

عد اپناپریط بھرنے کے بعد آرام سے بیٹھ جانے ہیں لیکن ہمادے سماج کے « کے دلوں سے انسانوں کے نون کی بیاس کھی ختم نہیں ہونی ۔ اگر مجھے مرت ال كالقين بموتاكرمين ابني جان بركھيل كرتھين بچامكوں كا تو ميں تھيں بيمشوره من ليكن تمقادا واسطر بهيط بول سعيع والسالول سينهين وحب بمخفادا بهائي تو باتی بستی کی طرح اپنا گھرخالی دیکھ کر ہیں سمجھے گا کہتم بستی کے لوگوں کے ساتن بیجی ہوریس بھریہ وعدہ کرنا ہوں کہ جب مک وہ تھیں و صورت نہیں الے کامیں ا سائقد مهول گاادر به بھی ہوسکتا ہے کہ میں ہمیشر کے بلے متعادے ساتھ دہوں. اپنی جان بچاؤ استا اگراپنے بلے نہیں نومیرے یلے " المخرى الفاظ مبس في جذبات مع مغلوب بهوكركه ديه ما تناف الموال طرف دیکھااور اپنے آلنسولو کیجئے ہوئے کہا۔ " آپ نے مبری جان کی قیمت ہن برطها دی میں چلنے کے لیے تبارہوں " میں نے کہا یو توہم کل صبح ہوتے ہی بہاں سے بکل جلیں " وه لولی یراننی جلدی مذکیجی، ابھی آپ منیں جل سکیں گے " بين بين ألي المسلى دين الوسر كها يسميرى فكرين كرد واكرميري الأك تکلیف بڑھوکئی توسم ابتدائی منزبس ذرا آ رام سے طے کمرلیں گے ۔ ہیں ابھی تھا ت دا داسے مات کرتا ہوں " يهم أكل كمرا مندرجان كويق كه أشاا چانك بديحاس سي مهوكر" بعيبًا! بهيبًا كهنى بهوني ايك طرت بهاكن لكي . كو يئ تيس چاليس قدم دورايك نوجوان ددار بالتقول سے اپنا بہیط دبائے لیے کھڑا تا ہو الربا تھا۔ اس کی جال بتا رہی تھی کہ ا میری طرح زخمی سے بیں بھی مجاگ کر آگے بڑھا اور مم اسے سہارا دے کرمکا، نهیں ہسی۔ آشابیٹی جاور میں ہا تھ بوط تا ہوں" كى طرف ك أئے ، أشاكادادابا مرئكل كرجلاد با تقا أسمثا إ أثنا إ أكبال ب پتھرائی ہوئی بھا ہوں سے مبری طرت دکھینی ہوئی ان آدمیوں کے ساتھ جل پڑی اور بس ایک الط موت مسافر کی طرح نستی کی طرف دوانه موگیا به

والبي ريدانتها في كوئسش كے باوبودميرى دفتاد بهت كست تقى ميرے

پہنچنے سے پہلے فوج کے بہند دستے اسنی میں داخل ہو چکے تھے ۔ بہند سپاہی مجھے دور سے دیکھتے ہی بھاگ کرمیرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے جگت نرائن کے ماتحت

الملينه والى فوج كے حالات بوچھنے لگے۔ بين كوئى جواب ديلے بغيراً شاكے كھركى طریت براها اسندر کی لاش کے قریب اس کے داداکی لاش برای مقی میکن یہ دولوں

لاشب اس مدتک مسنح کردی گبین تفیس که میرے لیدان کا پہچا ننامشکل تفادایک سرداد اسك بطه کرب اختيار ميرب سائة لبيط گيااور كينه لگاير مجگوان كى كربا

ہے کہتم ذندہ ہورہم نے تھا درے منعلن بہت بڑی نترسنی تھی۔کہاں سے ا رہے ہو تم ، حبكت مرائن في بين بيغام بهيجا تفاكه دشمن اس علاق مين جمع بهور باسد ،

لیکن اس بستی میں ہمیں ایک لاش اور ایک اندھے کے سواکھ نہیں ملا۔ ہم سندنستی بر مملی کرنے سے پہلے دشمن کے بلے پہاڑکی طسرت جانے کے نمام داستے بن كروية عقد ميرانيال بعركه وه ينظي بنكل كى طرف بهاك كية مول كي " میں نے اُسے کونی جواب دینے کی بجائے کہا۔ اسس اندھے کو بادنے میں

اس نے کہا "ارمے باروہ کمبخت بڑا ضدی تھا۔ ہم اس سے لبنی کے لوگوں كے متعملق لوچينا جاہتے تھے بيكن وہ ہميں پاگلوں كى طرح كالباں دے رہا تھا۔ سب نے اس کے منہ برمکا مادا اور وہ نرمین پرد طبیر ہو گیا۔ وہ شابد بہلے ہی سرنے،

میں آشا کو کیل کر کھینچنے لگا اور وہ ڈھاڈیں مارتی ہوئی میرے ساتھ جل ا تقودی دبیر کے بعد زندہ رہینے کی نو ایس اس کے ہرزخم پر غالب آ چی مقی ا میرسے سابقہ بھاگ دہی تھی۔ مجھے کچھ دیراپنی حبہمانی تکلیف کا احسان بیکن کوئی آدھ کوس چلنے کے بعد میری ہمت انہسنٹہ انہسنتہ بحواب دے رہی اُ

میں نے بڑی شکل سے ندی کے کنادے کنادیے پہاڈے لنٹیدب میں کوئی كوس فاصلهط كيا اوريم ايك كھنے حبك بين داخل ہو كئے ۔اب استام إلى

دینے کی بجائے میری دا ہنا نی کر رہی تھی۔ اچا نک گھنے درخوں کی اوسطہ، پانچ مسلح نوبوان منو دار ہوئے اور ہمار اراسند دوک کر کھوٹے ہوگئے۔ یہ د عظیمن کالمتاکے بھانی نے بتہ دیا تھا۔ ایک لؤجوان نے مجھے مشکوک نگاہ سے دیکھااور ابنی کلماڑی بلندکرتے ہوئے کہا بدتم کون ہو ؟" میں نے کہا یو بیں آتا کو تھادے یاس پینچانے کے لیے آیا ہوں۔اب ال

کاوقت نهیں ، استامبر متعلق یہ بتا سکے گی کہ میں تمارا دیشمن نہیں تم ابار مسى محفوظ جكرك جاور " مهريس في الناكي طرف ديكهية موسّ كها يرا النااء مبرے سیلے متھا دے ساتھ مھاگنامشکل ہے۔ بیں اب لبننی کی طرف والیں جاآ ممكن سے بیں متحالسے باباكى جان بیجاسكوں " ایک لوجوان نے مندرکے متعلق پوچھا۔ میں نے بواب دیا یہ سندرمرچا؟

اب وفنت ضالعٌ مذكرو- مجھے اندلیثہ ہے كہ شمال كى طرف سے نگر كوط كى ددم؛ فوج ینے کے کسی مقام سے ندی عبور کرکے اس طرف ندا مہی ہو۔ اس لیے " کے وقت متھادے لیے ندی کے کنادے چلنے کی بجائے جنگل میں بھیپ عِلنا بهتر بهوگا: استا چیسے خواب کی حالت میں ہماری بانیں سن رہی تھی۔ وہ کچھ کے لغیر

موقع ل گیاہے۔ تاہم مجھے لقین ہے کہ اگروہ جنگل میں ہیں نوہم الفیں بھیڑوں کی طرح گیرکر مادسکیں گے۔ ہمادے سینا بتی ان لوگوں کے ساتھ نبٹنا جانتے ہیں۔ ہے کو یہ من کر نوشی ہو گی کہ ہم نے دشمن کو کئی شکستیں دینے کے بعد اس بہالٹ ك يتجيه كئي كوس وسيع علاقه صاف كر دياسه " سدداد سیمجاکد کم میں جگت نوائن کی شکست کے ذکرسے بچرا کیا ہوں، مجھے اور ذیا دہ مرعوب کرنے کے لیے اپنی فنوحات کی تفضیلات سنادہا تھا يكن ميرب خيالات كهيس اور عقربين مرت المثاكم منعان سوچ را عقا اور اننهانی عاجزی کے ساتھ مجلگوان سے دعا مانگ دیا مفاکہ وہ جگت مزائن کی نوج کے حبی میں داخل ہونے سے پہلے کہیں دور نکل جائے ۔ بیں ان دلونا وَں کوہمی آشا کی مدد کے لیے ملا رہا تھا جن کی تقدیب کے متعلق میرے ول میں رطرح طرح کے شکوک بدا ہو سے کھے لیکن میری و عاقبول مذہوئی۔ شام سے مجد دبرسبط جكت نرائن ابني فوج كے ساعق اس سني ميں بنچ كيا۔ آشا اُس کے قید بوں کے ساتھ تھی۔ مجھ میں یہ ہمتن مذیقی کہ میں اس کے سامنے جا سكوں - ييں جاننا تھاكداگر ميں نے اس وقت ديوانگي سے كام ليا توارشاكو بيانے کے مسے سے امکا نات بھی تنتم ہوجائیں گے۔اکس لیے میں نے کسی کو ببر ن بتایا کہ میں آشا کو جانیا ہوں اور جب میں موت کے قریب تھا نوائس نے تجت باه دى تقى اپنے سائنبول كے سوالات كے جواب بين كبي نے أتخبس عرف ببركه كرم طمتن كردياكه ميں نے ندى سے نكلنے كے لعب رپيند دن پاس ہی ایک غاربیں گذارے ہیں اور آس پاس بھٹکنے والے ان مولشیوں کے دودھ پرگزارہ کر نارہا ہوں جنھیں بھارٹی لوگ بھا گئے ہوئے يتحظي جيمو للسكة منقط جلَّمت نمائن مجقه ويكه كربهت نثومن بهوالبكن جب أس

کے لیے کسی بہانے کا منتظر تھالیک من تم نے بینہیں بتا یا کہ تم کہاں سے بین نے بول ی مشکل سے اپنا عقد ضبط کیا ادر پاس ہی ایک بتھر پر بیلی السي مواب دبايس بن نفي تقاادريهان ياس بهي ايك جنَّه جينبا بهوالقاي وه بولا يستواپ كويېخېرنېبس كەمىردار حبكت نرائن كى فوج يهال كر كى ؟ بهيس سيناتى نے برہدايت كى تقى كەمىم بهال ان كا انتظاد كريں رانى كي مطابق الفين أج بني يهال بنيج جانا چامبيد وسينا بني نود بهي اس طرينا ہیں، مجھے افسوس سے کہ آپ کی فوج کی تباہی نے ہمارے نمام ادا دیے بل اور پېمين ده کاميا بي جس کې اُميد تفي نصيب نهيس هوسکي میں نے نفرت اور حقادت کے جذبات سے مغلوب ہو کہ کہ ایک ا کومار دینا آب کے نزدیک کامیا بی نہیں ہ" سردادنے کہا یہ اگر آپ کا مطلب سے کربتی کے لوگ ہمادی کسی با کے باعث جے گئے میں تو یہ غلطہدے۔ سمیں صرف حبوب اور مشدن طرف سے اس بستی کے گرد گھیا ڈالنے کی ہداست کی گئی تھی اور اس طرف سم نے وسمن کے لیے فرار ہونے کے تمام راستے بذکر دیے کتے۔ سرواف نرائن نے ہمیں اطلاع بھیجی تھی کہ وہ نیچے کے کسی معت م۔ یہ ندی عبور کرے كهيليم مغرب كے حيك ميں بناه يلينے كے نمام داستے بندكر دے گا- اب صورتیں ہوسکتی ہیں۔ ایک پیرکہ شمن نے کسی جگہ بل بنا کرندی عبور کر ل ب وه سرداد حكت نرائن كى بيے خبرى سے فائدہ اٹھاكم شمال كى طرف كهيں ديا ہے۔ دوسری میر کہ الحفوں نے اپنی اطلاع کے مطابق ندی عبود کرکے مغرب جنگل کی طرف دشمن کے فرار ہونے کا داستنہ بند نہیں کیااور دشمن کو <sup>بھاگی</sup>

مستريكها كهابس سفامقادس أوميول سعامتها دسعهر كمساس المكابي سیوا سے بلے بھیج دیا جائے۔ ابھی مفوڑی دیر ہوئی جنگل میں ہم نے ایک لڑکی کو مليه كوموت ك كاط الاسن كي قسم لي مقى ، توميرا دل بليه كيا ، پکرا تقا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور بروہرت کے بھائی نے مجھے سے کہا تھا کہ الیسی

الركيول كى ممين شيوجى كے متدر ميں ضرورت سے يم نے قيدلوں كو ديكھا

میں جاننا تھاکہ اس کا اشارہ اسٹاکے سواکسی اور کی طرف نہیں بیکن میں نے بواب دیا سبی دیکھ بچکا ہوں لیکن دہ ان میں سے نہیں ۔ مجھے ڈرہ سے کہ اس

جگت نرائن نے کہایہ تو بھریہ تھادا نصور ہوگا۔ نم نے اُسے بتادیا ہوگا کہ ہم

لوگ بہت ظالم ہیں اور اپنے تبدیوں کے ساتھ بہت بھرا سلوک کرتے ہیں "

میں نے حقادت کے ساتھ جواب دیا "ہاں میں سنے اکسے بریمی بتا دیا

مقاكمشيوجى كےمندرسى داوداميون كے ساتھ كياسلوك مونا سے " جكت ندائن عفق سے كابنية موتے چلايا يو خامون دمو- مجھے باد باداس بات کا حساس مذولاؤ کہ میں نے تھیں ایک سیا ہی سمجھنے بیں غلطی کی ہے۔ اگر

الب مجه يواس كالسانات كالحاظ كرت موت اس كى جان بچانے كا تصارا دل اس تدرناذك بيت نوتم واپس جاسكت ہو۔ ويسے اب تم اس قابل نہیں ہوکہ کِسی جنگ میں مصلہ کے سکور اپنے بیٹوں کی موت کے بعد میں بہرروا ندي يرسمانم ال ميجمول كي طرفداري كرو"

میں نے انتقے ہوئے کہا "اگرمیری جگراپ کا بیٹیا ہوتا تو بھیر بھی آپ مجھ

تبكت نرائن في مفادت سے جواب دیا بداگر بخفادی جگرمیرا بیٹا ہو تا تو

ان اوگوں کی مدوسے زندہ رہینے کی بجائے ندی میں ڈوب جا نا بہتر سمجھتا! میں انتها فی مالوسی کی حالمت میں جھونبر کی سے باہر سکل رہا تھا کہ جگت نمائن

رات کے دفت جب جگت نرائن ایک مجونیٹری میں ارام کررہائا، امسس کے پاس بہنچا اور اُسے اپنی سرگر شدن سنائی لیکن احتباطاً اسٹایا کے داداکا ذکر چیرطنے کی بجائے، میں نے مون بر بنانے پر اکتفاکیا کی استے کی ندی میں چولائک مذلکا دی ہو"

کے کنادے مرد ہا تھا کہ ایک لط کی اس طرفت ہ بھی اوروہ میری حالت رهم کھا کر مجھے اس اسبطی ہوئی لبسنی میں سلے آئی اورمبری تیماد دادی

جگت زائن نے مجھ سے سوال کیا یدوہ لط کی کہاں ہے ؟" میں نے جواب دیا یا وہ فوج کی المدسے پہلے کہیں رولوس ہوگئ ا

میں آپ کے پاس یہ در نواست لے کر آیا ہوں کہ اگروہ کہیں بچرای جائے

جگت نرائن نے اپنے نبور بدلنے ہوئے جواب دیا "اس لے م ہر احسان نہیں کیا ، نمھاری جان د**لو تاؤں نے بچا ئی ہیں۔** دلو تااگرچاہیں ل ا يك كيموكود نك مادىف سے مادىف سے بادر كھ سكت بيں۔ دلوتا چاہتے

م معرم کی سیوا کے لیے زندہ رہو، اس لیے اعفوں نے ابک ڈائن گاہ دل میں تھادے لیے تفوری دیرکے لیے دحم ڈال دیا لیکن میں تھیں مالیک نہیں کرنا۔ اگروہ ہمارے ہا تھ آگئی تو بس بیکونسٹ کروں گاکہ اسے مزاد

41

ن من منطح الواد دے كر دوباره اپنى طرف متوج كرنے ہوئے كما " اگرميراقيا يبط اس كا دل شولنا صروري مجهنا تقار ايك نوجوان جس كا نام بنسي داس تقاميري نہیں نوتم اس لو کی کے متعلق مجھسے کوئی بات چھپارہے ہو! فرج کے ایک وستے کا فسرتھا اور میں اس کے متعلق جانتا تھا کہ جملے کے آغاز ہیں حکت میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کی بجائے میں نے اُسے تلاش کیا اور اُسے ایک میری طرف سرسے پاؤں تک دیکھنے کے بعد جبگت نرائن نے میرہ؛ طرف سے جاکہ اپنی تمام سرگزشتِ ٹسنا دی۔ بنسی داس نے کسی تذیذب کے بغیر بربهگاہیں گار ویں اور اولا "میرے پاس آنے سے پہلے تھیں معلوم تھا کہ زوا است کو قیدسے چھرانے کا وعدہ کیا کچھ دیر بحث کرنے بعدم ایک تجویز برسفق ہے اور تم اس کا پنہ دینے سے پہلے میرے خبالات معلوم کرنا چاہنے نے الا موکئے بنسی داس مجھے نوج کے پڑاؤسے کچھ فاصلے پر ایک جگہ بٹھا کرمپا گیا اور یرخیال غلط نہیں تومیں تھیں نصبحت کرتا ہوں کہ تم آگ سے کھیلنے کی کوٹ تھوڑی دیر بعد اپنے دستے کے آٹھ ایسے آدمبوں کو میرسے پاس لے آیا ، جن کے منعلق ہمیں لقبن تھاکہ وہ کو ٹی سوال پو چھے لغیر ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ان كرور بينتم سے بيرنهيں يو چھناكرتم نے أسے كهاں چھيار كھاہے ليكن تمے، كهول كاكه اكربير بات تابت بهوكتي كمتم نے ایک ملیجولڈ كى كو بھا گئے بیں مدو الدمیوں كوبین نے بتایا كہ ممیں فوج بیں ایک خطرناك ساذمن كا علم ہواہے اس ليے سرداد حكت نرائن كى خوابىن سے كەچندا دىيوں كوچىكے سے كرفما ركىدليا جا توتم مُكركوط كے كسى سيا ہى كواپنا دوست نہيں پاؤكے بتھادے ليے يدلاً سور ما وَں کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بچود ھرم کے ان دشمنوں اس کے بعد بنہی داس قیدلوں کے پہرے داروں کے پاس گیا۔ پہر بداروں کی وظلی الک میں بھی ۔ " كالنسر عِكْت نرائن كالبنا أومي تقالبنني داكس في أسه بتايا كهمرداد حكَّت نرائن مجھے بڑاؤ میں گشت كرتے ہوئے سے بین اور وہ تھیں لانے ہیں بہریداروں میں اپنے دل میرایک نافابل بر داننت بوجھ لے کر دیاں سے نکلا میر كا انسربنسي داس كے ساتھ چل پڑا۔ تفور می دبر لعد مهم کچھ فاصلے بران كی باتيں شن کتنا تھاکہ اگر میں صبح سے پہلے آشاکو فیدسے چھڑانے کی کوئی تدہر ہاکرائے سيع انتي سرياله ول كافسركه ربائقا يوسر داربست تفكي موت كقير مجها فعو کک بانی فوج پہنچ جائے گی اور میرے بلیے اکتا کی مدد کرنے کے امکا ہا۔ نے شام کے وفت ہی کہ دیا تھا کہ بین برت جلد موجاؤں گا۔اس طرف اُجالط جائیں گے ۔ ہر لحظہ میری بریشانی میں اضافہ ہوریا تھا۔ اسمان پر بادل کرجہ مِن وه کیا کررسے ہیں '' اور منسی داس اسے مجھارہا بھاکہ اگے کئی جھونپڑیا ں بین اس جھونیڑی کی طرف بڑھا جہاں قیدلوں کو جمع کیا گیا تھا۔ پریان ہیں اور مسرزار ایک جھونیڑی سے باہر کھوا واسدلو کے ساتھ باتیں کر دہا ہے۔ طب سے اس جھونیڑی کی طرف بڑھا جہاں قیدلوں کو جمع کیا گیا تھا۔ پریان میں اور مسرزار ایک جھونیڑی سے باہر کھوا واسدلو کے ساتھ باتیں کر دہا ہے۔ قربا فی سے دریع نہیں کریں گے لیکن مجھے بیراطمینان مذیفاکہ وہ میرے ج بنسی داس کے استحری الفاظ کادگر ثابت ہوئے اور بیر بداروں کے انسر کا عتاب مول بلینے کے بلے نیاد ہوجائیں گے۔ میں کسی کو اپنا راز دار<sup>ہاے</sup> نے آگے بڑھتے ہوئے کہا " ارسے یار ڈر آا کون ہے "

۔ یہ در اشادے پر عمل کیا اور اسے آن کی آن میں رسیقوں میں حکور اگر اور اللہ میں ایک افسوس ناک خبر کے برا میں ایک افسوس ناک خبر کے برا شارے برعمل کیا اور اسے آن کی آن میں رسیقوں میں حکور اگرا کا موات کر کھا ہوں لیکن آشا کے متعلق میں ایک افسوس ناک خبر کے برے اشادے پر عمل کیا اور اسے آن کی آن میں رسیقوں میں حکور اگرا کا استان میں ایک افسوس ناک خبر کے برور اسالہ میں ایک ان میں رسیقوں میں حکور اگرا کا استان کر کھا ہوں لیکن آشا کے متعلق میں ایک افسوس ناک خبر کے برور اسالہ کی آن میں رسیقوں میں حکور اگرا کا اسالہ کا دور اسے آن کی آن میں رسیقوں میں حکور اگرا کا اسالہ کی آن میں ایک ان میں ایک خبر کے اسالہ کی آن میں ایک خبر کے اسالہ کی گرا میں حکور کے اسالہ کی آن میں ایک ان میں حکور کے اسالہ کی گرا کی گرا کی آن میں ایک میں حکور کی ان میں حکور کے اسالہ کی گرا کی گرا کی گرا کی آن میں ایک کور کی ان میں حکور کے اسالہ کی گرا کر کر گرا کی گرا کر گرا کی گ

نے میرے اشادے پر عمل کیا اور اسے آن کی آن میں رسبوں میں جکو دیا گیا ایک محدا کے کا داست نے میرے اشادے پر عمل کیا اور اسے آن کی آئی میں دی کہ اگر تم نے شور مچایا تو تھا ہے میں اس کی گردن پر تنجر دکھتے ہوئے دھم کی دی کہ اگر تم نے شور مچایا تو تھا ہے میرادل نے شد میرادل میشه کیا اور میں نے دو مبنی ہوئی آواز میں کہا ید بھگوان کے بلے بناؤ

بنسی داس بیمر تاریکی میں غائب ہوگیا اور مفوری دیر میں دو اور پر بدارا اس نے کہا "ابھی پرومت کے بھائی نے دو پجاربوں کو بھیجا تھا اور وہ انثا

آیا اور انفیں باندھے کے بعداُن کی جگہ اپنے دوآ دمی ساتھ لے گیا۔ ہم نے اکواس کے پاس لے گئے ہیں۔ میں اگر کوئی مزاحمت کمتا توبیر تمام کھیل مگر جانے

كمنه بدامتياطاً كيرك بانده ديه تاكه وه كسى كرسات بان مركبي كالدينه تفا" بنسی داس کی اطلاع کے مطابق باقی پہریدادوں بیں سے چادہمارے اپ

بسن منسن داس كوسجها ياكه مين أشاكروبان سن كالنه كي كوسنسن كرون كا عظے اور تین دوسرے سرداروں کی فوج سے تعلق دکھتے تھے۔ ادرنم تفوالى ديرانتظارك بعدتمام فيدبون كورم كمردو اور انفيس برهمي سمجها دوكه

اب ہماری تجویز یہ تفی کہ مبنسی داس نو و بہرے داروں کے افسر کی اُل کا ایک سِلانظ جلنے کی بجائے بنگل یا پہالڈ کی طرف منتشر ہوجانا بہتر ہو گا ہمھا اے ہے گا اور آ دھی رات دوسرے دستوں کے تین بہرے داروں کو بھی کہ لیے بھی بھاگ بیلنے کے سواکونی چارہ نہیں۔اگر کبھی وفت آیا توشاید میں تنفین اس

الحان كابدله دسي مكول يمكن اكربين تحقادسه احسان كابدله ندعمي دسيد سكا توكفين بهانے وہاں سے منتصن کر دے گا۔ اس کے بعدوہ میکھے اطلاع دے

. داسس کوام ختری بادرخصت کرنے سے پہلے میں نے اُسے دوسرے ایساطمینان رہے گاکہ تم نے بھگوان کی مرضی پیدی کی ہے۔ اس کی نگاہ میں تمھاد اورجر دلية ناوّ ل سيه اوسنيا بهونكا " سے علیحدہ کرکے سمجھا یا کہ وہ استاسے ملے اور اسے میری طرف ...

بنسى داس في بحواب ديار سين أتخرى وفت تك بحقادس سائفة بهول آب دے کہ وہ قیدلوں کو آدھی رات کے قریب بھا گئے کے لیے تیادر گے سندن وربرومت کے بھائی کی قیام گاہ سے باہرمیراانتظاد کریں میں قیدلوں د سے مرد بیدیں مرد کی تھی کہ موسلا دھاد بادین منروع ہوگئی۔ مجھتے وریا کرتے ہی دہاں بنچ جافزں گا۔ اب دہ جھونیڑی تلامل کرسکیں گے ؟" کو گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ موسلا دھاد بادین منروع ہوگئی۔ مجھتے وریا کرتے ہی دہاں بنچ جافزں گا۔ اب دہ جھونیڑی تلامل کرسکیں گے ؟"

میں نے جواب دیا میں وہاں میں آگھیں باندھ کر جاسکتا ہوں۔ وہ ظالم اُسی اندر گھنے کی کوئٹس کرے گی۔ بین نے ایک سپاہی سے اس کے انگرییں مضرا سے جہاں مجھے بناہ ملی تھی ؟ بے اور انتهائی بے فراری کے سا کھ بنسی داس کے پیغام کا انتظار<sup>ک</sup>

ا دھی رات سے کچھ دیر پہلے وہ محاکما ہوا میرہے پاس ہیا۔ ہیں اُسے ﴿

مقور ویربعد میں استا کے گھر کی دلواد کے قریب ایک درخوت کے نے مدواخل ہونے کو تھا کہ مجھے گشت کرنے والے سیا ہوں کی ایک ٹولی کی چاپ کسنائی سر مرر الم اور میں بھردر خت کے ما تق سمط کر کھڑا ہوگیا۔ اشاکی چیخ پیکار میں کر سباہی پر وہرت کے بھائی کے یہ الفاظ سن دہا تھا۔ ''تم دیوا فی ہو۔ یہ تھاری نورۂ گرائے بڑھے ادرایک سپاہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ''مهاراج!'' ر بنتا ہے بھائی کے یہ الفاظ سن دہا تھا۔ '' مراجہ تا ہے اور کی گرائے بڑھے ادرایک سپاہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ''مهاراج! مهاراج!'' کوزنده دمهنا چاہیجے اور میں تھیں بوزندگی عطا کر سکنا ہوں ۔اس پر گر کوٹ گدھا کہیں کا ، بھاگ جا یہاں سے ، درینہ میں تھادی کھال اتروا دوں گا " رسے میں میں میں میں میں میں میں میں اس کی میں اس میں اس میں کا ، بھاگ جا یہاں سے ، درینہ میں تھادی کھال اتروا دوں گا اویخی ذات کی ہزاروں لو کیاں دسک کریں گی۔تم اسس حنگل سے کل ب بی د فوجید مو گئے۔ بی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کو کرشش کی مندر کی سبر کمرو گی ہورا ہوں کے محلوں سے ذباوہ عالی شان ہے اورجس کرایکن وہ اندرسے بند تھا۔ پر و بہت کا بھاتی آشاسے کہ دہا تھا۔ مر دیکھ لیا تم نے ؟

سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ میں اس پر وہت کا بھائی ہنھادی چین بے فائدہ ہیں۔ اب اطبینان کے ساتھ بیٹھ جا د اور عورسے مبری

جس کے سامنے نگر کوط کا داجہ ہا کھ یا ندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ میں تھیں شدہانیں سنو " ا پینے گھر میں حبکہ دوں گا۔ میں نے متھیں اس لیے بلایا تھا کہ مجھے تھا دا قبلالے تجھے معلوم تھاکہ در دانہ کا فی مضبوط ہے اور معمولی دھکے سے ساتھ اُسے تولم نا سائق رہنا لیب ند نہیں تقا۔ دیکھومیں نے یہ مجھ کر کہ تھیں مھوک ہوگی ایا امکن نہیں ویکن قدرت نے میری مدد کی اور اجانک ایک طرف سیا ہیوں کی پہنچاور بارسنائی دینے لگی - بیں نے زورسے دروازہ کھٹکے ٹانے ہوئے کہا" مهاداج إمهاراج إ تمها رسے بلے رکھ چھوڑا تھا ببیچہ جاؤ۔ دیکھو مجھے ناراض کرنے کامطلب

كمكالى دلوى كے سامنے دومسرے قبدلوں كى طرح تمها ما بھى بليدان ديا جائيتمن في حملمكسد ياسے دابنى جان بجائيد إ مبری تدبیر کارگر ہوئی مہر وہمن کے بھائی نے جلدی سے دروازہ کھول کرباہر المثاكي آوا زمنا في دي يسوليل كنة إمجه ما عقدنه لكادٍّ . مجهه ما عقد للأدُّ مار سکتے ہو، میری عزت نہیں تھین سکتے ۔ مجھے تھیوڈ دو، ورنہ میں شور میا ڈل<sup>اجیا ٹکا اور میں نے اس کے سبینے پر تلوار کی لؤک رکھتے ہوئے کہا یع اگرتم نے شور</sup> بر دہست کے بچانی نے کہا <sup>یو</sup> تم اگر چلاؤ بھی تواس وقت کسی کواس ت<sup>ین کیا تو تم</sup>یان کی خبر نہیں " ریم است کے بچانی نے کہا <sup>یو</sup> تم اگر چلاؤ بھی تواس وقت کسی کواس ت<sup>ین کیا تو تم</sup>یان کی خبر نہیں "

پردیمت کا بھائی اُلٹے ہاؤں پیچھے ہٹااور میں نے جھونبٹری میں داخل ہوتے کے قریب اسنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ اس وقت نگر کو طے کار اہر بھی ہماں ہو ی دوسرے مانفسے پروست کے بھائی کے منہ برایک گھونسادسبد کردیا۔ تمادى چيوں بر توج دينے كى جرأت نہيں كرے كا" . رپەنىت كانجھانى گرېۋااوراڭشاىيسىكبال لىتى ہونى مجھەسےلېپىڭ كىي بېروبېت ا شاچلادہی تھی رو مجھے بھوڈ دو۔ میں اچنے بھائیوں کے ساتھ مرف کے بھائی کیسے ہوئی کی میں سفائے اسے باندھنے کی صرورت محسوس نہ کی ادر

ندهی کی مشعل کمرے کے ایک کونے میں جل رہی تھی ، کجھاکر اشاکے ساتھ باہر میری قوت برداننت بواب دے حکی تنی اور میں ایکے بڑھ کر جو پڑا نکل آیا۔ آننی دیر میں بنسی داس پنج بچاتھا۔ اس نے مجھے بتا باکہ میں ز تھگا دیا میر ایک برط اوّ سریا ہر بچلنہ میں ملاکنٹن انگار زیاں آئی ٹیانگ میں ہر لحظہ بڑھتے ہوئے درد نے مجھے جلدہی کوئی فیصلہ کرنے پر کل آیا۔ اسی دبرمیں بسی در ں پر ہے۔ بھگا دیا ہے لیکن پڑاؤسے با ہر نکلف سے پہلے گنزت لگانے والے ہم کی تا مد سر اہم ہورگا کر ممدد با۔ کی کسی تولی نے انفیس دیکھ کرشور مچادیا۔ اب بهت سے سپامی حبگار کی سے دیا۔ کا پیچھا کر دیسے ہیں اور یا قی فوج او القامی کر برادی ہوں ہے گئی گئی ہیں نے پہلے بنسی داس سے دعدہ لیا کہ وہ میرا ہر حکم مانے گااور بھر آشا کا پیچھا کر دسمے ہیں اور یا قی فوج او القامی کی برادی ہوں ہے گئی گئی ہیں نے پہلے بنسی داس سے دعدہ لیا کہ وہ میرا ہر حکم مانے گااور بھر آشا کا پیچیا کردہ سے ہیں اور باقی فوج افرانفری کی حالت میں إدھراؤھر کھا گر سے بیائے سی داس ۔ ۔ ۔ یہ سے جدا ہوتے ہیں میں متعالیے کی ایس سے میں اور میں میں متعالیے کی ایس متعالیے کی ایس متعالیے کی متعالیہ میں متعالیہ کا متعالیہ متعالیہ متعالیہ متعالیہ کا متعالیہ کی متعالیہ کی متعالیہ کا متعالیہ کی متعالیہ کی متعالیہ کی متعالیہ کا متعالیہ کی متعالیہ کا متعالیہ کا متعالیہ کا متعالیہ کا متعالیہ کا متعالیہ کی متعالیہ کی متعالیہ کا متعالیہ کے انگر متعالیہ کا متعالیہ کا متعالیہ کی متعالیہ کا متعالیہ کا متعالیہ کا متعالیہ کی متعالیہ کا متعالیہ کی متعالیہ کا متعالیہ کے متعالیہ کا متعالیہ کے متعالیہ کی کا متعالی جنگل کی بحائے بہاڑ کا داسنہ بہتر ہوگا یہ الناف بواب دیا یوات کے سوامجھے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں بہم ایک

ات ہے۔ اب ہے۔ پہم پہارٹ کی طرف جیل دیے ، بجلی کی چیک میں ہم کبھی کبھی اڑجان دیں گئے۔" پینا پنجہ ہم پہارٹ کی طرف جیل دیے ، بجلی کی چیک میں ہم کبھی کبھی اڑجان دیں گئے۔" کاراستہ دیکھے لیتے تھے۔ سپاہی بدسواسی کی حالت میں شور مجاتے ہوئے اللہ میں نے کہا سرس شامیراکہا مالؤ، مجھے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ میں ایک مزام بھاگ رہے تھے۔افرانفزی کا یہ عالم تفاکہ اگر ہم نینوں قیدی ہوتے ترجی ۔ وہ مجھے کچھ نبیں کہیں گے بیں اپنے سپاہیوں کے بل بوینے پر فوج سے ہر ہمادی کونی پروانہ کرتا ہم کسی شکل کا سامنا کیے بغیر پڑا ڈیسے نکل گئے ٹرکے سے تق مگرے سکتا ہوں نیکن اگرنم کپٹری گئیں تو متھا ری حمایت کے د بربعید آبشاد کا شورس کرمیں برمحسوس کردہا تقاکہ ہم اس مقام کے اپیرے سباہی بھی نلوادیں نہیں اٹھائیں گے۔ اسٹا! میں تم سے ضرور ملوں گا ، ریر بہنچ چکے ہیں جہاں اسٹاکے ساتھ مبری مہلی ملاقات ہوئی تھی بجلی ، اگرتم پکڑی گئیں تو میں تھادے سامنے اپنے بیسے بین خرکھونپ کول گا۔ ر مساعق میں وہ پکٹونڈی بھی دیجھ کچا تھا ہو آبشاد کے قربب جاتی تھی الما مالوائٹ العظم کوئی خطرہ نہیں " یہ ایک فربب تھا۔ بیں جاننا تھا کہ ان كُلُّهُ الله ى كو بھور كرسيدھ بهار كى طرف جاد ہے تھے۔ اب كارايك ميرا اسكے بعدكوني ميرى حمايت كے بلے الكى تك نهيں أنظاتے كاليك ن نے مجھے اپنی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا تھائیکن اطمینال پیرمیری بانیں انتہا ترکیے بغیر نہ دہیں۔

اس نے برسکیاں لیتے ہوئے کہا " مجھے آپ کا حکم ماننے سے انکار بلیتے ہی مبری ہمت بحواب دینے لگی۔ دن کے وقت اسٹا کو حبک کا ک كى جدو بهمد ميں مبرى ٹانگ كازخم دوبارہ خواب ہو پېجا تقااور اب ميں 🖫 پانسید میکن یاد رکھے انجھے آپ کے بغیر زندگی کے ایک لمحے کی بھی کے باعث سخت دردمحسوس کررہا تھا۔ میرسے بلے بیراحساس بہت کا تھا۔

یں نے کہا یو ہم ہت جلد ملیں گے۔ آشا جاؤی نیاده دیم کک استا اوربینی واس کاسا نظر نهیں دے سکوں گا اور اگریس

وہ بنسی واس کے ساتھ چل پڑی۔ بجلی کی چرک میں کیں نے جند قدم دور ریار ناربر بات از میری تک ہم زبادہ دور نہیں جاسکیں گے ۔ سپاہی تن اخری جنگ دیکھی اور بھر ایک میھر پر بیٹھ گبا۔ تفوڈی دربر بعد بادش تھم

گئی اور مجیلی دان کا چاند نمو دا دیمونے لگا۔ انتهائی بے بسی کے اس ا پنے گرد درمین سے بے نباز کر دیا تھا لیکن تھوٹ ی دیرسسالے را ما ہوگا اور لوگ کا لی دلیدی کی جے ہے تغربے لگار ہے ۔ م کیوں میرے دل میں اس پٹان کو دیکھنے کی تو ایس پیلے ہوگئی بہا<sub>ن</sub> میں نے سوچاکہ اگر موت ہی میرے مقدد میں سے تو میں کالی دلیری کے مند<sup>ا</sup> سے مند میں اس پٹان کو دیکھنے کی تو ایس پیلے ہوگئی بہا<sub>ن</sub> میں نے سوچاکہ اگر موت ہی میرے مقدد میں سے تو میں کالی دلیری کے بعد میں اپنی دنیا سے کل کر اُشاکی دنیا میں پہنچ گیا جمال سے تاکہ بہنچنے کا انتظار کیوں کروں ؟ میں اس کے غلیظ یا قول میں جان دینے کی بجائے ۔ مراد تانی دنیا سے کل کر اُشاکی دنیا میں پہنچ گیا جمال سے تاکہ بہنچنے کا انتظار کیوں کروں ؟ میں اس کے غلیظ یا قل ر استرنیچ ندی کی طرف جاتا تھا۔ میں دوبادہ سالنس لینے کے لیے ہا آ بشار میں کیوں نہ کو دجا دُن ؟ میں اُس دفت کے لیے کیوں زندہ رہوں جس کا بیٹھ کیا اور پنچے ابناد کامنظر دیکھنے لگالیکن اب اس منظر میں میر محمیرے لیے موت سے ذبادہ بھیانک ہوگا. بین آعظ کدالیبی جبکہ کھڑا ہوگیا أن سے ایک قدم آگے بڑھ کہ میں مہیب کھڈ کی گرانی میں پہنچ سکتا تھا۔ بہ جا ذہبت نرتھی۔ زندگی کے ساتھ میرا دشتہ لڈٹ رہا تھا۔ ہیں پیٹھ کے باجس میں چندون قبل میرے بلے سب کچھ تفاء اب بلے تقیقت بن پیجی أسمان كى طرف ديكھنے لگا۔ بادل چھٹ چکے تھے اور اسمان پرچپانداد ی بین ایک تضور ایسا بھی تھا جس نے ابھی نک مبرادامن بکر کھا تھا میرے کرمیرسے دل میں اس وقت پرخیال آدہا تھا کہ تھوٹ ی دیرقبل نفال کی دھٹر کہنیں" آشا!ا پکاریسی تھیں۔ ہیں نے کا نینتے ہوئے انکھیں بند کرمیرسے دل میں اس وقت پرخیال آدہا تھا کہ تھوٹ کی دیرقبل نفال کی دھٹر کہنیں" آشا!ا پکاریسی تھیں۔ ہیں نے کا نینتے ہوئے انکھیں بند تاریکی پھائی ہوئی تھی اور اب قدرت نے تاریک بادلوں کی جگہ چاندالیں اور ایک پاؤں سے پتھر کا کنا دا ٹھولینے لگالیکن اچانک پیچھے سے ایک آواز قندملیں روش کردی ہیں لیکن اس ملک پر صدیوں سے مهدب تاریکا ہی ادر اس نے میرے ہاتھ پاؤں زندگی کی ان زنجیروں میں جکمط ویا حیضیں اور معلوم کب کک ان ناریکیوں میں گھرے ہوئے انسالؤں کی نگاہی فریبًا نوٹر چکا تھا۔ بدا سناکی آنواز تھی۔ وہ میرا نام پکارتی ہوئی اسکے بڑھی اور تلاش مين معظمتى ربين كى -كيااس سرزيين سے ان ديوتا وَن كاطلسم الله براباز و كبر كريج محتيج لكى -

عن من من من من مررین سے اور دورہ من من میرا بادو پر ارتیجے بیچنے ہی۔ جنھوں نے ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے لفن اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا یہ آپ اس کھڈ میں کو دکر دوسرے کا پہنچ لوبا ہے ؟

یں اپنے انجام کا نصور کرنے لگا۔ مجھے لقین نتا کہ صبح ہوئے: ہویک من جائے تو آبشاد کا پانی اُسے بھی کوٹے کو دیے گا۔ جا دّن گا۔ میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کئی آدی موجود ہوں ﷺ سے آشا! تم والس کیوں آئیں ؟ میں نے اپنی جرانی پر قالو پانے کی کوشش کرتے کا بھائی ہوش میں آنے ہی جو پہنے دیکار منروع کرے گا، دہ نگر کوٹی ہیستے پوچھا۔

کو میرے نون کا پیاسا بنا دیے گا۔ میرے اپنے آدمی مجھے پاگل سمجہ با گل سمجہ با گل سمجہ فی سے ایس یہ کیسے لیتین ہوگیا تھا کہ بیس تنصیں موت کے منہ مجھے قتل کرنے کی بہائے وہ ذندہ بکرط نے کی کوشش کریں گے اور میں جو لائے کرتا ہے جاتوں گا۔ مجھے تنا کی سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کی سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا کے دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا نون کالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا کہ سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا کے دلوی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا کے دلوی دلوی دلوی کے سامنے میں کالی دلوی کے دلوی دلوی کے دلوی کے دلوی دلوی کے دلوی دلوی کے دلوی دلوی کے دلو

بھاگ جاؤ'، بسنی داس کہاں ہے ہ" ا استانے اطبینان کے ساتھ کہا <sup>رو</sup> بینسی داس اب دور ہا <sub>پھار</sub> میں نے کہا "تم پگلی ہوا تا ۔ اگر اکفوں نے مجھے زندہ دکھا تو بھی میرے لیے میں نے کہا۔ « مجھے اس سے توقع نافقی کہ وہ تھیں نے گھار کی اسے تیان کی اس کے کہار میں کا مید میں کا مید میں کا مید میں کا مید میں کا میں کہ کا میں کی کے کہ کا میں کا کا میں کا وہ بولی "اس نے میراسا کھ نہیں جھوڈا بلکہ میں توراس کی نگائیٹ ایدیا تی عمروہاں گذارنا بھی گوارا کہ لیتا۔ لیکن تخصارے ساتھ وہ لوگ جوساوک کمیں زمیں " كررا كئي ہوں " كاس كانصور مجهد اسنع لا تفول الإلكل كلونظن برآماده كرنارس كا." میں نے درد مجری آواز میں کہا ید لیکن کیوں ؟ اس بے و فون فا ا شانے جواب دیا " وہ میری ذندگی میں مجھے ما بھ نہیں لگا سکیس کے۔لیکن ہوگاکہ میری ذند کی خطرہے بیں ہے ۔" آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ خودکشی نہیں کریں گے۔ میں اگر مربھی گئی تو رکسی

اً شامنے جواب دیا یر اسے بیر بتانے کی عزورت نہ تھی ۔ وہ ردیا اور ردیپ میں آگر آپ کو نلاش کروں گی " كه النوقي سجمل كي يقي " میں نے آنا کو بہت سمجھایا کہ اب بھی تمھارے لیے جان بچانے کاموقع ہے لیکن میں نے ندھال ساہوکر نتیجر پر بیٹھتے ہوئے کہا یو اس شابین موت وه مبری التجانیس میننے کے لیے تیار مذتھی مشرق سے صبح کا ستارہ نمودار ہور ما تھااور

ودتا لیکن نم نے واپس اکرمیرے بلے موت کا تصور بہت ہیبت ناکہ اگرتم تقوری ویراور بچھے اواز مذریتیں تو میں اس کھڑ میں ووگیا ہوتا۔ از گی۔ اسٹانے اب میرے لیے زندگی کا ساتھ چھوڑ نامشکل بنا دیا تھا۔ میں اس ہنیں کہ میں نے کردوسرے کنارے پہنچ جاؤں گا بلکہ اس یقین کے ما لاسن ان بھير اول كے مائف نبيس استے كى "

المثالة ميرك قريب بليطة الموت كها يسمحه مرت اس بات كماب كهيس معكوان كى مرضى كے قلاف جانے كى كوئشن نه كديں "

يس نے جلاكر كها " تمفارے خيال ميں ميرے محكوان كى مرضى يہى ؟ تمهیں ابنی آنکھوں کے سامنے اُن لوگوں کی قید میں جاتا ہوا دیکھوں اور پھ کے سامنے میرابلیدان دیا جائے ؟"

« ننیس "وه بولی یر سب کا جھگوان آب کو زنده رکھنا چا ہنا ہے۔ اَلَہٰۃِ جوتی تو آب اس دن ندی سے نیج کریز بھلتے -میرے بابانے کہا تھا کہ مھالا

میں بہ محسوس کردیا تھا کہ تھوٹ ی دیر میں فوج ہماری با فاعدہ تلاس شروع کردے کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا اور میری حالت اس شخص سے مختلف مذتقی ہجہ آندھیوں میں چراع جلارہا ہو کبھی میں سوچ رہا تھا کہ فوج جنگل کی طرف چلی جائے گی اور كونى اس طرف توجه نهيس دے كا اوركبھى ميں اپنے ول كواس خيال سے تسلى ديے ديا مَنْ كَ سِنَا بِنَى اسْ لِسِنْ كَى طرف السف كى بجائے كوئى اور محافر ننتخب كرسے گا، ادر فوج کواپینے پاس بلاملے گا۔ ہیں اس قسم کی موہوم امیدوں کامهادالے کر اتھا ورآت کا اعدابین ماعقر میں بلے تنگ دائستے سے ندی کی طرف انریے لگا۔ آبشاد کے قریب وہ رسل ہے میں نے ندی کے پانی کی سطح سے دوبالشن اوپر دکھا تقااب پانی میں ڈوب چکی تقی ہم اوپر کے ذبینے پر بیٹھ گئے ۔ کمزوری ، تھکا وٹ اندٹائگ کے ذخم کے باعث میرابدُ احال تضاور آشا میرے سرکو اپنے با دوؤں

کا سہارا دیے رہی تھی۔ میں نے کہا <sup>یو اس</sup> شا اِنتھیں اس بات کی اُمیب رہے کہ وہ اس ط<sub>رز</sub> گئے ہیں

اس نے اطمینان سے بھاب دیا۔ "مجھے صرف یہ اُم بدہے کہ آپ کے "

تقورى دېربعد جبيح کې دونشي اس ناديک گوننه بين بھي پنج رہي مجھاوبرکسی کے یاؤں کی آ ہسط سنائی دی اور میں نے تلواد سنبھال کرائے

كها يدا مننانم بهين رہو۔ ممكن سے وہ ميرا ابنا آدى ہو" ميں چندنينا اور ایک موڈ کے باس کھڑا ہوگیا۔ ہو نہی ایک سیامی میرے قریب پنیا

تلواد کی لوگ اس کے سینے برد کھ دی۔ یہ وہی تقابصے جگت نرائن ا کے وفنت فیدلوں کے بیرے داروں کا افسر خرد کیا تھا۔اس نے مجھ چلانا سٹروع کردیا اور میری تلوار آس کے اثریار ہوگئی۔ اس کا ایک الاب

مجاتا ہوا تیزی کے ساتھ ینچے اتر دہا تھا۔ ہیں لائن کو جلدی سے ایک ال كرادبر سيط ها واس نے بكھ ويكھتے ہى سلم كرديا - كھ دبر ميں جم كراوان

اس کی تندی اور نیزی میری کمزوری پر غالب آنے لگی اور بیں اس کے ا

ہوا اُلط پاؤں نیچے اترنے لگا ادبیسے کئی آدمیوں کی پڑھنی پیار سان 🚅 المنمدى نين كے قريب پنج كريس في مرِّمقابل ير يوري فوت كے ساء

اورائسے بیچھے سٹنے پرمجبور کم دیا۔ اچا نک اس کا یا زُں ایک پھرکے کو

بچسلا اور وہ بیٹھ کے بل گریڈا-میری نلواد کی آنمہ ی عزب نے اُسے بن أ مغوس مين سلاديا - اب مين في مط كراً شاكى طرف ديكھنے كى كوشش أ

المثاومال منظى اس كى اوڙهني زيينے پريڙي تفي اوروه چند قدم دورندا

تیزدهادے میں بہتی ہوئی چلادہی تھی یو واسدلو اجھیں اپنے تھاگوان کی قسم میرے 

الشاآن كى آن مين آبت د كے قريب پہنچ گئی اور میں نے اپنی آئھيں بند كرلين بين في دوباره أنكهيس كعولين تووه غائب بهو يكي كفي - اب مجهد كو في خوف

ك ايك من ختم موسف والع جنب مين تبديل موجي تفين ويوام وارچيما موا

اویر چی طعنے لگا ۔ اس اور می ایک قطاد میں بنچے اندر سے محقے میں نے سب سے آگے آنے دالے کو ایک ہی دار میں موت کے گھا طے آبار دیا۔ باقی مجھے ننگ جگہ میں خطرناک سمجھ کر الطے یا وں مھاگ بکلے۔ مقودی ویرمیں کیں جٹان کے اویر

کھلی ملکہ میں بہنچ بچکا تھا۔ وہاں کوئی بچاس آدمیوں نے میرے کرد گھیراڈال لیا۔ إِن آومبيول ميں سردار حبكت بنرائن مجى تھا۔ وہ چلا چلا كرمجھے زندہ كرفتا دكرنے كا سحم دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یا دیے کہ میں جاروں طرف اندھا وسلم

تحید کردیا تقااورسیایی بھیطوں کی طرح إدهرا وهر کاگ رسید تقے۔ بالآخه میں بے ہوش ہوکر کریٹ اور وہ مجھے فور "قتل کرنے کی بجائے کو فی عبر تناک سندا دینے کے لیے گرفتاد کرکے لے گئے:

جندد ن بعد میں مگر کو اے فید خانے میں تھا۔ ایک ہفتہ قبر مینے کے عد معلوم ہواکہ کا لی دلوی کے سامنے میرا بلی دان دیا جائے گا لیکن دوہے اور گذرگئے۔ بھر مجھے بیتر چلا کہ سلطان محمود نے ویہند پر حملہ کر دیاہے اور نگر کو ط

كى فوج وببندك مهادا جركى مدوك ليع جلى كنى بعد اس فوج كرسا عق پر د مبت اور را جمهی جا پیکے بیس اوران کی والیسی پر میرسے بلیدان کی تاریخ مفرر

عبدالوا حديق مسكرا كمركها موزندكى حب كسى مقصد مسعة شنا موتى ہے تو ہر

انسان چٹان بن جانا ہے "

رنبیرنے سوال کیا مداور ہونے کے بعد آپ دوبارہ اس بسنی میں گئے تھے؟

عبدالواحد نے ہواب دیا یہ میں کئی بار وہاں جا پکا ہوں۔ وہ اُنجر ٹسی ہو تی کستی پھر

ا باد ہو حکی ہے بیکن آشاکا گھر فالی پڑا ہے۔ بہاڑ کے توہم پرست لوگ اس گھر میں پاؤں دکھتے ہوئے ڈرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ آشا کی دوح ہردات اس

كفركا طواب كرتى ہے ميں ان توجمات كا قائل نهيں اور ميں وياس قيام كرتا ہوں

تاہم دات كى تنها بى بيس ليك بيك بيك اس بات كااحساس ہوتا ہے كماس كركى دلوادین سکیاں ہے دہی ہیں اور جب میں اس ندی کی طرف جا تا ہوں تو مجھ

ید محسوس ہوتا ہے کہ اُشا مجھے اوازیں دے رہی ہے۔ ا بشارکے منختم ہونے واسد راگ سے بچھے "آشا إاشا! إسك الفاظ سُنائي دين بين "

رنبرین بوچها براپ کے اُن ساتھیوں کاکیا بنا جھوں نے قبدبوں کو انداد كمراف مين ابكاسا عديا عقابي

عبدالوا صدفے جواب دیا ہوہ سب میرے ساتھ قبد تھے اور دہا ہونے کے بعد میری طرح محمود کی فوج میں شامل مہو سیکے ہیں بیسی واس اس مبتی میں بيارى لوگوں كے ساتھ رہتا تھا۔ مين مگر كوٹ كى فتح كے بعد جب وہاں گيا تھا لو

أسے اپنے بالخدلے آیا۔ اب وہ بھی محمود کی فوج میں ہے " رنبرك بو محايد آپ كواس بات كايفين سع كدا شا درباره كسى دوب بين آپ سے ملے گی ؟"

" نہیں " عبرالواصے نے جواب دہایہ آشا اپنی موت کے بعد مبرے بیلے ایک مقصد محبود گئی ہے اور میں اس مقصد کی کمیل کے لیے جدو جہد کرتے

ملک میں ایک نئی روشنی کامشعل بردار سمجھ کمه اس کی فوج میں شامل ہولاً: سا تفهزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ سلطان محمود کی فوج میں شامل ہوگئے!

محمود عزلذي نے مبرانا م عبدالوا حدر کھا۔ وہ مبرا محس ہے لیکن اگہ اس کے احسانات صرف میری ذات تک محدود ہونے تومیں اس کی جنگوں میں ا

یلینے کی بجائے اپنی زند گی کسی گوشہ تنہا نی میں تنہا نی بیں سبر کردیا۔ قیدے، ترونے کے بعد مجھے اس بات کی بوری آزادی می کہ بین جمال جی چاہے ا

باقی زندگی سبر کروں لیکن بیں اکسے اس ملک میں ستم دسیدہ السانیت کا ی سمحتنا بهول. قدرت نے ایسے ایک عظیم التان مقصد کی تکمیل کے لیے سی کیا ہے اور پر مقصد مجھے اپنی جان سے دیا دہ عزیز ہے۔ بہمیری سرگذشت

منبرسنه مكرون أمطاكر عبدالوا حدكي طرف دمكيما - اس كي أنكيس آلسويّل ا

تر تحيى - اس ف انتهائي مغموم ليح بين كها " أكريين الب كي جاكم موتا أوانه ا

وبهند کے داجم اور اس کے بعد مگر کوط میں کالی واوی کے بیجار اول اُ میرے نزدیک آشاکے خوابوں کی تعبیر تقی پ

بكركوط كى فتح كے بعدسلطان محمود نے مجھے قبدسے دہاكيا اور سين أع

کی بگا ہوں سے نگر کوط کے مندر کے متوں کی سکست کے باعث قوہمات ا أنكر حيكا كفابه

اورمبراول گواہی دیتاہم کہ اگرتم میری جگہ ہوتے نو تمنیادے احساسات میرے احساسات سے مختلف نہ ہوتے "

ربها -آب السان نهين ايك چنان بين

وقت اس کے کالوں میں گو مجتے دہتے کھے کہ تھاری جنگ کی طرح تھاری قبد

كبي جنگ بين شركت نهين كرون كار رنبير كا دل پيگواسى دنيا تضأكه عبدالواحد بير سنتيمي

اس کی رہائی کا حکم صادر کردے گالیکن اس کے ساخفہی دنبیر کواس بات کا احساس

بھی تھاکہ عبدالوا حداس کے دل کی ہربات جانناہیں۔ وہ اس کی در خواست سے بغیر

اس کی رہائی کے لیے دبہند کے گورنر کے پاس سفادش بھیج چکاہیے اوراس احساس

رنبی کے لیے یہ دن انتہانی اضطراب کے دن تھے عبدالدا حدکے یہ الفاظ ہر

كرند اكثريم محسوس كرتا بهول كهاس كى روح مجهد وكيور مي " رات آدھی۔ سے زیا دہ گذر کچی تھی۔ دنبیر نے عبدالوا مدسیے رخصیت رہ اینی کو عظری کافرخ کیا۔ باقی دات اس فے بسنز پرکروٹیں بدلتے گذاردی

مود نم اگر ہمادے پاس نہیں آسکتے تو ہمیں اپینے ساتھ لے چلو'

ا گلی شام رنبیر بن بلائے اس سے پاس چلا گیا۔اس کے بعد مرروز کہا

مجی بے مقصد ہے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں پیرنیال آتا کہ وہ عبدالوا حد کے <u>سامنے</u> اس بات کا اعتزان کریے کہ مجھے اب برہم نوں کے سماج یا فنوج کے حکمران کی فتح يافكت معيوني دليبي نهين مين صرف ايك بارابيخ تبااور ببن كو دكيها جا بها بول اکر مجھے آداد کر دیا جائے تومیں یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار مول کمسلمانوں کے خلاف

ایک بارعبدالوا حد کی قبام گاه بر دستک دینااس کی زندگی کامعمول بن پیجای چنداود ملاقا توں کے بعد دنبر محسوس کر دہا تھاکہ اس کے تصورات میں ایک

بشرا انفلاب آ بچکا ہے۔ ناہم بانے بندھنوں سے آندا دہوکدایک نئی دنیا ہیں! د کھیے کے لیے اگسے ایک زبر دست جھٹکے کی حرورت تھی۔ اس کی حالت اللہ

کی سی تھی ہودرباکے نیزد صارے میں بر نکلنے کے نوف سے کنادے براگا؛ گھاس کے ننکوں کا سہادالیلنے کی کوئشسٹ کردیا ہو۔ یہ ننگے ایک ایک کیک

تدف ليه عض اوروه برآن برخطره محسوس كررها عفاكه كوني سركن لهرأس التخدى سهادا بهين كرائس ايك اليسى منزل كى طرف في جائ كى جهال،

اوط كرسا على كى طرف أنااس كے ليس ميں مذہوكا۔ درياكے إس ساحل ب کی ہنسنی اورمسکراتی ہوئی دنیا آباد بمفی اور ان گنت آرز دتیں اور اُمنگیں اُر

سامنے ہا تھ بھیلائے کھڑی تقیں۔اس کاباب،اس کی بہن اور اس کے بھی سائقی اسے بہ بیعیت م دہدرہے محقے رس رنبیر!اس سیلاب میں بہ نکلیہ۔ نیکنے کی کوئٹسٹ کمہ و، تم سماج کو تھٹلا سکتے ہو، دبوتا وُں کی عظمت ہے اُ

كريسكتية بموليكن بمين لچيور كرينين جاسكتيديد ورست مع كه نكركوك حالات نے ایک انسان کوسماج کا دشمن بنا دباہے لیکن قنوج نگر کوٹ شین

تم عبدالوا حد نهیں بن سکتے ' تم خاری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے ۔ تم تہٰ ''

ابک دن دنبرانی کو عظری سے باہر شل دما تقاکدایک سیابی نے ایک اکسے

نے دنبر کو ملتجی ہونے کی اجازت مذوی بد

اللائدة دى كم قلع ك ناظم أب كوبلات بين ومبرسيا بي ك سائق چل ديا. عبدالواحد البينه دفيزليس بيطها تفاءوه دنبركود بجه كرمث كرايا اور ابيغه سامينه

أيك كرسى كى طرف الثاره كرين مهوت بولايد بينهي ، بين آب كوايك نوشخرى سناتا برن ایک نانیہ کے دنبر کی دگوں کا خون سمط کر اس کے بہرے میں الگیا اور اس نے اپنی دل کی دھڑ کمنوں پر قابو پانے کی کوشسن کرتے ہوئے سوال کیا۔

" وبهند کے گورنر کا بتواب آگیاہتے ؟"

جب تصادا بھائی آزاد ہو کر تنوج کی فوج سے سائقہ والیں آئے گاتو لوگ مهادا جسے زیادہ اس کاسواگت کمیں کے لیکن بیرایک خواب تناادر قنوج کی شکست کے بعد تپاجی کو اس نواب کی تعبیر کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ ایک راجپوت کارسمی اور ظاہری عزور اب بھی اینیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دنیالیکن میں ان کا پہرو دیکی کرائن کے دل کی پکارسن رہی ہوں ۔ بیں ان سے مشورہ کیے بغیر تتمبونا کھ کو بھیج رہی ہوں اور سو کھے میرے یاس تھا، میں نے اس ك سواك كرديا ہے - اگريه آب كے فدير كے يلے كافى ہو توكيكوان کے بلے تبدرے الذاد ہوتے ہی گرطے الکیں مبرے اور شمیونا تھ کے سوایہ بات کسی اور کومعلوم نہیں ہوگی کہ آپ کو فدیر دے کر چھڑایا گیاہے۔ بیں نے پتاجی کو بھی نہیں بنایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا مانیں گے بلکہ اس لیے کہ آپ کا انتظار انفیس سخت بے پین رکھے گا۔اب بھی ان کا یہ حال سے کہ وہ پہروں تنها تی میں اسینے دل سے بانبس کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی وہ رات کے وقت استرسے المحظ كردروانسك كى طرف بعاسكة بين اورلؤكرون كوآواذين دينة ہیں کروزوازہ کھولو۔ میں نے دنبری آوازسنی ہے۔ جان سے بیادے بعبا! اینے متعلق اس سے زیادہ کیا لکھ سکتی ہوں کہ میں ہر سائن کے سائند آپ کا نام دیا کہ تی ہوں۔ آپ کو يا است كركبين مين جب كبهي أب كرين ديرسه أيا كرية عق تو میں سونے کی بجائے اپنے کمرے کی کھڑی میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کیا کہ تی تھی۔ آپ کمجھی کبھی نہ بینے سے اوپر پیٹے سے کی بجائے کچھپوارٹ

رنبر کاول مبیخه کیااوروه پژمروه ساہو کرعبدالواحد کی طرف دیکھنے لگا میں نے رکیشہ کے ایک چھوٹے سے رومال میں لپٹا ہوا خط میزسے اٹھا یااورز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں پہلے اسے بڑھ لو۔ یہ خط تھا دے گھرسے آیا ہے رنبر سنے کا بیٹے ہوئے ہاتھوں سے رومال آباد کر کا غذ کی تہیں کھولیں ا خط بیشے میں منہ مک ہو گیا۔ یہ خط اس کی بہن شکننلانے لکھا تھا اور اس کانو يبرتقانيه و مبرے ہیا دیے بھیا! میں شمبونا تھ کوائب کی تلاش میں بھیج رہی ہوں۔ بھگوان کرے کہ وہ آب تک بہنچ جائے۔ نند نر کے قلع سے دیا ہونے والے نبدیوں کی زبانی آب کا حال معلوم ہوا اگر آپ بتا ہی کو فدیہ بھیجنے سے منع نہ کرتے تووہ اپ کا فدیہ کے کہ نود نند نہ پہنچ جانے لیکن آپ کے ببیغام نے انفیں ایک باپ کی محبت کو ایک راہیجوت کے رسمی اورظاہری عزدری مجینط کرنے پرمجبود کردیا۔ آپ کاپیغام سے بر ده بظا ہرخوشی سے بھولے نہیں سماتے تھے۔ دہ ہرایک سے کئے عظے کہ مجھے اپنے رنبیرسے ہی تو قع تھی لیکن میں جانتی تھی کہ ان کا دل ایک نا قابلِ بردانن بو جھ کے بنیجے بیا جارہا ہے۔ دہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہا کرنے منفے کہ عنقریب قنوج کی فرج کے ساتھ کی اور را بحوں اور مهارا بوں کے کشکر دستمن پر حبیط ھائی کریں گے اور

عبدالوا حدنے بواب دیا پر اس کا بواب ابھی تک نہیں آیالیکن اطبیناں!

تم بهت جلد این گرجاسکو گے - اس وقت بین نے تھیں ایک اور کام کم

کے درخت کوسیٹر ھی بنا کر کھڑ کی کے داستے میرے کمرے میں او منبر كھراؤ نهيں، تم اپني بين كوطلد ديكيدسكوكے" كريث مقے ميں جان او جھ كرمند مھبرليا كرتى مقى اور آپ بيچھے س شمبونا تھ داروغے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک چربرے بدن ميري الكهون برباط دكوكر لوجهاكرت مقيد محلامين كون اول وهر عمر کا آدمی تقار نبیراسے دکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھا شمبونا تقنے جمک اورمیں جان بو بھے کرا بنی سہیلیوں کا نام لبا کرتی تھی۔ میں اب ہے الساسك پاؤں مجبونے كى كوشش كىليكن دنبيرنے السے بازوسے پکر كر كھے سونے سے پہلے اکثراسی جگہ بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنی ہوں کا گا۔ اس کے پاوں مجبوبے ی موسس وی ن میں۔ بر سر سر میں اندی کید کہ سے نمذ ٹک ن سر قرق اس کے پاوٹ جند ثابیعے دونوں کے منہ سے کوئی بات نہ آپ آجائیں انپ کھی کبھی اپنی تھی سکنتلا کے فتقوں سے پیط جا انظام سکی ۔ رنبیر کی آنکھوں میں انسو بھیلک رہد تھے اور شمبونا تھ برلمی شکل سے تنے اور اب تو میں ہنسنا بھی بھول گئی ہوں ، کبھی میں آپ ٹو گھر کا سکیاں دو کنے کی کوشش کر دیا تھا۔ اچا نک شمبونا تقد نبر کو ایک طرف ر سر دیکھ کر بھپ جایا کرتی تھی اور آپ میری نلاکٹ میں کو نہ کونہ کھا پیٹا کہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی پگڑٹ ی جواس کے قدو قامت کے تناسب سے مارتے سختے اور اب میں ساط ھے چاد برس سے آپ کی راہ دیکھ اپی بڑی معلوم ہونی تھی، اٹارکر عبدالواصد کے پاؤں پر رکھ دی۔ ربی چوں " سمهاداج! مهاداج!! "اس نے ہائقہ باندھ کمہ کانپنی ہوئی آواز میں کہا ر ر نخصی بهن اب کی تخصی بهن ، نندىنك لوگ كىتى بان كە آپ دايرتا باي " عبدالعاصد في بيردى أعظاكر دوباره اس كيسر برر كفية موت كها يستندين شكنتلا!

خطنتم كرت بى دنبركى أنكهول مين جھكتے ہوئے انسو بهر نكلے۔ الح وك غلط كيت بين ، بيٹھ جاؤ اورميرے ساتھ اطبينان سے بات كرو۔ مجھ كمدون تجفكات بياس وحركت ببطحاريا بالأخراس نے عبدانوا عدى لإمرف ايك النسان مجمور "

شمبونا عز قدرے تذبذب کے بعدزمین پربیجے کیا عبدالواحد نے ایک ومکیما اور خطاس کی طرف بطهاتے ہوئے کہا ید برمیری بہن کا خطب ا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا " دہال میشو يره سكتے ہيں ؟"

تمبونا تقسف نیازمندی سے کہا "نہیں مہاراج! ایک لوکر آپ کے عبدالوا مدنے خط بط صفے کے بعد دوبارہ رنبر کے ہاتھ ہیں دے د رنيط كى جرأت نهيں كرسكتا " سپاہی کو آوار دے کر اند بلانے کے لعد کہا یو دارہ غرصے کہ و قنوجے

ایا ہے اُسے ساتھ نے کرمیرے پاس انجائے " بھراس نے قلم اٹھایا اور ایک کرسی بریطی دیا شمبونا تھ منہ سے کچھینہ کیدسکالیکن اس کی تکان ينبيرست يه او چهد مى تقيل كه كهين مين نے غلطى قونهيں كى رجب عبدالوا حدك میں نہ کرکے اس کے ارو کرو و ھا گر لیٹنے ہوئے رنبر کی طرف د تکھالانا

اشارے سے دنبر بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تو شمہونا تھ اصطراری اسمیے پاس امانت دہیں گے۔ یہاں سے والیس جاتے وقت مجھ سے لینالیکن دوبادہ ہا تھ باندھ کہ کھڑا ہوگیا۔

"شبونا تھ بیٹھ جاتے " دنبر نے قدرے مربشان ہو کہ کہا شمبونا تھ سندی بجائے ہمادے پاس دہنا چا ہوتے کہا افغین اپنے پاس دکھ سکتے ہو "

دوبادہ کرمی پر بیٹھ گیا لیکن اس کے چبرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ دہ کہا ہے اور مالا کے موق سب
دوبادہ کرمی پر بیٹھ گیا لیکن اس کے چبرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ دہ کہا ہے جارہا تھی خریدے جاسکتے ہیں گئی کے ہیرے اور مالا کے موق سب
کہ بھاک شملے کے بلیج ھرف ایک امتنا ہے کا منتظر ہے۔

اصلی ہیں۔ آپ نندہ کے کسی جو بری کو بلاکرد کھا لین اگران ہیں کو قری تھی تھا اور اور مالا کہ دیکھے۔ جو بھی اگر بیز بودر نہیں گاڑ تا اور اور مالا کہ اور میں اس کے بیر ہوئے کے لیے تیا دور اور میں اس کے بیر ہوئے کہا ہوئے ہوئے کہا ہوئے ہوئے اس کہ اور اور سے گرا ہوئے کا موق و دیجے۔ آپ جس تھرا ہو اور ہوئے کہا ہوئے ہوئے کہاں کہاں تھا دی اور اور سے گرا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہاں کہاں تھا دی اور اور سے گرا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہاں کہاں تھا دی اور اور سے گرا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہاں کہاں کہاں کہا کہ الاور اور میں تھی دیں گے اور میں اتنی دیر آپ کی قید میں دیے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہ الاور اور میں کہاں کہا کہ الاور اور میں دیر اس کو تیا دیا ہوئے کہا ہوئے کہا کہ دور سے کہا کہ دیا ہوئے کہا کہ دور سے کہاں کہا کہ الاور اور میں دیر سے کہا کہا کہ دور سے کہا کہا کہا کہ دور اور کہا کہ دور کہا کہا کہ دور کے دور کے اور میں اس کو تو میں کہا کہا کہ دور اور کہا کہ دور کے کہا کہ دور کے دور کہا کہ دور کہا کہ دور کے دو

تشمبونا تخت اینی کمرسے ساتھ بندھا ہوا پہلا کھولا اور اس بین مرسے خیال میں رنبیرانی آزادی کی تیمت اداکر کیا ہے " یہ کہنے کے بعد چھوٹی سی تقبیلی نکال کرعبدا لوا صدکوسیٹ کرتے ہوئے کہا " مہارای ایعبدالوا حد نے میزسے مراسلہ انتخایا اور داروغہ کی طرف متوجہ ہوکر کھا " آپ اسی قت کی سیوا میں لا با ہوں ، بھگو ان کے لیے دنبر کو جھوڈ دیجیے " یہ مراسلہ ایک ذمہ دار آدی کو دے ہم و میند کے گورنری طرف دوانہ کر دیں یہیں نے عبدالوا حد نے جواب دبا یو بر تقبیلی نم ابینے باس دکھو ہمیں شایدا اس سے قبل بھی ایک ضروری خط بھیجا بڑھا۔ میکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ عبدالوا حد نے جواب دبا یو بر تقبیلی نم ابینے باس دکھو ہمیں شایدا اس کے گورنر شاید کے گورنر شایدگشت پر سکتے ہوئے ہیں۔ آپ ایکی کو یہ ہوا بیٹ کربر کہ وہ بر مراسلہ فرورت نہ بر سے بر سے مراسلہ و کہ در سے ایک کو یہ ہوا بیٹ کربر کہ وہ بر مراسلہ ان کرب کہ وہ بر مراسلہ و کرور شاید کے گورنر شاید کے گورنر شاید کے مرسے بی سے المیک کو یہ ہوا بیٹ کربر کہ دو میں مراسلہ و کرور شاید کے کو در سالہ کر بر سے بر سے کہ برسے بی اس کر کر ہوئے کو یہ ہوا بیٹ کربر کہ دو میں مراسلہ و کرور شاید کر اس کر بر سے کر برسے برسے برسے برسے برسے برسے برسے کر کر ہوئی کر برسے کے کو در ہوئی کر برس کر برس کر کر برس کر برس کر برس کے کربر کر کر ہوئی کر کر شاید کر برس کر برس کر برس کے کربر کر دو برس کر برس کر

اور چیک چوسے بھوسے بھوسے ہوئے کے نکال کر عبدالوا عدے سامنے دھ دی میرے متوب کا جواب نہیں آتا ، آپ اِسی جگ فیام کریں گے ۔ میں اورجب تک اپنی بہن سے آب دونوں میرے مہان ہیں اورجب تک بین میں میرے جواب نہیں آتا ، آپ اِسی جگ فیام کریں گے ۔ میں نے ویہند اپنی بہن کے ذبورات دیکھ کر دنبیر کا دل بھر آیا اور اس نے دوس کے ورز کو دوبارہ آپ کی دہا تی سے بلے کھا ہے ۔ مجھے امید ہے کہ اس خط کا منہ بھیر لیا۔ عبدالوا حد نے شمبونا تھ کی طرف متوجہ ہوکہ کہا ہو ہا۔ اُسی جلد آجا ہے گا۔ اب آب دو مرسے کرے میں میٹھ کر اطبینان سے کردوبارہ اس میں ڈالنے کے بعد شمبونا تھ کی طرف متوجہ ہوکہ کہا ہو ہا۔ اُس

مرا كورا ؟ شمونا كفف بدسواس بوكركا.

مان! وكرف جواب دياي أفاف كهام كماكرات ابنا كهور اياكوتي اور

شمونا تقدف قدرے ندبذب کے بعد جواب دبا الا تھوڈا میں نے بیج دیا ہے۔

دیا تھا۔راستے میں چوروں اور ڈاکووں کے خوت سے میں نے ایک عماری کا

باس بين دكا عقا ـ اكرمين كوالسع برجونا توشايدراست مين كئ جگرميرى نلاشى

لى جاتى - مجھے گدھے برد كيم كركسى كواس بات كاشبر بھى نہيں ہوسكا كرميرے باس اتنی دولت سے ۔گدھے کے عوض میں نے نندیہ کے قریب ایک بسنی سے سنے

یا یج دن کے بعد علی الصباح عبد الوا حد کالوکر دنبر اور شمبونا مفد کے کرے

میں داخل ہواا در اس نے رنبر کوکیروں کی ایک چیوٹی سی کھری اور ایک تلواد

پیش کرنے ہوئے کہا سے اس سفرے لیے یہ الباس میں لیں ۔ اتقافے کہا ہے کہ وہ نمانسات فادع بموكرات كوظع ك درواند برمليل كدر بالوارجي الحفول

مفاب کے لیے جیجی ہے۔ ایب تیار ہوجائیں میں ابھی آگر آپ کو قلع سے ودوانسه كى طرف كي باور كاي

دنبيردات ك وقت مولف سع پهلے اسفے ميزبان كى زبانى خوش خرى

من چا کتا کہ دیمند کے گورنر کی طرف سے اس کی رہائی کا حکم آج کا ہے اور وہ صبح

.. عبدالوا صدسفه ایک نوکرکو آوازدی اوروه اینے آتا کے حکم کی تعمیل،

باتیں کرسکتے ہیں "

اورشمبونا تفرکوبالائی منزل کے ایک کشادہ کرنے میں لے کیا شمبونا فراسان سرائے میں جود آئے ہوں تربیاں ہے آئیں "

يهله بهي انتهاكو پنچ چې مقى راس نئي عزن افزا نئ سنه اُسه اورزياده ما دیا بحب نوکرا تغین کرے میں چھوٹر کر باہر نکلا تو وہ مچرایک بار ہا تھ بال ایکن جب نوکر میلا گیا تو اس نے رنبر کی طرف منوج ہو کر سرگوشی کے اندازین

مع ملمنے کھڑا ہو گیا اور بولا یہ مہاداج! میراقصور معان کیجے۔ جسال کیا "مہاداج! بیتی بات بہدے کہ میں گھوڈے کی بجائے گدھے پر سوار ہو کمراکیا

شیر کی طرح اس کھیں کال کرمیزی طرف دیکھا تو میں ڈر کیا تھا۔ ور زمان استاری طرح اس نے عالی میں داخل ہونے سے پہلے ہی چھوٹر استاری طرح اس کھیں کال کرمیزی طرف دیکھا تو میں ڈر کیا تھا۔ ور زمان اس تھا۔ اپنا گھوٹرامیں نے ان لوگوں کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہی چھوٹر

برابر بنبصن كى جرأت مذكرتا في يمي خوف تقاكدوه مجدس بكراكراب فلا ف نه بهوجائے لیکن میں پر نہیں مجھ سکا کہ اُسے میرسے ساتھ الیا مُلْ

کی کیا سوجھی کاش آب نے اسے بتا دیا ہونا کہ میں ایک ولیش مولالا

فاندان چادئیشتوں سے آپ کی سیوا کردہاہے "

دنبيرسنداس تسلى ديت توست كها يو كهراد نهين شبونا تداس الم كيرك كيا يو كالم داخل ہونے کے بعد منھادی مون بدل گئی ہے۔ آج کے بعد تم دنیا کے ہا کے سا بھ برابری کا دعویٰ کے سکو گے۔ دہ مبت جنھوں نے النا نوں کے دہ

نفرت وحقادت کی دلوارس کوری کی تقبی ، نوط مید بهت بان " منبر کا استخری فقره شمبونا تف کے دماغ کی سطے سے بند تقادہ مراث سکاکہ اُسے دنیا میں ہرانسان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے کا مشودہ ا

ہے۔اس نے کہا یو نہیں مهاداج الآپ ایسی باتیں ہذکریں۔میرے کے

بعے کہ میں اس کا واسس ہوں " میں اس مراب ہوں ہے۔ عبدالواحد کالوکر دوبارہ آیا اور اس بے شمبونا کقسے پوچھا بدائی جمعت ہی اپنے گر کا اُنے کرسکے گا۔ چنانچراکس نے شمبونا کھ کوران کے

المال بيد ؟"

تنسرے بسرہی پرکہنا مشروع کر دیا تھاکہ اب جسے ہونے والی ہے .

سے اہر ہو کر کچے نہیں کیا۔ وبیند کے حاکم کومیں نے جو خط لکھا تھا۔ اس میں کیں منبر سنے جلدی سے لباس تبدیل کیا۔ نوکر دوبارہ آیا اور انفیں اپڑ نے ان زیورات کاذکر بھی کر دیا تھا تا ہم الحنوں نے آپ کو فدیر کے بغیر دہا کر

کے کر قلعے کے دروازے کی طرف جبل دیا۔ دروازے کے سامنے ایک نے ان زیورات تادیم ی میں۔ " روز نے کے متعلق میری درخواست مان لی ہے۔ " روز نے کے متعلق میری درخواست مان لی ہے۔ "

دنبریانے کها "مجھرمجی میرے لیے کم از کم ان گھوٹروں کی قیمت اداکرنا ضروری

ربيه گهو السيري ذاني ملكت بين - الخيس ايك دوست كالتحف سمجه كرتبول

کہیںان لوگوں کاارا دہ تبدیل نہ ہوجائے ''اور دنہ رائسے ہر باریہی کتا ہمریجے'' یہ کہتے ہوئے عبدالوا عدنے مصافنے سے یاع نظر شاویا ۔ تفوڈی دبر بریں

بسد دنبیرادشمبونا کے گھوڑوں برسوار ہوکہ قلعے کے دروازے سے باہر بکل

گھوڑے لیے کھڑا تھا۔

ر منبر الے تشکر اور احسائمندی کے جذبات سے غلوب ہوکر اپ کی طرف دیکھا اور کہا یر میں تا عمرائپ کا احسان تہیں بھولوں گا لیکن میرک التجا قبول كيجيد - ميں اب نوشي كے ساتھ اپنا فديراد اكرنے كے ليے اللہ آب جتنی رقم کامطالبه کریں میں گھر پہنچتے ہی بھیج دوں گا۔اس دفت <sup>کہ</sup>

عبدالوا عد قلع کے داروغم اور جندا فسروں کے ساتھ باتیں کرتا ارہ سے کھے ،

ننمبونا كقرك يد انتظاد كابر لمحربر ليثان كن تقاروه دبي زبان كهدا عقايس بهست دير بوگنى - ديكھيداب توسودج بھى نڪلنه والاہے . لم

كوف سے موداد ہوا۔ دنبرك فريب بنج كرى دالوا حدنے اسے ذلودان

تخنیلی اور ایک مراکسیلم دینتے ہوئے کہا یہ بیرآپ کی امانت ہے اوریس

آپ کی دہائی کے متعلق سے -اس میں داستے کی تمام پوکیوں کے افرول

ملامیت کرد ی گئی ہے کہ وہ آپ کو ہرممکن سہولت ہم پہنچائیں۔اس<sup>ک</sup>

ميرى د عاتين سروفت آپ كه ساعة مون گى - اب آپ دمير ندكه ين آ

ذ بودات بومیری بہن نے بھیج ہیں ، آپ کے پاس رہیں گے "

عبدالوا صدنے بواب دیا یو بیں نے آپ کے لیے اپنے اختیارہ

م كراد نهين شمبونا تفرا وه آت بهي بهول ك "

ر رۇپ ونى

ہوے دور پے ۔
دام ناتھ ایک کھلتے ہوئے سانو لے دنگ کا نوجوان روپ وتی کے پاس کھڑا
دام ناتھ ایک کھلتے ہوئے سانو لے دنگ کا نوجوان روپ وتی کے پاس کھڑا
مسکرا رہا تھا۔ اس کا قدود میا ہدلیکن سینہ غیر معمولی طور پر کشادہ تھا یہ وہ لولا "آج
دنوی نے اپنے بجاری کی بھینے کھکرا دی ہے ۔
دنوی نے اپنے بجاری کی بھینے کھکرا دی ہے ۔
دوپ وتی نے گرون اُٹھا کہ دام ناکھ کی طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ اور
خوبصورت آگھوں میں آکسو چھلک رہے کے اُس داؤ میں کہا "کہا ہوا ؟ تم رور ہی ہو

"روپا! روپا! رام نا عقد نے بھرائی ہوئی آدازیں کہا" کیا ہوا؟ تم رورہی ہو سی نے کچھ کہا ہے تھیں؟" روپانے اپنی اوڑھنی سے النسو پونچھتے ہوئے کہا یدرام نا تھ! تم میسری

بات مالؤگے ؟ رام نا مقدنے بنیاب ساچوکر سواب دیا یو متحادے آکسومچھ سے ہر بات ر

منواسکے بین دوپاکو!" وہ اولی یر اگر بین تم سے بیکول کہ آئندہ تم میرے پاس مذا یا کرو تو ؟" رام نا تقدف جواب دیا سردادی اپنے بجادی کوموت کا حکم دے سکتی ہے،

اُست بوجاکر سند مع نه بین روک سکتی " دوب و فی نے گھٹی ہمونی آواز میں کہا پر مجھ معلوم تفاکہ تم میری بات کا مان تنا دیکے لیکن یہ سب میراقصور بیعے ، کاش! میں تمییں پہلے ہی سب کچھ بتا دین "

رام نا عقسفه درزیاده مضطرب مبوکه کهایسیس صرف پیرجانما هون که دنیا کی . کونی طاقت مهمارسے درمیان نهیں اس کستی " مندب و نی نے کہایسیں مہست جلد الیسی جگہ جارہی ہوں جہان تم نہیں کہنچ

روب وتی دریا کے کنادے کپڑے دھور ہی تھی، اُسے دورے کہا

کی آواذ سنانی دی اوراس کے ہاتھ ا چانک دک گئے۔ آواد آئیمستہ آئیسٹا ایک بات مالؤگے ؟"
آرہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ روپ وتی کے دل کی دھولکنیں: دام ناتھ نے بتیاب تھیں۔ اس آواذکی مٹھاس سے اس کے کان آشنا تھے۔ اس سے تبایہ منوا سکتے بین روپا ۔ کموا میں ۔ اس آواذکی مٹھاس سے اس کے کان آشنا تھے۔ اس سے تبایہ منوا سکتے بین روپا ۔ کموا وہ یہ آواذ سنتی تھی تو بے ناب سی ہوکر چاروں طرف نگاہ دوڑ ایاکر ڈی اس کی حالت مختلف تھی۔ آئے اس کا دل مسرّت سے اچھلنے کی بجائے ہے اس نا تھے نے جواب اس کا دل مسرّت سے اچھلنے کی بجائے ہے دل میں اس کا دل مسرّت سے اچھلنے کی بجائے ہے دل میں اس کا دل مسرّت سے اچھلنے کی بجائے ہے۔ اس کا دل مسرّت سے اچھلنے کی بجائے ہے۔ اس کا تبایات میں اس کا دل مسرّت سے اچھلنے کی بجائے ہے۔ اس کا تبایات میں اس کا دل مسرّت سے اچھلنے کی بجائے ہو

سے لرز دہا تھا۔ یہ آواز اُسے بہادوں ، لغموں ہسکراہ و اُله ہوں اُله و اُله ہوں اُله و اُله ہوں اُله و الله ہوں ا دنیا کی طرف کینچ دہی تھی جے وہ ہمیشر کے لیے الود ؛ ع کمنے والی تی و دل میں بادبار یہ کہ دہی تھی یو دام نا تھ اِکان تم میرے پاس مزاور '' گانے والا اِچانک فاموس ہو کیا۔ روپ دتی کو اس کے پاؤں کی "

سنانی ویبنرلگی ۔ روپ وتی میں اپنی گردن اٹھانے یا پیچھے مڑ کردیکے گئ نه محتی لیکن جب کسی نے حبُکلی گلاپ کے پھول اس کی حجو بی میں ڈال آیا

کر کھر طبی ہو گئی ۔ چبند بھول دریا میں گر بڑسے اور آن کی آن میں پانی کی سطی

سكوكك - بهمارك بلي ابك دوسرك كو يعول جان كي سواكرتي جار به

الی سیواکے قابل سجھا جا آہے اور میں اسی امید مرجی دہی تھی کہ سومنات کے پجاری رام نا کھے نے مسکوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یسمیرے ساتھ المجھے بھی ہزادوں لڑکیوں کی طرح ٹھکراکر چلے جائیں گے اور ہمانے درمیان وہ ر دیا ۔اگرتم آکا ش برحپط ه جا دُ تو میں وہاں بھی تمھا دا پیچھپاکروں گا۔تم میرانا الدوار حالى من ہوگى جدے آج تك كونى نہيں گراسكاليكن محبكوان كويمنطورنهيں -مجھ سے کوئی منیں چین سکتا۔ اگر تھادے ماموں کسی اور کے ساتھ تھارار ز مسوں جب بجاری سومنات کا لگان وصول کرنے کے لیے اسے نومیرا چا بھی چاستے ہیں تو میں آج ہی اپنے پتاکوان کے پاس بھیجنا ہوں۔ مجھے یقین

المركث المركة به المراعفين مع كريم المركم الكياداس سال ميرے چاك دوبيل مركك وہ تھا دیے ماموں کومناسکیں گئے " بیراورده یرمحوس کرنے میں کہ میرے اب تک سومنات نہ جانے کی وجسے

ہیں اور ونی نے کہا یہ اس بھر کچھر میں بٹا نا چاہتی ہوں اس کے لعاق اور دہ یہ سوس مرسے ہیں۔ پجاریوں نے پرسوں مجھے دیکھنے ہی یہ کہہ دبا تظا کہ دہ مرر بر ہوجائے گاکہ میرے معاطے میں تم ، متھادے بنا جی اور میرے مامون سر واپسی پر مجھے اپنے ساتھ ہے جائیں گے "

میں - بیں سومنات کے مندر میں ایک داسی بن کرجادہی ہوں - میرے مامل آن کی آن میں رام نا تفر کے سینوں کی صیبی دنیا دیران ہو میکی تھی۔ اس نے لینے كوسيست كرب ك توجهى مجھ نهيں دوك سكت ميرى مال ميرى پيدالتن عرب بونٹوں پر تغموم مسكرام طل لاننے ہوئے كما يونواس كامطلب يہ بيد كداكمہ آج

بعدمرگئی تنفی' اس دن سومنات کے مندد کا ایک بیجا دی ہمارے گاؤں ہیں ٔ یا چند دن ادر پین تمطارے پاس مذا نا توتم بیجے دیکھے بینے چلی جاتیں " مقاا ودمیرے بتانے اس کے سامنے بیمنت مانی تنفی کہ اگر میری بجی زندہ دہ دار روسید ونی نے جواب دیا " ہاں ، میں تھھی یہ گوادا مذکرتی کہ میری وجہسے

اُسے سومنات کے مندر کی تعبینط کر دوں گا۔ میں ایک سال کی تھی کہ میرے بتا ہے تم مسه شوجی مهاداج خفا ہو جا کیں ۔ اُن کا غصتہ بہالطوں کو بھسم کر ڈوا نماہیے ۔ رام بسے میرے ماموں کے ہاں کو ٹی اولاد مذکفی اس لیے وہ مجھے میرے جائے گا ناتھ! مجھسے وعدہ کروکہ تم میرا پیچھا نہیں کروگے ؟ ابنے باس لے آئے میرے ماموں کومعلوم تھا کہ میرے بنامجھ سومنات وام التقف انتهائي ضبط سے كام بينے موت كمايدروبا إين اس بات

كى بعينط كرجك بين ليكن وه اس داز كوچه پانا چاسته عظه انفول في ا مسه برگزید نینان نهین که نم سومنات جادبی بود دولت برمشکل اسان کرسکنی ج ين ف سنام كم سومنات كى بعن داسيوں كوشادى كى اجازت بھي مل سیس بتایا تفالیکن بچھاے سال میرے بچاہمارے پاس استے اوران کا ذہانی جاتی بدیسر طیکه ان سے شادی کرنے والے سونے چاندی سے بجاربوں کی ہواکہ میرااصلی گرسومنات کامندرہے۔ یہ میرا پاپ تفاکہ میںنے اسی دیم جھولیاں تھردیں۔ میں آج تحصین یہ تبالے آیا تھاکہ میں گوالیار کے داجہ کی فوج تمھیں یہ منہ بتادیا۔ دراصل میں تھیں دھو کا دینے کی بجائے ا بینے آپ کو دھوگاج میں مصرتی ہوکر عادیا ہوں اور اب انندہ ایک عزیب کسان کے بیبط کی حیثیت

مہی تھی۔مبرے ماموں کہا کرتے تھے کہ ہر سال ہزاروں لوگ اپنے بچول آ سے تھالسے پاس نہیں آؤں گا، بلکمبرے بازومیرے بلیے تر فی کے بہت سے کی تھبینٹ کرنے ہیں لیکن ایسی لڑکیاں بہبت کم ہو نی ہیں جنییں مڑی ہونے ہ<sup>و</sup>

داست کھول چکے ہوں گئے بمیری نواہش محتی کرکسی دن میں ہائتی ا متحادے ماموں کے گھراوں اور ان کے سامنے تمحادے لیے اپنی جی میں نے ماموں سے دعدہ کیا تھاکہ میں آئندہ کہمی تم سے بات نہیں کہ وں گی '' کمکن اب اگرتم سومنات کے میں یہ سامنے متحادے لیے اپنی جی میں نے ماموں سے دعدہ کیا تھاکہ میں آئندہ کہمی تم سے بات کمکن اب اگرتم سومنات کے میں یہ سامنے متحدہ بڑی ہے۔

م مجهد البهى تم سع بهت مجهد كهنام عد مين دعده كرنا بهول كم الكرتم سومنات میکن اب اگرتم سومنات کے مندر میں جار ہی ہو تو میں تمیس یقین دلا امرا علی گئیں تو میں جھی جلد وہاں آ دُل گااور جو باتیں ہم انسالؤں کے سامنے نہیں کہہ بست جلدومان آؤل كااور مخفين حاصل كرني كي ليد اكر مج كسي سكتے ده دلية ناؤں كے سامنے كہيں گے ؟ دام نائق يدكه كرياس ہى چند جھاڑيوں

کے بیچے بھپ گیا.

روپ وتی نے جلدی سے ایک کپڑا اُ تھا کہ بخواتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔

وكياس مامون! مين يهال بون " ایک عردسیدہ اومی نے درختوں کے جھنٹرسے نوداد ہوتے ہوئے کہا۔

رسیلی بهت دیرکردی تم نے ۔ اب جلدی گھرچلو!"

م ابھی چینی ہوں ماموں ، صرف ایک کیڑارہ گیاہے "

"ا چیا جلدی کرد" دوپ ونی کا مامون به که کداس سے چند قدم دور ایک ورخت کے بنچے باٹھ گیا۔

مقورى دير بعدروب وتى اوراس كامامون ابينے گھركاۇخ كردسىعے تحقے اور رام نا تقريح ورضنون سے باہر نهل كران كى طرف ديكھ رہا تقار جب وہ كھيت عبور كرك أيك بستى مين رولوش مو كي تودام نائد بهي ابين كاون كي طرف جل ديا-

رام نا ظ كاباب كوبي چندايك معمولي حيثبت كازمينداد تقاراس كاكا وس ورباك كنادسه اس بيس ميل لميه اور مينده ميل جواسه سرمبزوشا داب علاق میں تھا ہوسومنات کے مندر کی جاگرتھا۔ سومنات کے مندر کو الیبی جاگیریں بندوستان کے طول وعرص بین کئی دیامتوں کے محمرالوں نے عطاکر رکھی تفیں۔ موالنا دسکه اس سرسبز علافے کی بستیوں پرداج کی حکومت برائے نام تھی،

تاج کے میرے بھی اوپھنے بطے تودر بنع نہیں کروں گا!

دوب و تى نے بواب دیا يد تم ان نظ كيوں كى بانيں كردست موجول خوشی سے تعلیم حاصل کرنے جانی ہیں اور جن کے والدین انھیں اس اُہ

وہاں بھیجتے ہیں کہ ان کی مشرت میں اصافہ ہو اور بطیسے بطے مردال ان کے طلب گاربن جائیں لبکن بیں سوجی کی بھیبنٹ ہوں اور وہاں جانا

بعدميرك يله بابرى ونباك تمام دروازك بند بوجائيس كريمرى كالمقصد صرف مندركي سيوا جوكا، بجاري كيف عظ كم مجم جيب والكيال؛ کی داویاں بننی میں اور تم جانتے ہو کہ سومنات کی دیوی کی طرف مندولا

بطيب سي بط الاجمي الكه أنه الله الماكرو بكف كى جرأت نهيس كرسكا بين الله بلیے مرچکی ہوں گی " دام نا تقد د وسيق موسد السان كى طرح تنكول كاسهاد العدام عال

كما يونمين ميس سومنات كا بجادى بن كرومان اون كارميرك يفي جوالله كه مهم دولون أبك مى مقصدك بليه زنده بين بين تمام عراس اميدين کے دلیا قان کے ایکے مجن گانار ہوں گا کہ وہ کسی دن نوش ہوکہ میں المبرای ہوئی دنیا بسانے کی اجازت دے دیں گے "

" روبا! روبا! "كسى ف كلف درختوں كى ادسے سے اوازدى-ردب و فی نے گھبراکر ہم ہمستہ سے کما یسرام نا بھ جاؤی بھگوان کے ج

اصلی افتراران بریمنوں کے ماعظ ہیں تھا جوسومنات کے بروم سرار كرتا قاليكن بريمنوں كواس بات سے كوئى سروكار ندى كاران كى آمدنى كيا ہے ۔ وہ کی جینیت سے کمیانوں اور زمینداروں سے لگان و صول کرتے ہے۔ '' اس كے منہ سے رو في كا نوالہ چينے سے بھى درين نہيں كرنے تھے۔ اپنى وف عدارى کے پجاری ہا تعیوں پرسوار ہو کہ آتے اور انگان کی جمع شدہ رقم وہ اس کے منہ سے روتی کا لوالہ چینے سے بی دریں ۔ ب ملے حالے تر انگان کی میں و مقارد کھنی سومنان کی جمع شدہ رقم وہ ل تائم دکھنے کے لیے گوپی چند ہر دوسرے یا تبیسرے سال ایک آدھ کھیت بیچنے ہم ہے جاتے۔ لگان کی مشرح مقرر مذمقی ۔ سومنات کے نمائندے لوگوں ک مجبور مہوجاتا۔ تمام مندون کی طرح دہ بھی مومنات کے مندر کے لیے اپنی جان کا ع تقوں سے لوسٹے تھے۔ اگر کوئی اوائیگی میں تاخیر کمنا تواس کے مال ہول تجبور ہوجایا۔ بمام ہمدوں میرں دہ ، قرب سے بہت کر هنا تخا کہ جسندارون م است جسر بیت رہاں سے بہت کر ہے گئے ہوئی اور ایک کی است کے مال ہول تا تعلق کی اور است بیت کر است کا میں ہوئی ہو م میں جسر بیت رہاں سے بہت کر میں است کے مال ہول تھی اور اس کے میں است کے میں است کے میں است کے میں است کے میں کمرید جاتے تھے۔ بجاراوں کے قیام کے دوران میں ان کے ماقیا انسانوں کے خون اور پینے کی کمانی چند بجاریوں کی عیانتی کا مامان فرا ہم کمرینے رکھ در اور کی بیانتی کا مامان فرا ہم کمرینے کے دوران میں ان کے ماقیا انسانوں کے خون اور پینے کی کمانی چند بجاریوں کی عیانتی کا مامان فرا ہم کمرینے کے کھینوں میں چرسنے اور ان کی نصلین تباہ برباد کرنے کی عام اجازت اس وقت ہو چکی ہے۔ وہ انفین ظالم، لیٹرے اور ڈاکو کہا کہ تا تھا۔ سومنات ساعظ مسلح آدمی سومنات کے بروہت کی طرف سے اس علاقے پرمتی کے بجار بوں کو ایسے الفاظ سے یا دکرناموت کو دعوت دینے کے متراد ف تھا۔ را لوگ سومنات کے بجادلوں کے اشارے پر ہروقت لگان مزاداکر الله لیکن لوگ گویی چند کا حترام کرتے تھے۔ وہ طبعًا فیا من تھا۔ اگرکسی کے مولینی كسالون كودران دهمكاف يبين بابع عزت كرف كعياد تياديها في مرجاننے یا نصل نباہ ہوجاتی نووہ اپنی زمین پیچ کداس کی مدد کرسنے سے در لغ کے پہارلوں کی بشر ھتی ہوئی ہوس سے ننگ ایک ان لستیوں کے عوام نه کرنا - اگر بجاری کسی مفلوک الحال کسان کو لگان کی عدم ادائیگی کی صورست میں براسف وقنون كويا دكيا كرسف عق جب ال كے آبادًا جدا دسومنات ك بكركرسيابيول محيحوا المكردية تووه كوبي جندمي كوابنا أتخدى سهادالتمحمتار

وسأنل كى تنكى فى است بالم حديث بيدا بناديا تفاليكن لوك اس كے چرط چرط بين منوشى سے ہرسال ہزادوں رو پیرسومنات كےمندركودان كرديتے أ سے بھی پیاد کرنے تھے۔ اس کے نزدیک سومنات کے مندر کا بنت ونیا کی مب وام نا مه كا باب كو يي چندخاص طور بير اس زمان كأذكر كياكتان منع زباده واجب التغظيم منع كتى ادرسب معدنيا ده قابل لفرت السال وه لوگ کی وج بر بھی کہ اس علاقے پر سومنات کے بجارین سے تسلط عب منع بوسومنات کی مورتی کے نام پراس کی بستی میں لگان وصول کرنے آیا کہتے کے دادا کے قبضہ میں ایک سالم گاؤں تھا لیکن جب یہ علاقہ سوسان يتحداسي طرح جانوروں ميں وہ جس قدر گائے كوچا ہتا تھا اس سے كهيں زيادہ لأعتى سے نفرت كمتا تحقا بنصوصًا اس دن سے نوائس كى نفرت جنون كى حد تك

ان حالات مين كوبي چند كا هرفدم غربت كى طرف تقاد دل كى وسعت اور

پہنچ بہلی گتی ، حب بجاریوں نے اس کے کھیتوں میں آگھ ساتھی حجود دیا ہے الدرتین دن میں اس کی آئو عی فضل مرباد ہو گئی گفی ۔ لوگ ما تھی کو د لو تا کہتے ۔ کھنے

جب گربی چندنے ہوں سبنھالاتواس کے قبضے میں صرف چند میں وه اپنے باپ ادر دادا کی طرح کاشتکاروں سے عرف اپنا جا کر حصیہ

كى بجائے استے حكم الوں كولكان اداكرنے كتھ اوروہ انتے نوشال خ

مندر کی جاگیر بن گیا تو انگان دھول کرنے والے برہمنوں کی لوٹ تھوٹ

است جند ہی سالوں میں قلامش بنا دیا۔

يكن گويى چند كها كمة نا تقاكه اگر ديوتا دّن كاكام ففسليس مربا د كرناسيّة رناموں کے قبلے میں راجہ کی طرن سے بڑی بڑی جاگیر بیں ملتی تھیں۔ گو بی جندنے یا تھی بہت بڑا دلیتاہے کا ون کے ذندہ دل لوگ تھی تھی اُسے گرزا "بابا الهب ما متی سے اس قدر نفرت کیوں کرنے ہیں "گویی چند پیزائی اسی امید بدلیجے بین راجی مرت سے معلیم دلوانے کے بعد نیر سے ماہر مورد آلاد کو تاریخ بلا کا بیان کی اسی اسی اسی امید بدلیجے بینے کوچند سال ایک پنڈت سے تعلیم دلوانے کے بعد نیر سے ماہر مورد آلاد کو تاریخ بلا کا بیان میں میں اس کی جند پر برائے ہیں اسی اس کی میں میں اس کی میں میں اس کی می سے باہر ہوجا تا اور کہتا ید بیٹیا! اگر تمھاری فصل تیاد کھڑی ہوالدہائی آئید نے اور شہسواری کی مشن کے بیے آن اور چیوڑ دیا تھا۔ آس پاس کی سے باہر ہوجا تا اور کہتا ید بیٹیا! اگر تمھاری فصل تیاد کھڑی ہوالدہائی آئی۔ سے مرسم میں است میں مذرجہ از سر میں دارہ کی تورج میں گزاد سے سونڈ سے دوندنا میٹر ورع کی میں تر در مرسم کی اور جسم سونڈ سے دوندنا میٹر ورع کی میں تر در مرسم کی اور جسم سونڈ سے دوندنا میٹر ورع کی میں تاریخ ستیوں میں کئی آدمی ایسے تقے جو اپنی جوانی کے دن داج کی فوج میں گذاد پھے سونلسه دوندنا شروع كردب تومين ديكهول كمنم المضين كس زبان علا تھے۔ دام نا کھان لوگوں کے پاس جاکہ فنونِ سپرگری سیکھا کہ نا تھا۔ دیہا تی میلوں

مور بھگوان کی قسم! ویونا تو در کنار میں ہا گھی کو جا ندوں میں بھی شارات ہے۔ رام نا کھ اس نور کے بس ب سر سرب بر شارید محسر سرب در ایس میں میں میں میں میں میں سالیں گفتیاں ہوئیں تورام نا تھ بھی ان میں حصتہ لیتا۔ اپنی جوانی کے اعاز ہی میں شمال میں محمود کے ابتدائی حملوں کے باعث ہندوستان کے البوہ اپنے علاقے کے نامی گیا می بہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا۔ گوپی چند کو اپنے بیٹے سر میں سر میں سر میں سر میں میں میں میں البوہ اپنے علاقے کے نامی گیا می بہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا۔ گوپی چند کو ا

افدائ کے ساتھ ان کے ہاتھیوں کا بھی چرچا ہونے لگا اور لوگوں کا گائی شہ زوری پر ناز تھا لیکن اس کی ایک خصلت اُسے سخت نالیسند تھی اور وہ پیرکہ ما تقبوں کی قدرومنزلت بڑھ لکئ گوپی چند کو چھ عرصہ کبنش دلوتا کے متعلقام نائے کو موسیقی سے بے حد لگا و بخفا۔ اسس کے بلیے یہ بات ایک کالی سے کم اور حقادت کے اظہار میں صبط سے کام لینا پڑا لیکن جب ہمندوستان کی ہن کھی کہ اس کا بٹیا بہت اچھا گا تا اور گیب بنا تا ہے۔

مُسكستَّفِ كى اطلاعات كے ساتھ اس قسم كى خبريں بھى آنے لكبن كه فلان رام نا بھ کے گیت بہت مشہور منے اورام س پاس کی لبنتیوں کے بچرواہیے میں وشمن نے ہمادے استے ہا تھیوں برقبطنہ کر لیاب اور فلال الله الح اسان رام نا تفک کیتوں کو اسی کے سروں بیں گانے کی کوسٹسٹ کیا کرتے نے بدسواس ہوکر ہماری اپنی صفیں روندوالی ہیں توگو پی چند کایادہ پوز سفے دروب وی کو انہی گیتوں نے دام نا عقر کی طرف متوجر کیا مقا۔

لگا۔وہ اکٹریبرکہاکرتا پر بھگوان کی قسم! بیر دلوتا ہمارا ستیاناس کریے چیزا گو بی چند کے جبند کھیت روپ و ٹی کے ماموں کے کھینوں سے م<u>لننے تھے۔</u> رام اس جا لور کا مسرخا لی سے اور عفل کی جگہ بھگوان نے اُسے ناک عطا کردگی المنتركيم كبيس ابين كاشتكارول كالانقاط الناسف كعيلي جلاجا ما اليك دن ايك ہمارے بلے دومصیبتیں ہیں۔ سومنات مهاراج کے بہاراد ال الكارساري اودام نا عقاس كى جلكه بل جالك كے بلے چلا كيا - أس كے قريب کی ناک یے"

دوسركيس كعيت مين روپ و في كا مامون بل جلاد با تفارام نا تقرف كچه دير آبسته آست مناف ك بعدايت كردوبين سعب بدوا بهوكر بلندا وانس كانا بروع رام نا کھکے مستقبل کے متعلق گوربی چند کو ہمیشہ فکر رہتی تھی۔اس ا ۔ روپ وٹنی کے ماموں کی طرح اس پاس کے دوسرے کسان بھی اس کی سے بطی نواہش پہنتی کہ دام نا نظر سپاہی بنے اور اگر اُسے داجہ کی فون: مُنْرِيْ آوانسے وُظف اندوز ، ویسے کقے۔ روپ ون اپنے ماموں کے لیے کھانا برا عده مل جائة تووه اس علاقے كو تجود كركسي اور حبكه أباد موجائ

ك كرآني اور چودير دم بخود جوكردام نائفه كاداگ سنتي دېي . د د پ و تي ك کے پہادلوں کی لوط مارسے محفوظ ہو۔ان دنوں مپاہیوں کو اپنے ہس ماموں نے رام نا بھے کو آواز دیے کہ کہا یو اور بھٹی کھانا کھالو "

رام ما عقب بل روكت موت بواب ديايد كها نا تومين كاكرا بيرخاموت بولتي-ایک لرط کی چند مویشیوں کو ہائمتی ہوئی درختوں کی اوط سے نمودار ہوئی ادر ہے تو آتا ہوں!

«اور استى بهت بىنے <u>.</u>"

صورت میں بوراکر دیا۔ رام نا تھ نے بھیکنے جنگے اصلی مصرع پر<sup>طھار</sup>

ام ناته دم بخود بوكراس كى طرف د كيه لكار بدروب و تى تقى وجب مولينيول كو دام نائف مل چور کران کے قریب جابیٹھا۔ دوپ وتی نے اس ان بلانے کے بعدوہ واپس جانے لگی تورام نائھنے قدرے جمہ اُت سے کام لیتے بھردیا ۔ دام نا کقنے لستی پینے کے بعد حب خالی کٹورا والین کیال<sub>داز</sub> کہوئے کیا۔" دیکھوجی اِتھیں میرے شعر بگاڑنے کا کوئی حق نہیں ؟" معردیا ۔ دام نا کقنے لستی پینے کے بعد حب خالی کٹورا والین کیال<sub>داز</sub> کہوئے کیا۔" دیکھوجی اِتھیں میرے شعر بگاڑنے کا کوئی حق نہیں ؟"

دوپ د فی نے مڑکد دام نا تھ کی طرف دیکھا مسکرانی اور کچھ کے بغیر لینے مونین ا يوجها "اور دون ؟" کو ہائلتی ہونی درختوں ہیں رولیوش ہوگئی یکھوڑی دیر بعددام ناکھ بھراس کے گلنے

رر بہیں "اس نے جواب دبار کی اواز میں دیا تھا اور اب وہ ابک مصرعے کی بجائے دولوں مصرعے بگار کر گارہی روب ونی کے ماموں نے کہا رار بی لو بھٹی استی بہت ہے۔

ارمی کا ایک کورے میں کیا بنتا ہے " یہ ابتداعقی اور مچرماہ کے بعدوہ اسی درباکے کنادے ایک دومسرے کے ساتھ مجتت کا عہدباندھ دہے۔ روپ و نی نے مسکراتے ہوئے دو سراکٹورا بین کیا۔ لسی پینے کے یہ وہ زمانہ تھا جب دریائے ستلج سے اسکے محمود غزلوی کی فنوحات کے

نے روپ ونی کے ماموں کے ساتھ اِدھرا دھری چند باتیں کیں الدالا اعث مندوستان کے تمام داہے مستقبل کے خطرات کا سامنا کرنے سے لیے لیکن دیم نک اس کی نگاہوں کے سامنے ایک برای برای سیاہ آئیور اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر رہے تھے ۔ دام نا تھے بہت سے ہم عرکوالیا د کی فرح میں بھر تی ہوکر جا چکے عقد ایک سیاسی کی حبثیت میں نام ببیا کرنے کی کی تصویرناچتی رہی بیندون تک وه روپ و تی کودوباره بند کھے سک

خواست قدام نا تقکے دل میں پہلے ہی موجود تقی ۔اب روپ وتی کی محرت نے ایک جسے وہ دریا میں نہانے کے بعد کبراے ین رہا تھا کہ چند نز الميخ مستقبل كم متعلق اس كے عزائم اور زبادہ بلندكر دبید تھ ليكن ابنى مال کی اوط میں کونی ملکے ملکے سروں میں گا تا ہواستانی دیا۔ یہ کسی عورت ا كَيْ الْعِرِيْنِ عَلَيْات كَ بِاعْت وه كُرْ يَهِوْ لِكُرِية جاسكا ـ قريبًا جارياه زندكى اورموت آواز تھی اور گیت د<sub>گ</sub>ی تھا جو چند دن قبل رام نا تھے نے ہل چلانے ہی<sup>ے ،</sup> كى كمش مكش ميں ميتلاد يہنے كے بعد دام نائف كى ماں چل لبسى اور اس كى و فات سے گانے والی ایک مصرع کہ کر ا چانک خامونش 'ہو گئی' یہ بھر کھوٹ<sup>ا</sup>ی <sup>دیم کے</sup> نے دوسرے مصرعے کو کچورام نا کھ ازر کچھ اپنے الفا ڈکے ساتھ ایک

تین میسنے بعد وہ فوج میں بھرتی ہوگیا لیکن جانے سے پہلے روپ وتی سے آخرى مايقات كے لعداس كے تصورات كے محل مسمار ہو چكے تھے۔ اب دہ ص

إبور - جهمتا تربوكداس علاقے سے بھى كئى فوجوان منھرا جانے كے ليے تبت اد

جوگئے لیکن جب گھوڑے اور اسلحہ فراہم کرنے کامسلہ سامنے آیا تولوگوں نے یہ

بين كردى ب- سومنات كامندر بهال سيسينكط ول مبل دوربيد -اس ياس اس

کے پر وہن کو محود عزندی سے کوئی خدشہ نہیں لیکن متھوا بہنچنے میں محمود عزافدی

الدور سنبس لگے گی۔ اگر سم فے متھرا میں وہمن کے دانت کٹھے نہ کیے اووہ دن دور

کو پی چندسنے ان برہمنوں کی تا تید میں تقریر کرنے ہوئے کہا ی<sup>و</sup> بھا بیوا وشمن

سیس جب ان کے گوڑے ان بستیوں میں دور دسم ہول گے۔

کوابندا میں براطمینان تفاکہ مهادا جرقنوج کی قیادت میں باقی دا جاؤں کی علاقے کا جراندا میں بیاطے کم میں کا طرف کے منافر کی تعاد کے دوالے دضا کا دوں مرابع کا سنترین کر میں کا بر سر سر سر میں کا میں ایک کا ہرا آدمی اپنا پریٹ کا طرکہ میں منافر کر سر میں ہوں کے س

کا سیلاب گنگا اور جمنا کے میدالال کا ڈخ کر چکا تھا۔ جنوب مشرقی ہندورتا اپنی اور وہ کسی کوایک موٹری جمی معان نہیں کمریں گے۔ اگر ان کا خوف مذہوتو اس کو این ایلی ساطن اس تا کی دیا۔ قزید نمی نزیں میں میں اور وہ کسی کوایک کوڑی جمی معان نہیں کمریں گے۔ اگر ان کا خوف مذہور اور الکاروان

رام ناتھ کو گھرے گئے دوسال گزد چکے تھے۔اس عرصہ میں مجمود عزین ایک تاجب کھوڈے اور استحد قرائم میک ہا۔ سرگزگلاں جن کے میں الذار براق خاص بریت ہونہ میں مجمود عزین کیا کہ عنقریب سومنات کے پیجاری لگان وصول کرنے کے لیے آنے والے سرگزگلاں جن کے میں اور میں برازہ میں بھر آتے ہیں برازہ میں برازہ براز

پیرخد شات پیدا کردیے کہ اس نشکر حرار کے حرکت میں آنے سے پیل<sub>ا</sub> کی جاگیریں تمام دیاستوں میں ہیں اور ان جا گیروں کے اکثر زمینداراود کسان کی افسار استان کر میں انگر کر اس کے حرکت میں آنے سے پیل<sub>ا</sub> کی جاگیریں تمام دیاستوں میں ہیں اور ان جا گیروں کے اکثر زمینداراود کسان

اليديان جنمول في ابني ساري بو بخي متهراك مقدس شهركي حفاظت كيلي کی افواج راسنے کے منہروں اور فلعوں کی مزاحمت کو کمپلنی ہوئی قون ال

ا کے بٹرھ کردشمن کا منبر پھیرویں گی لیکن محمود کی تیزر فقادی نے ان کی مدد کے لیے نیاد ہے متھوا کے بریم نوں نے لدگوں کو سمجھا باکہ سومنا ت کے مند

اپنے باپ کی دیرمیز آرزو پوری کرنے کے بلیے جارہا تھا ،

تك پنج جائيں كى منتصراكے بريم نوں كو يہ لفيين تفاكہ وطن كا ہر سياہيہ ا مقدس شهركي دبدادك بنبج كط مراع كااوردشمن كوان عظيم الشان مر قريب نهيس أسف دس كالمجفين تمام داج اود مهاداج صدادات

رہے ہیں۔ سرسواسے لے کرگوالیاراور کالنجر نک ہرمندرکے بجاری ﴿ كالغره بلندكمدس عقى رجب محمود غزلوى سرسواك حجمران وتسكست ب کے داستے میں متحرا ہمارا سب سے بط امورچہ سے منصرا کی سکست ہندور حرم بعد بن کی طرف بڑھا آومتھرا کے برہمن دا بوں کوستے ہوئے فرب دجر کی مکست ہوگی ۔اگر سومنات کے بہجاری اس فدر بے حس ہو چکے ہیں کہ انفیس ر باسنوں میں پھیل گئے اور عوام سے متھرا کی حفاظت کے لیے جانی اور

وشمر كو النائة اور جمناكي ببتر وهرني بهر ويجه كمريهي بهوت نهب اتنا توجميل ان كي بروانهيل كى في يىن جب وه أينن كرتوم ان سے كهرمكيں كے كرجب بك بهماري اپني دوسری ریاستوں کی طرح گوالیادے باشندوں پر بھی متھرا کے ہڑ

آزادى خطرم مين بيع ميم تمهين لگان نهين دم مسكة ميم اپنے داج سے مطالبہ

پین کپارنے اثر کیا۔سبنکٹروں نوجوان دصاکا دانہ طود میرمتھرا کی حفاظ<sup>ی</sup>

دوانہ ہوگئے اورعوام نے ان رضا کا دوں کی ا عانت کے بلے دل کھو<sup>ل ک</sup>

ته بن گے کہ وہ ان لوگوں کوسم پر طلم کرنے کی اجازت یہ وسے ہوہما رہے نیون اور

بسيين كى كما نى سے اپنے توندیں بڑھا دہد میں اور اگر دا جرنے ہمادی جینے پھار دیے چند برسمن گوپی چند کے گاؤں میں بھی پینچے اور انفوں نے ارد کرد<sup>و</sup>

من ترم اپنی حفاظت نود کریں گے منھرائے بہمن اپنے لیے کچھ مانگنے ویدن

کے جیدہ چیدہ لوگوں کو جمع کرکے مدد کے لیے اہل کی متھرا کے بم

کی ایبل کرنے لگے یہ

یقینًا انفین برجواب دیتا که مهم سومنات کی دعایا میں اور مهمارسے پائن ید دایک کوڑی بھی ہنیں لیکن اب اگر میں متھراکی حفاظت کے لیے ان مویہ بین بندل نہیں بیوں۔ متد کوئی بیں دن بعد تھواکے بریم نوں کا وفداس علاقے کی رہی سہی دولت لٹانے کے لیے تیاد ہوں تومیری قربانی کامقصد ہندو دھرم کے نام

عزت وارزادی کی تفاظت ہے "سومنات کے بجاریوں کے متعلق سے علاوہ متعملات کے لیے ایک ہزار رضا کارروانہ کر دیکا تفا۔اس وند لوگوں کے احد ارباری گی دیون سے میں اور ایک متعلق سے علاوہ متعمل حفاظت کے لیے ایک ہزار رضا کار دوانہ کر دیکا تفا۔اس وند لوگوں کے احساسات گوپی چندسے مختلف منہ تھے لیکن بھری مفل میں اور انگی سے ایک ماہ بعد جب سومنات کے بیجاری لگان وصول کرنے کے لیے کے اظہار کی جو ٹن مروز گر دیون میری مردوں کی بھری مفل میں ایک مورز گئی سے ایک ماہ بعد جب سومنات کے بیجاری لگان وصول کرنے ہے ہی خار

ہے۔ آئے تو ائفوں نے علاقے کے کسالوں اور زمینداروں میں عام بغاوت کے آثار کے اظہاد کی جر اس مرت کویی بیندہی کرسکا تھا۔

و کھے کہ کو الیاد کے داجہ سے شکایت کی داجہ نے اپنے ایک وزیر کو تحقیقات کے لیے گوبی چند کی تفریر کے بعد بسنی کے لوگ ابینے گھروں سے روبیراور پ روبید مد مقادہ غلّہ لالا کرمتھراکے بریمنوں کے قدموں میں دھیرکررہے تھے اوا

بھیجا۔ وزبر نے صالات کا جائزہ لینے کے بعد راج کو یہ د پورٹ پین کی کہ لوگوں نے غلطی ضرور کی ہے لیکن اُن کی نیت بڑری نہ تھی۔ نا ہم انفیں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ

زلور آبار کمرائفیں بیٹ کررہی تھیں۔ گوپی چندنے اپنا غلہ بیج کر مومنات کے اگرانصول نے سومنات کا لگان اوا کرنے میں کوتاہی کی تو حکومت انھیں سزا دیتے لگان كى جورقم بحع كى مقى، وه سب متصراك برسمتول كى نذركردى-اسك

سے یا سومنات کے بجادلوں کی مددکرے گی۔اس سال ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں اس کی بیوی کازبوریدا تقاادر اس کا نبیال تقاکه بیز رکسی دن اس کیا اس بلے الخیس معاف کردینا چاہیے۔ راج نے بجاریوں کونوش کرنے کے لیم ایسے

دلهن پہنے گی لیکن اس نے بستی کے مرآدمی سے سبقت مے جانے کیا۔ خرانے سے ایک معقول رقم اداکر دی. یہ زقم اس علاقے کے الگان کی رقم سے کم منر مھی متھراکے برسمنوں کو بلیش کر دبا۔ اس کے بعد گوبی پیندنے اس دفدے

تفى كىكن سومنات كي بجاريون كى بكاه بين يهجرات قابل معانى من تفى - والسي جات علاقے کا دورہ کیا ہمندوستان کے اورمندروں کی طرح متصراکے مندروں ک ته ويت الخول ف ابين جنر ما لخبرا كويمشوره وياكه نم ميس ده كربهما المع فلاف بھی سومنات کے بجاربوں کے انرواقتار سے جلتے منفے۔ انفوں نے گونی متعط اکے برہمنوں کی سب مغ کا اند زائل کرنے کی کوئٹ سٹ کرو۔

منه بچیط ادمی کے نعاون سے پورا پرا فائدہ اٹھانے کی کوٹ من کی اور سور ان وإقعات سے ببندون بعدعلافے کے لوگوں نے بنجرسنی کرسلطان محمود كے بجارابوں كے خلات بوباتيں وہ ابينے منہ سے نبيں كهرسكتے مقدوہ وَ إِنَّهِ نی افوات برن اور مهابن کی تسخیر کے بعد متحدا کا محاصرہ کر جی ہیں۔ بھر ایک دن بہ

منسع كملوالف سكك يكوبي بيندكواكساف كعيليان كاحرف يدكد دينا كالأ نغر آئی کەسلطان منھوا پر قبضه کرچ کاسے۔ بہ خبرسن کدسب سے زبا دہ صدمہ کو پی پید اس زمان بن ایل نظر اور صاف کوادمی کا دم غنیمت سے اور گوبی جندی ئے تبوا سومنات کے وہ بجاری جوابھی تک اس علاقے میں تھے، ہرگا ڈن کے

تقرير مين اپتى وليرى اور صاف گونئ كاايك نيبا نبوت بپين كرمّا عروري مجوليا. اوگوں کو رہمجھا دہتے گئے کہ متھ اکے برہمنوں نے سومنات کے ولو تاکو ناداض کیا بستیوں کے لوگ گوبی چند کو ٹوکے لیکن وہ ابنے مرمعرض کوبہ جواب دبناکہ سی در اب انفیں اس پاپ کی منزائشگننی بیسے گی ۔ سومنات کا داوتا ہراسی ص کو

ان حالات میں گاؤں کے ہرآ دمی سے گوپی جند کی لفرت و حقالات مبنون کی حدثك بهنيج جكى تقى -اب وه انتها في بيه چينين كيدسا عقد رام نا عفري والبيبي كاانتظار كرريا تقدا دراس كى تمام ولچسيدا ل دام ناتھ كى يا دئك محدود لازكرده كمي تقيل ـ رام نائق اپنی الازمت کے پہلے ہی مال داجہ کی فوج میں نیزہ بازوں کے ایک د نظا نسیری چکا تفا د انگیرسال وه چند بهفتوں کی د نصبت پر گھرائیا تو ایک ب تنه المصورت كموايسك برموار تفادروب وني اس كى غيرحا عزى مين سومنات جا جكى تقى . دوپ وقی سکے دائمی جدائی سکے تصورسے دام نامھ کو اپنے گردو بین کی ہر شے آناس اور معموم دکھائی دہتی تھی۔اس کے ساز حیات کے وہ تار ٹوٹ چکے سنت جوان دیکش فضاؤل کوننموں سے لبریز کر دبا کر منتے تھے۔اس کے ہونوں ے ایک وائم مسکل بہٹ چھن کی مقی اوراس کی بھٹکتی ہوئی نگا ہیں ہروقت يز المركز ألى تنهل كدوه كرسي كلوني بيوني شفي كامتلاشي ب.

سزادے گا بواس سے منہ موڑ کر دوسرے دیوناؤں کی سیواکرنا چاہزار سے نہیں . تمام مندرنا بود ہوجائیں گے اوروہ تمام مورتیاں توڈ دی جائیں گی ہورا لیکن اب کوئی گوپی چند کی باتوں برکان دھرنے کے لیے نیاد منطاب گاؤں کی سومنات کے پجارلوں کی عزت نہیں کرتے اور جن ریاستوں کے رابر عالبروں سے اپنی فوجی حذوریات کے لدحن یہ جمع کا میں کا اسلام عورتیں اپنے مردوں کو اس کے ساتھ باتیں کرنے سے منع کیا کہ تی تھیں۔ لؤ عمر عالبروں سے اپنی فوجی حذوریات کے لدحن یہ جمع کا میں کہ جاگبروں سے اپنی فوجی ضروریات کے لیے جندہ جمع کباسے یاکسی اورز لط کے بیواس کی گالیوں پر مہنسا کرنے تھے،اب اسے بات بات پر لو کا کمنے تھے کوچندہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے، ان سب کا حشر بهت بمالانا، اور بوٹ کے سے اس کی کا بیول پر مہد اس کے کا بیول پر مہد ان کو لگام دو تھا اسے خلاف ماکہ کی نزان اس مدر کی زامہ اور سے میں میں میں اور بوٹ کے اس مجھا یا کہتے تھے یہ بھائی اب اپنی ذبان کو لگام دو تھا اس کا کہ میں میں ملک کی سخات اس میں ہے کہ تمام دباستوں کے حکمران اور عوام اور تا، سومنات کے بروہت مک شکایات پہنچ چکی ہیں۔ ہمیں ڈریسے کہ تھادی وجسے کے پروہست اور بجادی سومنات کی تعظیم کے بلے سر جھکادیں۔ ہم مب کی شامت نہ آجائے۔ منھراکی حفاظت کے لیے اپنے گھربار چھوا کر کہ جانے ابسى بانيس سن كمه علاقے كے وہ لوگ لنجفيں گوربی سچند نے ابنا ہم نیال والدرضا كارون ميس مسيعض كرفنا د هو چك مقد ادر ان كينوليش واقارب اس تائب بموچكے عقد اكثرابية روسطے موت وبوناكونوسس كرنے كے تباہی کی تمام ذمة داری كوبی چند كے سر تقويت عفد بو بچ كرا كے عفد وہ بھى مولینی بیج بیچ کرسومنات کے پجادبوں کونددانے بین کردہے تھادا گوپی چندسے دور دہنا بسند کرنے تھے۔ نك صدى مقف المفول نے قمزی كے داجه كى سكست كے بعد توبه كرنا إ ا پنی ہسط پر فائم رہا لیکن اب اس کا ساتھ دیبنے والا کو ٹی نہ تھا۔وہ لوگ ہوا

> وسمن ہوسکتے ہیں لیکن بھگوان کے دلو ناایک دوسرےکے رسمن نہیں يركيسة وسكتاب كرسومنات كيجادى بمادي سائفه خفاة ولاديا کے دابونا کی مورتی متھرا، مهابن ، فنوج اور اس سی کے مندروں سے انڈیس ہماری قربانی کامقعبدان شہروں میں تھاگوان کے دلیتاؤں کے مندوں کی مور تبوں کی حفاظت تفا۔ میں یہ ماننے کے لیے نبیار نہیں کہ سومنا<sup>ی ہو</sup> سے توسٹس ہونے کی بجائے خفا ہو چکاہ ہے۔ ہماری شکست کاباعث ﴿

جمداًت اورب باکی کی تعریف کباکرتے مظے ،اب اس کے ساتھ بات کہ

گھبرانے منے ۔وہ لوگوں کوسمجھانے کی کومٹسٹ کرتا کہ انسان ایک ال

محکم الوں کی بزولی اور مختلف مندروں کے بہجار بوں سے باہمی عنادے

سے لاتواس نے تسلی دیتے ہوئے کہا در تھادا بٹیازندہ ہے لیکن ابھی ہم تھیں یہ

میری آنکھوں کے تاسے!

دو تاكه بين خود آجا ڏن-"

كبهى كمهى كويى جنداس سے بوچھتا يسببا إنم پريتان كيوں ہو:

جواب کا نتظاد کررہا تھا بچندونوں کے بعد ملک بیں بدا فواہ گرم تھی کہ سلطان

" بتناجی اب میں گانہیں سکتا۔ اب میں شاید کیجھی نہ گاسکوں پہلے گئے

تحمود کے گیزشتہ جملے کے دوران میں قنوج کے مهارا جرکی لپسیا ٹی کے باعث ہمسایہ ریاستوں کے بہت سے حکمران اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ پرحکمران دا جر گنڈاکی ڈفو

بحب نكتم سبابهي نهبس منض مخف ادراب نوميس نود محمارا كاناسنا چاہة

گویی بیندنے کہا۔ " میں تھادے گانے سے عرف اس وقت تک ہا۔

رام نا تقسف جواب مرد بال بتاجي الهب كوكان سے نفرت بوهي "

چندنے کہا یوبیٹا لوگ کہتے ہیں کہتم نے گانا بالکل مچھوڑ دیا ہے!

" کھے نمیں بنا جی ۔ یونمی مجرتے مجراتے یہاں آ کر بیٹے گیا ہوں " گریی چند اس کے قریب ببیٹھ گیا۔ باپ اور ببیا کچھ دبیر خامون رہے،

وه كئى بارروب وتى سے مل چكاتھا۔اس نے كانے كى كوئشن كى ليكن ا الوانسينية بيس كھٹ كرره گئى۔ گوپى چندائسے تلائن كرنا ہوا وہاں انكل "بهال كباكريس موبينا!" كوبي بيندن إرجهار

رام نا تفاکوزیاده دن گھر میں تظہرنے کامو قع مذملا ۔ گنگااور جمنا کے ج

«كياسوچ د<u>س</u>ے <u>تھے</u> بڻيا!" " کھونہیں پتاجی !" وام نا تھ کوئی بہانہ کرکے الحسااور چیکے سے باہا جمعے دے دو" گوپی چندنے ایک خطاکھ کمراس کے حوالے کر دیا۔اس خطاکا مفہو ایک شام وام نا تھ اکیلا در ماکے کنادر ربیٹھ ابو ابتا ہے۔ اللہ اللہ کھے دے دو" گوپی چندنے ایک خطاکھ کمراس کے حوالے کر دیا۔اس خطاکا مفہو ایک شام رام نامخ اکبلا در باکے کنادے بیٹھا ہواتھا۔ یروہی مار پر سخان

دام نا تق به کهه که کهطا هوگیا .

محصے تھارے متعاق مدت سے کوئی اطلاع نہیں ملی ۔اب

میرے لیے گاؤں میں دہنا نا ممکن ہو گیا ہے۔ بھگوان کے بیے بیند

دن کی چھٹی ہے کر اور اور مجھے اپنے ساتھ ہے ماؤیا مجھے اپنا پتر بھیج

گوپی چنداپنے گاؤں میں واپس ہمکرانتہا نی بے تا بی سے اپنے بیلطے کے

پر و جریس جمع موسے عقے اور انفول نے قنوج کے حکمران کویہ بیغام مقاکم مسلمانوں

نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہے۔اگرتم اسے کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہوتو خط انکھ کر

ئے تو فزرہ ہوکر بھاگ بھلنے کے بعد تھارا تخت پر بیٹھے رہناراجبولوں کی توہین ہے۔ الله بليد الدَّمْم تخت سے دستبردار مبوجا وُ توبستر، ورند بهم زبردستی تحصین تخت سے اُ تا ر دیں گئے۔

كى طرف محووغز نوى كى پين قدمى كى اطلاع سنتے ہى وه واپس چلاكيا۔ أَرَ

بعد کئی مبینے گو بی چند کو اس کے متعلق کوئی اطلاع مذملی محود غزنوی کیا:

کے بعد گوبی جندنے اُسے ملنے کے بلے گوالیاد کی دا جدھانی کا دُخ کیا لیکنا

بہنچ کر اُسے معلوم ہواکہ اس کا بٹیا گوالیار کی فوج کے ساتھ کسی ایسی مہم ہون

عجر پنجیرشهور موتی که گوالیا داود دوسری کمی دیاستوں کی افواج کالنجر سے

وليهدكي وأبنماني مين ففي كي طرف بين قدمي كمروبي إير

رام نا مقد چند نامنی میده کی موں سے میرواسے کی طرف د کیتا دیا۔ بھراس کوئی ایک ماہ بعد قنوج کا حکمران ابنے بیٹے اور فوج کے بڑے ہ کی غداری کے باعث میدان میں سکست کھانے کے بعد مارا گیااور گرانے قدرے ہمت ہے گام لینڈ ہوئے کیا پر کیوں چیا کیابات ہے ؟" ماہوں یہ فیز ہے کرنیز اور مارنی میں سکست کھانے کے بعد مارا گیااور گرانے قدرے ہمت سے کام لینڈ ہوئے کیا پر کیاوی چرد اسے نے ضی ہونی اوار میں جو اب دبا روسکاؤں میں سومنات کے پجادی والبحون نفوج كي نتى واجدها في بادى پر قبضه كديك اس كے بيلے زارہ

م بجاگران کے بیے جلدی کھو" دام نا تھ نے بے چین ہوکہ کہا۔

"المفول في تحماد بيتاكوكمه فناركم الباسع " ودتم كياكه رسيع بوج"

« میں جھوط ہنیں کتا سومنات کے بجاری لگان جمع کرنے آتے ہوتے ہیں۔ دن ڈھلے گوبی چند کے گاؤں کا ایک بوڑھا دریا کے قریب مولٹی ان مفوں نے تھا دے بتائی تمام جائداد بھین کرنیلام کر دی ہے اور گھر کو آگ لگادی

کہ اسے دورسے ایک سرمی سواد اس تادکھائی دیا۔ سواد قریب پنچا لوچھ سے بتھادے پتانے اسے باہر ہوکد ایک بجاری کا گل گھونٹنے کی کوئٹ مش کی تقى - اب سرا ميون في أسع بانده ركه اسع اور دوبير سع أسع بين مدي من وه

كئى بادبے بروش بور بيكا سے اورجب بھی ہوس ميں امتا ہے سومنات كے پرومت سوارنے دولوں ہا تقوں سے لگام کھینے کر گھوڑاروکنے کی کوئٹ اور بجاریوں کو گالیاں دینی شروع کردیتا ہے۔ بھگوان کے لیے تم وہاں مذجا قران

مام نا تقد کی قوت برداشت جواب دے چی تقی اس نے کچھ کے بغیرلگام کھینچ

كر المصلط المرابط لكا دى وكفولة البجيل لأنكون بركورا بهوكيا اور بيدواب سن كفرا كد م كوني چند يوپال كے سامنے ايك كھلى جگه منه كے بل بيرا ہو اتھا۔ ايك سپا ہي

بیدی چیرٹی لیے اس کے سمر پر کھوا تھا۔ سومنات کے دو پہاری ایک طرف چاربائیوں پر اورکوئی چالیس کے اومی بجاربوں کے اس پاس زمین بر بیٹھے ہوئے مَصْلَمُ فَنَ سَاءَ وَكُ ارد كُرد كُوطِ المِصَاءَ الكِ بِجارى جِارِيا فَي سِيماً مُطْ كُرا كُم بِرُها

گوبی جنداب بر مجمع چکا تقاکم اس کا بیٹیا گوالیادی فوج کے ساتھ ہی جواتفاده بهی تفی پیا پنجراب وه زیاده میقرادی سیداس کی واپسی کانو

پہچانتے ہی بھاگ کرنگٹ نڈی ہیں کھڑا ہوگیاا ور دو نوں ہاتھ بلندکرتے ہے۔ لا تظهره! مظهره!!"

نیزر فی ارگھوڑا دیکتے دیکے کئی گذا کے بحل گیا اور چرواہے کو اپنی جان بچا، کے ساتھ پوری فوج ہے " یے بھاگ کر ایک طرف ہٹنا پڑا۔ بررام نام علی اوه گورد کی لگام مودکر سپرواید کی طرف و بدا

نے بھاگ کر اس کے گھوڈے کی لگام بکرشتے ہوئے کہا یورام نا تھا ایکی ليے اُگے منہاؤ، بہيں سے واليس ہوجاؤ"

بله ببرتر نومين بال وبهندكا وه سكست نورده كلمران نهبي جوالجي تك اپني كهوئي بوئي سلطت عاصل كين كي بله بالنفي وأن مارر بالقا بلكة فتزج اورباري ك مهادا جركا وليعمد الله

سے نوگوں سے سوال کیا لیکن گاؤں کے آذی جواب دینے کی بجائے تذبذب اور مپرلیٹانی ادرائي ساكويي چندكو اينے باقن سے چند مطوكريں ماد فے كے بعد مجك إ کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو بجاری نے دام ناتھ کے قریب پہنچ نبص طولتے ہوئے کہا یہ برحکاہے ؟

دام نا تقد نے گردن اٹھا کر بجادی کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے اپنے

كانينة بهوئ ببونط دانتون بين دباليه. بجاری نے دومری بارگر حتی مهدئی اواز میں اپناسوال دہرایا تورام ناتھ لاش کو

زمین برٹما کر کھڑا ہوگیا اور کانینی ہوئی آواز میں بولا یر اسےکس نے ماراسے ہی دام ناتھ کی ایکھوں میں آگ کے شعلوں نے پجادی کو پر اینان کر دیا نام م اس نے

جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا <sup>پر ہت</sup>ھیں اس سوال کا بھاب ابھی مل جائے گا۔ پہلے بہ

بنا و کہتم ہوکون اور تھیں ایسے ملیچھ آدمی کے ساتھ ہمدردی جنانے کی جرأت بیسے

میبچتم ہو۔ وام نا تھنے یہ کہتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ ایک محمکا ہجا دی کے منہ پر دمید کیا۔ بھاری بھر کم بجاری الط کھڑا آیا ہوا بیٹھ کے بل جا گرا اور اسس کے گرتے ہی آ کھ مسلم سپاہی ہونہاں موجود کھے در بکر الو، ماددو "کے لغرب لگانے ہوئے

آئے۔ بیسے۔ اتنی دیرییں رام نا کھ اپنی تلواد نکال چکا تھا۔ ان سپاہیوں نے آج تک یف اندازی کی قویت صرف با تقد جوڑنے والے بوگوں برا دمائی تعنی . ببر بدیا موقعہ تفا ندده این زنگ آلود نلوارول کی جواب میں ایک ممکنی ہوئی نلوار دیکھورہ سے تھے۔

ام القائو الفت کے لیے ہیچھے میلنے کی بجائے سملے کے لیے تیاد دیکھ کروہ جند قدم دوزرك كرايك دومرك كامنه ويجفيز لكي د دسما پجاري چاه يا شبز داد ا ديجينه کيا هو ؟"

سانبول نے بادل نخواس ندآ کے بڑھ کردام نائھ کو گھرے میں لیننے کی کوشن

کا قرن کے لوگ جو ابھی تک خاموین کھوسے تھے۔ سرگونٹی کے اندازمیں کرسوال کیا یہ تم کون جو ؟"

دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے بچند آدمی ڈرتے گویی چند کی لاش کیار لیکن پجادی نے گرجنی ہوئی اواز میں کہا ما اسکے مت اور، وہیں کھڑے ہو

اوگ سهم کر پیچھے برط گئے لیکن ایک عمردسیدہ کسان نے قدرے د سے کام لیتے ہوئے کہا میں مهاراج إاب دات ہونے والی ہے اگرائپ اللہ توہم اس لائش كو تھكانے لگا ديں "

بجاری سفی مواب دیا یه ایش اس وقت تک بهیں رہے گی جب اُر علافے کے تمام لوگ اسے دیکھ نہیں لیتے " عمر رسیدہ آدمی مجھ اور کے بغیر نیچھے ہٹ گیا اور گا ڈن کے لوگ کے لوگ ا پنے ایسے گھر کا رُخ کرد ہے تھے ۔ سباہی لوگوں کی قصلوں میں برنے وال

اور ہا تھیوں کی دمکیمہ بھال کے لیے جارہے تھے محقود می دیر بعد پجارلوں ک صرف اُن کے اس کھ سیاہی اور گاؤں کے بیندرہ مبس آدمی دہ گئے تھے۔ دام نا تقدفے چوبال کے قریب بہنچ کر اپنا گھوٹرا دوکا کا کا کا ک " رام نا تقرآ گیا ، وام نا تقرآ گیا!" کی صدائیں بلندگیں۔ اس نے گھوٹے سے "

ادھرد مکھا اور بھا گتا ہوا اپنے باب کی لاش کی طرف بڑھا۔اس کے تھوات لباس نے تقوم کی دیر کے لیے بجا دلیوں اور اُن کے سیاہیوں کو مرعو<sup>ب کرچ</sup> کے ایک نوجوان نے اس کے گھوڑے کی لگام بکرٹر لی۔ رام ناتھ سپتاجی 🕏

کتے ہمرئے اپنے باپ کی لاش گود میں لے کر زمین ہر بیٹھ گیا۔

میرکون سے ؟" ایک پجاری نے چار پائی سے اعظ کر ایک براسے ہ<sup>ی ہ</sup>

کی لیکن اس نے پہلے جملے ہی میں یکے بعد دیگرے دوسپاہیوں کو موٹر الادیا تیسراسیایی بد حواس ہو کر اُلٹے پاؤں بھاگالیکن اس نے زمین ا پاری کے ساتھ مھوکہ کھائی اور میں شکھے بل کر بڑا۔ اس نے الحصنے کی کوئ رام نا تھ کی تلوار اس کے سر برلگی اور وہ دوبارہ حرکت مذکر سکا۔ باقی سائ ہے۔ است ان سائفیوں کو اوازیں دے سبعے <u>تقے</u> ہو کھیتوں میں اپنے ہے۔ بھاگ کر اپنے ان سائفیوں کو اوازیں دے سبعے <u>تقے</u> ہو کھیتوں میں اپنے ہ المط كردسيد عقد دومرا يجادى بديواس جوكرياس بى أيك دونس اي كى كۇستىش كىدىا تھا. كَافَرُل كَالِوكَ جِلاد من يحق يورام نائفراب بھاك جاؤر سپاہي كويز

ابینے گھوڈے میکونے کے ایک گئے ہوئے ہیں وہ انجھی آجائیں۔ جلدی کردا

تلواد کی نوک بجاری کے سیلنے پر مقی اور پہاری ہائفہ باندھ کر چلا رہا تھا این ا

ميس سومنات كا پجارى دون، مهاداج إمهاداج !!"

لبکن رام نا مقداب نیچے بڑے ہوئے بجاری کی طرف متوجہ ہو جکا تھا!

ایک بهروات کی دنبرادر شمبونا ته جاند کی روشنی میں مقولای دور اپنی منزل مفصود بكيد رسم نق ينفك بوئ ككوال كدونين تحيكات المستنه بمسته قدم أيطا

رب عے مجھے ۔ بیڈ ندی کے اس باس بینڈ کوں اور جیسنگروں نے اپنا مزخم ہونے والالگ شروع کردکھا تھا۔ دنبرکا دُواں وُواں اپنے وطن کی زبین کی ممک سے سرشارہو

رہا تھا۔اس فے ابنے گھوڑے کی گرون پر تھیکی دبیتے ہوئے کہا یسمبرے دوست! رام نا تقسف اس کے منہ پر ذورسے پاؤں مادیتے ہوئے کہا " بزول اون مجھ تھاری مجوک اور تھکا وط کا علم ہے لیکن اب ہماری منزل دور نہیں "

كىتوا - سىنكل كرده ايك گھنے باغ بين داخل ہوئے ادر رنبريك دل وماغ کا ذں کے لوگوں نے بھاگ کر بجاری کو بچانے کی کوٹ سٹ کی لیکن الم پر ایک المہر ماضی کے حبین دولفریب نفوسٹ ا بھرنے لگے۔ یہ وہی باغ تفا "بلواداس کے بیلنے کے اگریاد ہو چکی تھی اور وہ نود بھاگ کر گھوڑے پر سوان وہ جین بین کیبلااور قیقے لگایا کرنے تھے۔ یہ قیقے اب بھی اس کے ذہین

باع عبور نرسف کے بعدوہ اپسے قلعہ تمامیل کی جار دبواری دیجو رہا تھا۔

مفوطی دیر بعد سومنات کے بجاد اوں کے جاں نمار سیاسی اس کی ان بنی کو نے سے مخے بحظے تورام نا تھ دوکوس دوررات کی ناریکی میں پناہ نے چکا تھا لیکن اس کے اُ

اس کے ہمونٹوں پر سکا ہمیں طبیل میں تھیں اور انکھوں میں کشکہ کے السوجیاک أنف والي برنتي عليم كى روشني السع يه بيغام ديتي تقى كه موت سائے كى طوخ ے۔ پہنچھ لگی ہموئی ہے۔ دیوتا وُں کی مسرز مین میں سومنات کے پجار<sup>ی کی سب</sup> سنتھے محل کے اندیکا مل سکوت تھا۔ بالا نی منزل کے ایک کمرہے کے درشیجے

کے لیے کوئی جگہ نہ تھی پ

بايب عقا "

نیں،اس طرح وہ ڈرجائے گئے۔ میں کھڑکی سے جھانگ کراندر دیکھوں گا۔ پھراگر د جاگر مهی بعد گی تو بین درخت کی شمینوں میں چھپ کر اُسے آ ہستہ سے آواز دوں د جاگر مہی بعد گی تو بین درخت کی شمینوں میں جھپ کر اُسے آ ہستہ سے آواز دوں اس کے بعد ہم دواؤں پتاجی کے کمرے میں جائیں گے " ا الله المحتملة سوچة بوت رنبركوابك باد بجرطرح طرح كے فدشات پرلیٹان کرنے لگے۔ اپنے وطن کی سرحد میں داخل ہونے سے بہلے وہ قنوج کے اندردنی انقلاب کی خبرس چکا تفااوراس فے اخری منزل انتهائی تیزد فنادی کے ساتھ طے کی تھی۔ اگرچہ اسے شمبونا تھ کی بانوں سے یہ لقبن ہو چکا تھا کہسلطان محود کے باکنوں قنوج کی سکست کے باعث اس کا باب فنوج کے شاہی فاندان سے ہی نہیں بلکہ آس یاس کے تمام راجا وں سے مالوس اور متنفر ہو یکا ہے اور اس نے تغزی کے مکمران اور اس کی جنگ میں کو تی حصر نہیں دیا ہوگا ناہم تبھی تبھی نامعلوم سے غد شات ان كے دل يں الجرائے تھے.

غدتات ان کے دل میں آبھرآتے مقے۔
میں کے دوسرے کونے سے ایک پہر میار نمود ادہوا۔ دنبیر درخت کے سے تق سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار دنبیر کے دل میں اُسے آوا دوبینے کی خواہمش پیدا ہو تی اُسے آباد دبینے کی خواہمش پیدا ہو تی اُسے آباد دبینے کی خواہمش پیدا ہو تی اُسکن وہ انجی تذبذب کی حالت میں تھا کہ پہر بیاد ہرو تی دلوا در کے ساتھ ساتھ چاتا میں آباد کی جانبی کے بیان دلانے کے لیے کافی تھی کہ محل کے کمین سون خواہم میں میں دوہ جامن کے درخت پرجیڈھتا ہوا دوسشن میں کے درخت برجیڈھتا ہوا دوسشن کے درخت کے سامنے حالی تو ایسنی ا

مبری کی کا کی میرادی چال دنبر کو برافیان دلانے کے لیے کافی تھی کہ محل کے مکین مرائد خاطمینان کی نیندسوں ہے ہیں۔ وہ جامن کے درخت پر حبط حتا ہوا دوست ن خطر کی کے مامنے جا پہنچا۔

درخت کی شاخ پر کھڑا ہوکہ وہ کھڑی کے داستے کمرے کے اندر جھا کھنے لگا۔

مرکز کے مامنے صوف دوقوم کے فاصلے پر ایک عورت سفید چا درا وڈھے پینگ پر سی میں میں مان کا مرجا درا وڈھے پینگ پر سی میں اس کے جہرے کا بیشتر محصت کی بیشتر محصت میں اس کے جہرے کا بیشتر محصت میں اس کے جہرے کا بیشتر محصت میں اس کے جہرے کا بیشتر محصت کی بیشتر میں اس کے جہرے کا بیشتر محصت کی بیشتر محصت کی بیشتر محسن کی بیشتر محصت کی بیشتر محسن کی بیشتر کی

کها "ادهردیکھیے، تک تلاکے کمرے میں دیاجل دہاہے۔ وہ جاگ دہی ہا ایک دات اس نے سپناد کی ایک دات اس نے سپناد کی خرصا صری میں ایک دات اس نے سپناد کی ایک داست اس کے لیں ایک داشت اس کے لیں ایک داست اس کے لیں ایک داخل ہوئے ہیں ۔ اس کے لیں ایک ایک کا دیا تہیں کھوٹی کے داستے اس کے لیں ایک کا دیا تہیں کھوٹی اور کے دیا تھ ساتھ بھا تک کا دی کے دیا تھے۔ ایجانگ دیا کہ کھوٹرا دوکتے ہوئے کہا یہ عظم دشم ہو! اس وقت اگر سم نے بھا تک لیا اور کو کو کہ ایس کے ۔ میں سب سے بہلے شکندا ایک دیکھوں آج شکندا ایک دیر ہمیں عظم و ۔ دیکھوں آج شکندا اللہ کے بھوٹی دیر ہمیں عظم و ۔ دیکھوں آج شکندا اللہ کے بھوٹی دیر ہمیں عظم و ۔ دیکھوں آج شکندا اللہ کے بھوٹی دیر ہمیں عظم و ۔ دیکھوں آج شکندا اللہ کے بھوٹر کی کھوٹرا ہمیں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کا دیا تھا ہمیں ایک کی کھوٹرا ہمیں ایک کی کھوٹرا کی کھوٹرا ہمیں ایک کی کھوٹرا کی کھوٹرا ہمیں ایک کا دیا تھا کہ کھوٹرا ہمیں ایک کھوٹرا ہمیں کی کھوٹرا ہمیں کھوٹرا ہمیں کھوٹرا ہمیں کھوٹرا ہمیں کے دیا تھا کہ کھوٹرا ہمیں کھوٹرا ہمیا کھوٹرا ہمیں کھوٹرا

نتمبونا تقدف كهايس اكر آب ك بال سفيد مرد بيك مون قديمي كني ...

منبراپنا گھوٹدا دلوارکے قریب ، لے کیا۔ بھرزین برکھڑا ہوکر دلان

سے حس کا بیشتر مصتم صحن کے ایک تنا ور در خست کی مثا خوں رزیر

چراع کی بدهم رونشی با ہرارہی تھی نیمیونا تھنے دریجے کی طرف اٹا

اور ادھرا دھر دیکھنے کے بعد صحن میں کو دیڑا کشادہ صحن طے کرکے دورہ اسکے مجھیوارٹ نے کی دیوار کے ساتھ چہتا ہوا کونے پر ایک جامن کے درف میکا اور اور یہ دیکھنے لگا۔ بالائی منزل کے کمرے کے دریئے سے ابھی تک ان مختل د منبر کے دل کی دھڑ کتنیں ہے لی کھنے نہورہی تھیں ۔ دہ سوچ رہائی سیلے بھے بحور سیمجھ کی ۔ پھر بھتیا! بھیا! کہتی ہوئی مجھے بحور سیمجھ کی ۔ پھر بھتیا! بھیا! کہتی ہوئی مجھے دل ہی دل میں کھنے لگا ہے۔ کہوں کا ایک تی دل میں کھنے لگا ہے۔ کہوں کا ایک بھر درہ دل ہی دل میں کھنے لگا ہے۔

دہلے پاؤں اندر داخل ہوکر ا<u>پنے</u> ہا نفوں سے اس کی <sup>ہم نکھ</sup>یں بندکر<sup>اور)</sup>

بازووں میں چھیا ہوا تقاراس کے خوبصورت با تقرمس سے اوپرایک دن

مُونَى آواز مِين كها "اكَرْتُم جِوريا ڈاكونِمين تواس دقت بهمال كيالينے آتے ہو ، يهال. مطع بهوئے تھے اور کلائیوں میں بادیک طلائی بچوٹریاں پھک رہی تھین

مونسکنتلا!" رنبیرنے اپنے دل کی د هطرکن پر قابو پاتے ہوئے اہم <sub>ترر سے جلے</sub> جائے، در نہ بیں شور مجاؤں گی " سرکنتلا!" رنبیرنے اپنے دل کی د هطرکن پر قابو پاتے ہوئے اہم <sub>ترر سے جلے</sub> جائے، در نہ بیں شور مجاؤں گی " . دنبیرنے کہا <sup>رم</sup>یں خوشی سے آپ کوشور مچانے کی اجازت دنیا ہوں نیکن اگر لیکن سولے والی کی طرف سے کوئی جواب منہ باکہ وہ کمرے کے اندردانی آپ كسي اوركوآ وازدين كى بجائے ميرى بهن كويهاں بلاسكيں نوبست اچھا تاوكا" الله کی کی برایشانی عفق میں تبدیل ہورہی تھی اس نے کما روتم اگر چور نہیں تو دلی افے صرود مور آگر مجھے اپنی بدنا می کا در مذہ ہونو ابھی شور مچاکر گھرکے تمام آدمیوں

"بست اليا! في أبيّ شور" رنبيرن المبينان سي مجواب ديا.

ر کی کا اضطراب ایک بار بھرخوف میں نبدیل ہونے لگا۔ وہ بولی ۔ مدتمهیں ابنى جان كا خوت نهيں "

«يالكل نهيس» "المنحرتم كيا پياہنے ہو ۽ تم كون ہو ؟ اور اس وقت ميرے كمرے ميں .... ؟"

" جب نک آب یہ نہیں بتائیں گئی کہ آپ کون ہیں ؟ میں آپ کے کسی سوال ونبېرېمي چند تابيع شخېرسا بوكماس كى طرف د يكهنا د ما يشكنتلان في كابتواب نيس دول كا "

"موست كے يالے تم ميرے كرے كے سواكوئى اور جگہ تلاس نہيں كر سكتے ؟"

" ننسن الب مجھے زندگی اور موت کے لیے کسی اور جگہ کی تلائش نہیں " المدي اضطراب كى حالت ميں اسينے موسط كاف رہى تھى د نبير نے عقبة كى والمت مين آج تك كسى كا جهره اس قدرجاذب نكاه نهيس د مكبها تضاء ا چانك لطكي كَىٰ كَا اینی كلاتیوں پرمركوز ہوگئی۔ان میں چيكنے ہوئے كنگن دىكچھ كمه اسس كا

عصر حيراني مين تبديل موكيا ورفدرے نوقت كے بعداس في متجبان ليح مين کماراتم سرف ایک لط کی کوبدنام کرنے کے بلے موت قبول کرنا چاہتے ہو۔ آئفہ

چند ثابنے بے حس وحد کت کھڑا دہنے کے بعد اس نے سکنتلا کو ہگائے! سے ابنا ہاتھ لبتر کی طرف بڑھایالیکن بھرکھیسوچ کراجانگ اُک گیا۔ ار ہونٹوں برایک سٹرادن آمیزمسکرا ہمسطے بھیل گئی اوراس نے اپنی کمرک بندهی ہوتی ناپورات کی تقبلی آباری ادر نمام زبورات بکال کرسونے دارا

کے قریب مرکھ دیہے ۔ بھراس نے ابک کنگن اعظایا ا دراہ ہستہ ہے اس كلائى ميں قال دياليكن اس كے بعد جب وہ دوسراكنگن الها كر دوسرك كلائى ميں داسنے كى كوئشسن كررہا تفا توسونے والى في اچائك إينا إلى كا كرد ط بدل كراننها في بدحواسي اور خوف كي حالت بيس أنظ كربيط كيَّا جا يتني تحقى ليكن حلق سيم أوازية بحل سكي .

ایک دوسرے کے لیے اجنبی تقے معادنبرکے دل میں خیال آیا کہ شاہد شکنتلا کی سہیلی ہے اور ہمادے گھرمهان آئی ہے۔ اس نیبال سے اس برایک باد بھرمسکرابرٹ کھیلنے لگی۔ " دریا نهیں " اس نے لڑکی کونسلی دیتے ہوئے کہا " بیں کوئی چور

ہوں۔آپ کون ہیں۔ بیں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔میری ہن کی اتپ کی شکل کی کوئی لوگ کی رہ تھی " لٹے کی کا خوت اضطراب اور میرلیٹانی میں نبدیل ہونے لگا اور اس

مانية كاسامنا كريني والاسعدوه رنبيركي طرف ديكيدكرباد بار ابين دل مين برالفاظ يس في معادا كيا بكاظ اسع ؟"

معان الم دراري على ويركاش! تم بيمال مذات كاش! مين بيمال مذبوتي " لرکی کی انکھول بیں السود بھر کر رنبیرنے قدر سے متانز ہوکہ کہاید، ، دنبرنے اس کے چہرے پر حزن وطل کے انتار دیکھ کرسوال کیا۔ ''ممیرے پتا جی بیں غلطی سے اس کمرہے میں آگیا تھا۔ مجھے معلوم یہ تھاکہ میری یہ حرکت ایک

كى يرليناني كاباعت بهوگى " اللی فے قدرے نذبذب کے بعد حواب دیا یروہ بہال نہیں ہیں اور اگرتم " مهمان إكس كى مهمان ، يهميراا پنا گھرہے "

المي ابني جان كى كونى قيمت مستحصة بهونو محلكوان كے ليے يهاں سے محال جات " مه پھا یہ آپ ہی کا گھرسہی لیکن یہ بنائیے کہ سکندلا کہا ينري مسكرات بموت كهايسيس بهت تهكا بهوا بهون وديناك كاحكم مانين بكان سيها أسدد كما يابتا بول "

«الب موس چند كى بيتى كے متعلق إو چھ دے باس " " يال! مين اس كا بها في بهون " «بين سيخ كهنى بهول ، تفهادا باب اور بهن بهال نهبس بين "

لط کی کا پھرہ اچانک زرد پٹر کیا اور اس نے ڈویٹی ہونی اواز میں کہا۔ " آ " بھگوان کے لیے ان بسنہ بولو ، میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی ۔ میں صرف بر مسلمالوں كى قيد ميں كفے ؟"

بائق ہوں کہ اگر آپ موس بیند کے بیلے ہیں نو اس مکان کی چار دایدادی کے اندر " ہاں ، میں انھی بیماں پنجا ہوں اور درخت پر حیط ٹھ کمہ اس کھڑ کی کے دائے آب كى زندگى محقوظ نهيس " داخل ہوا ہوں ۔میراخیال تفاکہ میں شکنیلا کو پرلینان کروں کا لیکن سکنیلا کے ہے

رنبیرنے دروانے کی طرف سرھ کر کنڈی بیا نخد ڈالے ہوئے مرکر لراکی کی كى برلينانى بھگوان بند آپ كى قىمىت بىن كىھى تقى-اب بىن آپ سے معافى مالكا ہوں اور در خواست کرنا ہول کہ سکندلا کے کرے تک میری دہنائی کریں در طن المحال الما الله ما الله ميرى برداشت سه باسرب- الب ني يسم الماكم

المراط المرمين البي زندگي كي كوئي قيمت نهين سمجها مبرك مجمع طرب کمیں آپ کی طرح کسی اور مهمان کو پیدلینان مذکروں " مُ فُسْرِيكِ! مُحْكُوان كَيْ لِيهِ! اس طرف نه جائيے " لطى نے بدكت موت الله كى كادل اب نوف يا عقة كى بجائے مرقت اور جمدردى كے جذبات بأركر نبركا إنفه بجراليا سے مغلوب ہور ما تھا۔ اس کے سامنے اب بچور واکو یاکسی پا گل انسان کی بجائے

ک السالوجوان کھڑا تھا جس کی صورت دیونادی سے ملتی تھی۔ وہ رنبہ کے متعلق ىن چى تھى اور اس كے بلے يەتھودكرنامشكل بنر كھاكديد لو سجوان ہو يا بنج سال نبد

سخے کے بعد آج اپنی بہن اور باپ سے ملنے کی آرزوں کر آیا ہے کسی الماک

ار اس حرکت نے دنبر کا طبینان متزلزل کردیا تاہم اس نے مسکرانے کی کوشش ار خراد المار میرے خیال میں آپ اپنی پریشانی کا کافی بدلہ دی کی میں -اب اور مانية كاسامنا كريني والاسعدوه رنبيري طرف ديجه كرباد بار ابين دل مين برالفاظ

لٹر کی کی آنکھوں میں آئنسود کھے کر رنبیرنے قدرے متانئہ ہوکہ کہا یہ ممان <sub>جراب</sub>ی تھی پیماش! تم بہاں نہ آتے ۔ کاش! میں بہاں نہ ہوتی '' طی سام کے مدید میں کا برزا مجدموں میں برد ، رنبریے اس سے چبرے پر حزن وطل کے استار دیکھ کرسوال کیا۔ "میرے پتا جی

اللی فے قدرے نذبذب کے بعد حواب دیا یروہ بہال نہیں ہیں اور اگرتم

بھی اپنی جان کی کوئی قبمت سمجھتے ہو تو بھاگوان کے بلیے یہاں سے بھاگ جاؤ " دنبرف مسكرات موي كهايس بهت تحكاموا مون وديداب كاحكم مانين

«يى سى كەننى موں ، تھادا باب اور بىن يىال نىنى بىي " م کهان پس وه ؟"

" بھگوانِ کے بلے اس سنہ بولو، میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی ۔ میں صرف بر

<sup>بائت</sup>ی ہوں کِداگر آپ موہن بیند کے بیلے ہیں نو اس مکان کی چار دلیرادی کے اندر آپ کی زندگی محفوظ نہیں "

رنبیرنے دروازے کی طرف برھ کم کنڈی بیا تحد ڈالتے ہوئے مرکر لراکی کی ار المعادركها " يهذاق ميري برداشت سے باہر ہے۔ آپ نے يہ كيسے مجد لياكہ

المُعَانِ سِي البرين البي الذكري كي كوئي قبمت نهين سمجِها مُولِ اللهِ منظمريك! محباً والله كيليان كيليا السطرف من الميانيات الطي في بدكت بهوك فبأركر نبيركا إنقه نجرط ليامه

ورا تاهم اس مركت في مسكوا طبينان متزلزل كرديا تاهم اس في مسكوا في كوشش ار میراد در این این بردیدان می این این بردیدانی کاکافی بدلدر دی بین اب اور الله این بردیدان کاکافی بدلدر دی بین اب اور مَلْقُ رَلِيجِي؟

بین غلطی سے اس کمرے میں انگیا تھا ۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری یہ حرکت ایک كى پرلىشانى كاما عت موگى "

"مهمان إكس كى مهمان ، يهميراً اپنا گھرہے " مه بچهایرآپ بهی کا گھرسهی لیکن پیر بتاتیجے که سکنتلاکها بكان سيها أسد ديمنا جابتا مول "

"الب موس چند كى بلغى كے متعلق يو چود ي بان " " يال! بين اس كا بها في بهون!"

يس في معادا كيا بكار اسع ؟"

لطِ کی کا چهره اچانک ذرو پله کیا اوراس نے دویتی ہو تی آواز میں کہا۔ "تم مسلمالوں کی قید ہیں تھے ؟" " ہاں ، میں ابھی بیمال پنجا ہوں اور درخت پر جیٹے کھکراس کھڑکی کے دلتے داخل ہوا ہوں ۔میرا نبیال تھا کہ میں شکنیلا کو بیرلینان کروں کا لیکن شکنیلا کے فیے

كى برلينا فى بھگوان بند آپ كى قسميت ميں لكھى عقى -اب ميں آب سے معافى مالكا ہوں اور در نتواست کرنا ہوں کہ سکنتلاکے کمرے مک میری استفائی کمیں اِن مجه درست كهين آپ كى طرح كسى اور مهان كو بدينان مذكرول " لا کی کا دل اب نوف با عققے کی بجائے مرقب ادر ہمدر دی کے جذبات

مصمخلوب ہورہا تھا۔اس کے سامنے اب بچور ڈاکھ پاکسی پاگل انسان کی بجائے ایک البیا توجوان کھڑا تھا جس کی صورت دلیزناوں سے ملنی تھی۔ وہ رنبر کے متعلیٰ سن چى هى اوراس كے بلے يەتھودكرنامشكل بەئقاكدىد نوسوان جويالى سالىند

المستف کے لعد آج اپنی بهن اور باپ سے طنے کی آرزو لے کر آیا ہے کسی المال

میں بھی بھواس سی چکا بھوں " بھروہ لوکروں کی طرف متوجہ ہوکر حیلاً یا یہ بزدلو! میں اس کی بھواسے " تم کیا دیکھے دیے ، پکٹر اواسے " تم کیا دیکھے دیے ، پکٹر او 'کے لغرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے جار سلے آدی سکھیرلو ، پکٹر او 'کے لغرے لگاتے ہوئے ندر داخل ہوئے۔ میں میں میں سے تھی اسی قسم سر لغربہ رسنا نی دینے گئے ۔ لرک کی مرا مدے

پارسلے آدمی سے کھرلا، بیتہ کو سے تعرب کا تا ہے ، دیے امدر داس ، دیسے ارسلے آدمی سے کھی اسی قسم کے نغربے سنائی دیسنے لگے۔ لیڈکی مرامدے اور محل کے پنجا جی کوروکو۔ وہ یقصر میں ایک عورت سے ساتھ لپط کر حبالا رہی تھی یہ مانا ہی ، بینا ہی کوروکو۔ وہ یقصر میں ایک عورت سے ساتھ لپط کر حبالا رہی تھی یہ مانا ہی ، بینا ہی کوروکو۔ وہ یقصر میں ایک عورت سے ساتھ لپط کہ حبالا دیا ہے ۔

ہے۔اس نے ہمادالچیر نہیں بگاڑا۔'' دنبریے لیے اب اس معتم سے متعلق سو بچنے کا وقت نہ تھا۔ وہ کمرے سکے کرنے میں دلواد سے ساتھ پیٹھ لگائے تذبذب کی حالت میں کھڑا ا پنسلمنے الواریں

وید ہو گا۔ قوی ہیکل آدی ہوتیا طسے قدم اٹھا تا ہوا آسکے بڑھا اور رنبیر کے گردستے آدیوں کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ رنبیر فطرناً نظر تقالیکن اس کی فوت فیصلہ حجوا ب دے چی تقی ۔ قوی ہمکیل آدمی نے کہا ی<sup>رد</sup> تلوار بھینک دو، نم لڑکر اپنی جان نہیں

تلواد كا كحيل ميرب بلي نيا نبيل ليكن كان مجهم علوم بهوتا كدمبرا دشمن كون به إلى أنبرت و يناكم بين المواد كله ين المواد كله ين المواد كله ينك دى .

ق می ایک اومی نے اطمینان کا سالس لیتے ہوئے کہا یو بھگوان کا نسکر ہے گئے افروزی بہاں پہنچ کئے ۔ ورید مجھے ساری عمر متھا دی تلاش رہتی "

تخوشی دیرکے بعد دنبر نگی تلوادوں کے بہرے بیں محل کے اس دروا نہے اُرٹ کررہا تھا بحود یا کی سمت کھلتا تھا۔ در درانسے کے قریب پنچ کر سپا ہیوں مذر نہرے دولوں کا تھا ہے ایک مضبوط دسے سے باند ھ دیا ۔

قی مہکل اومی سنے کہا میں اب اسے عبلدی دریا سے پادسے جا ؤ۔ صبیح ہوسنے

لولی نے آبدیدہ ہوکر کہا یہ مجھے بھگوان کی سوگند میں تم سے مذاق نہیں کی کہا مالنے اور حس مالی نہیں کی سوگند میں تم سے مذاق نہیں کی کہا مالنے اور حس مالی استے والیس چلے جاؤ ۔ اب یہ گھرتھا اسے لیا کہا تاہے سے کم خطرناک نہیں ۔ جاؤ ! جلدی کرو !"وہ د نہیرکو کھڑی کی طرن کم میں لیکن وہ بلے حس وحرکر نہیں کہ گئی لیکن وہ بلے حس وحرکر نہیں کہ گئی لیکن وہ بلے حس وحرکر نہیں کہ گئی اس کی طرف د بھے دیا ہے استے میں کہیں کہیں کہا میں اور ان کہا دروان کہا استے ہیں کہی کہا کہ مسرایا النجابی کرد نہیر کی طرف د بھے گئی ۔

م نرطا دروازه کھولو! "کسی نے اور زیادہ کرخت آواز بیں کہا۔ لٹے کی سہمی ہوتی آواز بیں بولی سرکیا ہے بتاجی ؟ " کوئی پوری قوب سے چلایا ی<sup>رر</sup> دروازہ کھولو! " سکھولتی ہوں بتاجی!" یہ کہ کر لڑکی رنبیر کی طرف سکھنے لگی۔ اس کی تسار

قوت گویا نی سمط کرنگا ہوں میں آئی تھی۔ رنبر نے بھی اس کی طرف دیکھالاً اب صورت حال اس کی برداشت سے با ہر ہو جکی تھی۔ اس نے لڑکی کا إلاّ ہُذاہ کر جلدی سے کنڈی کھول دی۔ ایمانک دھما کے سے ساتھ دولوں کواڑ کھے الداب

کے سامنے ایک قومی مہیل آدمی ننگی تلواد کے کھڑا تھا۔ اس کے پیچے جیدادر کا آدمی تھے۔ لٹ کی «پتا ہی! پتا ہی! کہتی ہوئی مھاگ کر قوی مہیل آدمی کے اللہ لپسط گئی اور رنبیرنے اضطرادی حالت میں چند قدم پیچھے ،ٹ کر اپنی تلوا۔ بہا

" نِبَاجی! اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ یہ چور نہیں' یہ موہن بین کا بیٹا ہے۔ یہ ابنہ بہن کی تلائن میں یہاں آیا ہے !"

عمر رسیدہ آکہ می نے جھٹھے کے ساتھ اپنا با ڈوچھڑاتے ہوئے لڑکی کومہ آپڑ کی طرف دھکیل دیا اور چلا کر کہا رسم خامون رہو۔ میں جانتا ہوں یہ کو<sup>ن ہم</sup>

سے پہلے اسے ٹھکانے لگا نا صروری سے کاؤں کے کسی آومی کواس وانعے کوز ی اہنامعلوم ہونا نفا کشنی ۔ سے بانی کالنے والوں کے قربیب جاکہ کہا ۔ اس بھٹی مونی جاسے ۔اگر درباکے بارکوئی اسے دیکھ لے توہی کہناکہ برایک جورہے ۔اُل بلدی کدو دیر مورسی سے " سے کوئی غفلت ہوئی تو میں تم سب کو بھالسی دیے دوں گا " ان بیں سے ایک سپاہی نے جواب دیا مِرکشتی کا پیندا بہت خواب ہے میرے منه ملا چند قدم دور اپنی مال کے ساتھ کھوٹ ی بر باتیں سن دہی تھی۔جب رہا: خیالیں ہم سب کان پر سوار ہونا خطرناک ہے۔ بہتریہ ہوگا کہ آ دسے آدمی ر نبر کو با ہر کے گئے اور م بھاگ کر اپنے باپ کے قریب پہنچی اور سسکیاں لیا الم بادادد اد صرف ادمى دوسرے پھیرے میں پارجائیں ۔ دیسے بھی بیکشنی یا ننج جھ م وئے بولی " پنا جی اِ یہ پاپ ہے ۔ بہت بڑا پاپ ہے ۔ محبگوان کے لیے رہابہ ارميون سے زيادہ کے ليے منبن " باہی نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا یر طفیک ہے تم ان جادآدمیوں ىزىلاكے باپ نے كها يرب وفوت نه بنونر ملا ! ايك سانپ كے بيے كام و لرکیلے جاد اور انفین دوسرے کمادے بچوٹ کر مبلدی واپس انجا کہ بھرہم کچلناکوئی باپ نہیں مومن چند کے بیٹے کی ڈندگی میں ہم اطبینا ان کا سالس نیں ندىك سائق العائيس كك ليكن ديية بعو" مع سكت تم عفكوان كاشكر كردكه وه مبرى نندگى مين به بهال آكيا " ددسرے سیاسی نے چیوسنبھالتے ہوئے کمارس میں ابھی اس الموں " « نىيى نىيى، يتاجى ايد ياب نركيجي " كشى بالخ الدميون كوف كرروانه موكئ ادرباتى تبن بهريدار رنبير ك قربب « خامو کٹ رہو! میں اینے بدتہ بن دستمن کے بیٹے کے لیے تخصار بِمُ كُنِّهُ البِيغ بِهر مداروں كى تعدا د ميں كمى دىكھ كربھى دنبېركى ما يوسى ميں كوئى فرق برداشت نبین کرسکتا ۔ چلواب نے کمرے میں " مريار والبالبي عالت مين زمين برراج الهوا مفار جارون طرف أسعموت مي تاري مريم إلى الفرن التما عقاءه موج رما عقاية قدرت كايد مذاق كس قد عجيب سيد-كيا المرتف كالفادس كين في بالنج سال ايك فيدى كي سينيت سع كذاد عين ا تھ پیرے داروں کی حراست میں رنبیرمحل سے نکل کر گھنے سرکن<sup>ڈ</sup> وا و الما المام بھام ایں میں سے گزرنے کے بعد دریا کے کنا رہے ہینجاریا س ہی ایک چیو<sup>ای ہی</sup> مست الملكر م وف كے بلا تدم كے ميدان بك ج نكل تھا ليكن وہ اس کشتی کھڑی تھی ۔ ہبر بداروں نے دنبیر کوکشتی کے پاس زمین پر بہ ک<sup>یا</sup> کہ ا<sup>س ل</sup> پر داران میں چھپ کرمیرا انتظاد کر رہی تھی 'جسے میں اپنے لیے دنیا کے پاؤں میں رسّاطال دیا: نین ہر مدار رنبرے پاس کھڑے ہے رہے اور ہاتی <sup>ایک</sup> مستعنیان فی فوظ سمحتا تقالین اس فیشمن کی قبیسے دیا ہوکہ آیا ہوں جو فنوج نُ مَكَ بَعْنَالِمِ كَالْهُ حِيَّامِ اور آج مِين ايك البيد وشمن كے ما تقوں مارا کشتی میں *عبرا ہو*ا یانی نکال کر با ہر <u>تھینکنے لگے</u>۔ ببہ سب رنبیرکے بلیے ا<sup>جنبی -</sup> ِ تَقُولُ ی دیربعد رنبیر*کے گرو* پہرہ د<u>سینے</u> والوں میں سے ایک سپا<sup>ہی.</sup> الركانام أكب مجيم معلوم نهيس نسكنتلاكهان ميد ؟ يناجي كهان مين؟

ا چانک وه اینے بهریداروں کی طرف متوجه جوکر حیلاً اعظام میر بیمائیو ایل آر

مرف أبك بات بوجهنا جايتنا م<sub>لا</sub>ل " بر بدار خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رنبر انے کہا یہ میں مانا،

كه تم تجيَّے قتل كرنے بِرمجبور ہو۔ ابینے سرداد كاحكم ما ننا تھا دا فرض ہے بیں تم دحم کی در نواست نہیں کرنا لبکن مرنے سے پہلے ہیں صرف یہ جانا چاہا ہ

تماداسردادس نے میرے قبل کا حکم دیاہے کون سے ؟" بهر بدار کچے دیر ایک دوسرے کی طرف خاموشی کے ساتھ ویکھتے دہے۔

ان میں سے ایک نے ہواب دیا یہ ہم تھیں عرف یہ بنانے ہیں کہ ہمادے س

نام جے کرش سے اور اس کے محل میں دانت کے وقت بچوروں کی طرح دافائر کے بعدتم اس سے بہترسلوک کے حق دار نہیں منے "

ہے کرش کا نام سننے کے بعد رسبری کا ہوں سے تمام بددے ہوگے اب اس کے بلے کوئی بات معتمہ مذمقی۔ وہ جند نابنے خاموںن رہا اور بھر کئی

ا واز میں لولا ی<sup>ر</sup> میں سردار موہن چیند کا بیٹیا ہوں اور تم سے اپنے بتاا<sup>ر ابن</sup> حال لو حجينا چا متنا مهوں يُهُ

كيابين اب يمي كوني سيدنا دمكيد ربامون "

ایک پهريدارنے جواب دیا يروه مريکے ہيں "

رنبیرکے منہ سعے دیر نکب بات مذنکل سکی ۔ اب زندگی اور محت كے ليے كے تقيقت بن چكى تقين -

دوسرے سیاہی نے کہا یر متھادے باب کے متعلیٰ توہم لقین کے

کہ سکتے ہیں کہ وہ اس د نبا میں نہیں میکن تمھاری بہن کے متعاق بھگوال جا نتاہے۔اس کے بادے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دہ دریا میں کو دلگی تقی <sup>ایان</sup>

نے اس کی لاٹ نہیں دیکھی۔" ونبرنے کا نیتی ہو ئی اوازیں لوجھا یہ مبرے باب کوجے کرش نے قتل کیا ہے ؟ ر بان! سپاہی نے جواب دیا سلکن اب ایسی بانوں سے کیا فائدہ - بہتر سے <sub>کها</sub>ب نم مجگو ان کو یا د کرو <u>"</u>

رنهرى اداس اورمغموم نكايين خاموش فضامين بهثك دمهى كفيب اوراس كاضمير ان دونا ڈن کی بے بسی کا تمسنراٹر ارہا تھا، جن کی تقدیس بر اپنی جان تک فربان کسنے

كاعزم كدوه يانج سال قبل اپنے گرسے نكلا تفاء اجاك اس كے دل بيب ج كرش انقام لینے کے پے در در رہنے کی خواہش بیار ہونے لگی۔ اس وفت اسس ع زخ فوردہ ضمیر کیکاد اٹھا۔ " رنبیرا تم اس دنیا میں تنہا نہیں ہو۔اس مک کے

رورون النان تم سے زیادہ خطاوم ہیں اور ہے کرشن بھی تنہا نہیں۔ اس ملک کاہر اٹندہ دوسروں برغالب اسفے کے بعدمے کمشن بن جانا ہے۔اس سمندر کی ہر

بِن كَفِل حِيونَ بِمُصْلِبول كُونِكُل عِلا تَي سِع - بيرسماج حرف احجيو تور، كا دسمن نهيس بلكم ہران النان کا قیمن ہے ہوکسی کی طاقت سے سامنے سر حمکا دبتا۔ ہے اس ساج ك ديرًا براس ظالم اور جابرانسان كى ليشت بنا بى كرين بي جود دسرول كى كرون بنوار ہونے کی ہمت کے گفتا ہے۔ دلو ناؤں کے پجاری جو ہرسال تنھارے باپ سے و الخفر كو اليم الله عقر ، أب ج كرش سع دان لين أباكري. كر يخصاري

ساور قبر د دولول بے مفصد مختبی اور اب متعادی موت بھی بے مفصد سہتے۔ الغمان المرمطي مير كرسف والاسع جوان كنت مظلومون اورب كنا بهون كانتون

رمیرانهی خبالات میں ڈوبا ہوا تھاکہ اچانک اُ سے کوئی تیس قدم کے فاصلے منتمون الدجهاط بول میں کوئی منحرک شے دکھائی دی۔ چند نابغے غورسے دیکھنے

کے بعدوہ بیمسوس کرنے لگا کہ کوئی انسان نہیں پردینگ رہا ہے اور اس ر ت بدر بنگنته هویخه آدمیون کی تُولی اب بهت قریب آن چکی بھی بپر مدارور ہی مایوسی کی بھیا تک ناریکیوں میں اسے امید کی ملکیسی کرن نظر آنے لگی۔ اب می با بین ختم ہو چکی تقیں اور اب ان کی خامونٹنی رمبر کے بلیے برلیبان کن تھی۔ اُسے می با بین ختم ہو چکی تقیں اور اب ان کی خامونٹنی رمبر کے بلیے برلیبان کن تھی۔ اُسے قدم دینگئے کے بعد درک کیا اور گرون اُنھا کرتیجھے کی طرف دیجھنے کے بعد اِنور يتين بوچكا تقاكم جھاللوں ميں جھپ كر آنے والے لوگ قددت نے اس كى مدد اشاره كركے \_ بے حس وحركت ليك كيا \_ رنبيركے بہرے وادكشتى كے انظار ہے لیے بھیجے ہیں لیکن اُسے اندلینٹر تھا کہ اگر بہرے دادان کی آندسے با خربو کئے دوسرے كنارے كى طرف دىكھ رہے تھے - اجنبى قدرے توقف كے بعدلا ترب سے پہلے اُسے فتل کرنے کی کوئٹشن کی جائے گئی بینا بچراپنے مدد کا دوں ندمین بررسنگیا ہواآ ہسنہ آ ہوستہ آگے برطیصے لگا اوراس کے ممائق ہی خبرارا ا منائل جلے کا موقع دیسے کے لیے ہر مداروں کو بانوں میں مصروف رکھنا ضروری پیند قدم بیچھے اکٹے دیس اور آ دمی اسی طرح زبین برربینگئے ہوئے دکھائی دیے عا دنبرنے الخيب اپني طرف متوج كرتے ہوئے كها يدتم جانتے ہوكہ مسلمالول كي کا خون ہو مفودی دہر پہلے منجمد مہو جہا تقا، اب نبزی سے اس کے لگ وریٹے، فرج عنقر بب ددباره اس ملك برجم لمكرين والى سع ادراب واليس حاف كي دور رہا تھا۔ زندگی دولوں ہا تھ تھیلاکر اُسے سینے سے لگانے کے لیے ایک بجائے دہ اس ملک بی فیضنہ کرکے تھکومت کریں گئے ! پر بدار دواب دینے کی بجائے برلیٹانی کی حالمت میں اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ا چانک بهریدارون کاا فسرا که کر کھوا ہوگیا ادر اس نے کھٹی باندھ کر: رنبرنے بھر کہا " جب وہ اس علاقے میں ہم نمیں گئے توجے کمنش جیسے لوگ كنادىك كى طرف دىيكھتے ہوئے كها <sup>در</sup> كمبنت أنھى تك والبس نهبس أكنے.اب جس قدر ظالم میں اسی فدر بز دل نابت ہوں گے " مهوسف والی سه اور مردار به صبینی سه مهماری دالبهی کاانتظار کرر با به کایم بربالدوں کے اضرفے کہا روتم سمجھتے ہو کہ موت تواہ ہی رہی ہے ، اس سے كوبهل ب جانے توبہتر تھا۔" ناده کوئی تحقاد اکبا کالاسکتاب بے لیکن اگرتم نے ہمادے سردادی شان میں کوئی دومرے بیر بدارنے کہا رومجھ آپ کی نارانسکی کا ڈرکھا، ورنہ میں اگ گتاخی کی تومیں ابھی تمحاری زبان کا طے ڈالوں گا۔" به کمنا چاہنا تھا کہ قبیدی کو بہیں ضم کرکے لامن بہلے بھیرے میں پار بھیجدی ﴿ ونبرین کها در تخصارا سرداراگه احمی نهیس مفاتواس نے بریکسی محجه لیاکه میس ا فسرقهقه لگاتے ہوئے بولاً '' واہ واہ کیاعفل کی اِت کہی ہے آہے۔ المائی یا گھس آیا تھا۔ میرے بیچاس آدمی محل کے بیٹے دروازے کے باہر اگر اُسے بہیں قبل کرنا ہونا تو تمام آدمیوں کو دوسرے کنادے بے جا<sup>نے ہا</sup> ﷺ مرک سے میں ایس کے اور اب نک محل برقیفیہ کرکے بھے کرشن کو بھیالنسی صرورت تھی۔ سرواد کا حکم۔ ہے کہ قبیدی کو دو سرے کنادے لے جا<sup>کہ ہی</sup> نسفېنځ بېرل گه اورنم اېينے سردارسه بهي زيا ده بيونون ېو-اس وقت تمهار بَيْ دائيں اور بائيں ميرے آدمی کھوے ہيں ۔ آنکھيں کھول کر ديکھو" نگا با جائے تم نہب جانبے سرداد بہن دور کی سویتے ہیں '' بہ کہ ک<sup>ران</sup> بے چینی سے ٹیلنے لگا۔ بريار سكت ك عالم بين أبين كرودس مسلح آدميوں كود كيد رسے تقيدان

پہان پہان پہان ہوں '' اس کے بعد رنبیر کے بعد دنگیرے اپنے گاؤں والوں کے نام لینے پہان پہان پاری اس کے ساتھ لبنگیر ہونے لگے ۔ صرف چار آدمی البسے تھے جن کی بائے اس نے دوسرے آدمیوں کے نام لیے سب سے آخرمیں اس نے دام ناعقہ ، املیالین دہ بغلگیر ہونے کی سجائے ماتھ بورستے ہوئے بولا سے مہاراج! اب رنبیری چال کامیاب تھی، حملہ کرنے والوں نے پہرمداروں کی سرامیمگی ہے اور کا وقت نہیں مہیں سورج سکلنے سے پہلے کوسوں دوز کل جانا چاہیے بیں گھوٹے

ساں سے معود نے فاصلے بر حمود آیا ہوں ۔ جلیے ا

رنبر سنے کہا "ابھی نہیں ، ابھی تھوڈ اساکام باتی ہے تم سب بہیں دہو میرے ما فقصرت نین ادمی این شمیونا تھ انم ان فہدلوں کے سامنے جاکدانسی بانیں کرو جن سے ان پر بیر ظاہر ہوکہ بہ وگ اس گاؤں کے نہیں بلکہ نمذ نہ سے مبرے سا تف آئے ہی ادر جو آدمی ان کے باس کھوے ہی انفیس الگ سے جاکر انجھی طرح سمجھا دو

يهرك داروں كے افسرنے الم تا جوشتے ہوئے كما يهم باراج إجم بردياكى كرده أن كے سامنے بالكل خاموش دہيں اور تم بيں سے كوئى جاكر ہمارے كھوڑ ہے

تقدری دیا بعد رنبیرا وراس کے نین ساتھی در باکے کنادے بلیھے والبس أنفوالىسى كى طرف وكيه رسع عظ يشتى فدا فريب آئى تورنبرك سالخيون يك كالأاء بالقيمي منه دومسرى طرون كرابيا- رنببرا كظ كراكم بطيحا اور تُصْلَيْن بشفاني مين كطرا بموكيار جب كشتى اور قريب آكئ تواس نے جھك كرا ہے يَهِ إِنْ كَ يَعِينَ اللَّهِ مَثْرُوع كر ديلي كَشَيَّ مِن صرف ابك آدى سوار عقا بنب پار پائج قدم کے فاصلے پر آگئی تو ینبراس کے سامنے کھڑا ہوگیا کشی نگرفته المصنف رنبرکو بهجان ایاا در این آب کوخطرے میں دیکھ کر فوراً کشتی کا المارين كران المارين المارين

اس کے گاؤں نے اومی ہیں اور اُن ہیں سے ایک شمبونا تھ صرور ہے۔ رنبېرىنى حملە آورون كى طرف متوج بهوكركها يدانفين كچھ مذكهو، برب چار

اٹھاکمہ انفین ننگ گھیرے میں لے لیااور انھوں نے شور مجانے بامزا تمت کرر کی بجائے اپنی تلوادیں اُن سے حوالے کر دیں ۔ ایک آدمی نے اسکے بڑھ کر زہرا م تقداوریا وّں کی رسّیاں کا شاڈالیں ۔ رمنبر نے اُکھ کمدایک آؤمی کے ہاتھ ہے۔ کیٹہ بی اور برحواس بہریداروں کی طرف متوجہ ہوکر کھا پر ننم اگر اپنی جانے بج پاستے ہو تو فامونتی سے ہمارے ساتھ جلے آؤ " ر منبر نے اپنے مدد کا دوں سے کہا یہ انفیس جھاڑ بوں ہیں ہے جاکران کے یاقت با ندھ دو۔ ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ، باں اگر کوئی شور کیائے ۔ كوسشىش كريسے تواس كى گردن اٹرا دو "

کہ وہ تلوادیں لیے ان کے میر پر کھرطے رہیں۔ بچر دہ باقی مدد کا رد ل کوسائ<sup>ے</sup> دوبارہ کنارے کی طرف آگیا۔ وہ قیدلیں سے ذرا دورا کر رکا اور اپنے مدد گاروں کی طرف دیجھ کر ا<sup>ولا</sup> ہ ڈر تھا کہ وہ کہیں تم میں سے کسی کو بہجان مذلین اس لیے ہیں نے ان <sup>سے سامی</sup> سے بات کرنامناسب نہیں سمجھالیکن تنھادے بچرے دیکھے بغیر<sup>یں ہیں۔</sup>

بہ آدمی ہر مداروں کو مکپڑ کر حجالہ بوں میں سلے کیٹے اور ان کی مگیر ایول اور ا

ِ سے انھیں انچھی طرح حکام کر حصاط اوں میں مچھبا دیا۔ رنمبر نے دو آدمیول <sup>کریا ہے</sup>۔

ادراس کے دولوں مانھ کشتی کے پرلیٹان حال ملاح کی گردن پر تھے۔

رنبرکے ساتھی بھاگتے ہوئے آگے بطیھے اور انھوں نے کشتی کے دیتے ہے۔ ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیدے ۔ رنبرنے اس کی بگیٹ ی اس کے منہ ہیں ٹھوز دی اور آسے اوندھالٹا دیا ۔ اس کے بعدائس نے بنچے انٹرکرکشتی کو گہرے پانی ہ طرف دھکیل دیا ۔

رنبیر کے بانی ساتھی جوتھوٹی دور جھیپ کر بیرمنظر دیکھ دیسے کے۔ بعال ا اسس کے ساتھ آلے۔ دنبیر نے اُن سے پوچھا "اس وقت محل میں کتے پر ہا میوں گئے ؟"

ایک عردسیدہ آدمی نے جور نبیر کے باب کا پرانا لؤکر کھنا ، جواب دیا سالی پندرہ بیس آدم بوں سے زیادہ نبیں ہو۔ نے بیکن گاؤں میں ہے کرشن کے قرباً ڈرائیا سیاہی دہتے ہیں ۔ جے کرشن نے محل پر فیضہ کرنے کے بعد گاؤں کے بہت وگوں کو نکال دیا تھا اور ان کے گھراپنے سامیوں کے حوالے کر دیے ہاں بہت صرف آپ کی خاطر بین خطرہ مول لینے کی جوات کی ہے بھیگوان کے لیے آپ کی محرف آپ کی خاطر بین خطرہ مول لینے کی جوات کی ہے بھیگوان کے لیے آپ کی بیس پر محملہ کرتے کا خیبال مجھوٹر دیں اور اپنی جان کی فکر کریں ۔ جے کرشن صبح ہوت اس علاقے کا چیٹر چیٹر چھان مادے گا۔"

دنبیرنے کہایوں بین تم لوگوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈوال سکتا لیکٹی۔ سے و عدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا۔ اب میں صرف اپنے ا اور سکنتلا کے متعلق جاننا جا ہتا ہوں "

دیمانی مغموم نکا ہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ انہا استھیں پراٹیان ہونے کی عزورت نہیں ۔ بھے کہٹن کے آدمی مجھے بتاتہ متعلق یہ بتا چکے ہیں کہ وہ قتل ہو پہلے میں لیکن میں سکنتلا کے ہادے بیں

ر ناچاہتا ہوں: عدرسیدہ آدمی نے جواب دیا برشام کے قریب جب جے کمش کے آدمیوں نے مل پر جملہ کیا بھا تو چند آدمی مکان کی مجھت پر کھڑے بیرونی دلواد بھا ندنے کی ریٹ ش کرنے والوں پر نیر برساد ہے تھے اور باقی محل کے دولوں دروازوں کی

و شن کرنے دانوں پر بیر برسار سے مصاور ہائی کل سے دونوں دروار دن ہی المان کر دہد کے اندر چاروں کا مناظت کر دہد کئے بسکنٹلا تلواد ہا تھ میں لیے محل کی چارد لیواری کے اندر چاروں طرف بھاگ کو بھاگ کر سپا ہمیوں کو بوش دلار ہی تھی۔ سورج عزوب ہونے تک محل کے متھی بھر پر داروں نے انتقاب روکے رکھا ہمیں بدامید تھی کہ گاؤں کے لوگ ہماری مدد کیلئے آئیں کے لیک جا کرشن کی فوج کا ایک دستہ کا دیں برجھی حملہ کر جیکا تھا اور گاؤں کے لوگ ہمولی مقابلے کے لوگ میں میں جو آپ کے یتا ہی کی موت کے باعث جی یا دیکے تھے معمولی مقابلے

کے بعد متھیار ڈال دیے۔ سورج غروب ہوتے ہی دشمن نے محل کے جاروں کے بعد متھیار ڈال دیے۔ سورج غروب ہوتے ہی دشمن نے محل کے جاروں مرت سے ہتر بول دیا اور پہلے جملے ہی بیس کئی آدمی دیوار پھاند کر محل کے انداد واف ہوگئے اور افغوں نے ہمارے سبا ہیوں کو ایک طرف دھکیل کر بڑا درواذہ کول دیا ، چند سپاہیوں نے ہتھیار پھینے دیے لیکن باقی ابھی بھی اندونی داواروں کے سامنے ڈسطے کرمقا بلہ کر رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی تا دیکی میں آدمیوں کی بیٹی درہیاں کھی کمھی سکنتلاکی آواد بھی سنائی ویٹی کھی ہوآدمی جہت

بعث بربرساد مصفح ہمادے ساتھ آسلے اور مہم نے ایک زور وار حملے سے قیمن کے پائو کا اکھاڈ دیے لیکن ہماری تعداد ہر لحظہ کم ہورہی تھی۔ دشمن نے ہمیں جلد معنوب کرلیا۔ میں زخمی ہونے کے بعد مشرقی دروازے کی طرف بھاگا۔ دہاں مماسے پند آدمی ابھی تک ڈٹے ہوتے تھے اور دشمن کا گردہ ہوشا بدتا دہی

رومت اور علاقے کے سردادوں نے آپ کے بتاکو مہادا جمکے خلاف الجہادی ساذین میں شریک ہونے کے ایمے کہا یکن انفوں نے انکادکر دیا اور بواب دیا جوہد دی دکھائی ہے۔ اس کا بواب دیا جوہد دی دکھائی ہے۔ اس کے خلاف اس کے بیٹے کی سازش میں حقہ نہیں لے کھا فیوس نہیں لیکن میں باپ کے خلاف اس کے بیٹے کی سازش میں حقہ نہیں لے کھا فیوس نہیں لیکن میں باپ کے خلاف اس کے بیٹے کی سازش میں حقہ نہیں لے برایا کی المجھاز درگوالیا دکی فوجیں ہما سے وطن پر براہ کا کرتے ہی برداشت نہیں کر سکتا کہ کا لنجرا درگوالیا دکی فوجیں ہما سے وطن پر براہ کا کرتے ہی برداشت نہیں کر سکتا کہ کا گھری کی برداشت کے باتھوں میں براہ کی کرتے ہوگا۔ دا جگمار اس کے باتھوں میں براہ کی کرتے ہوگا۔ دا جگمار اس کے باتھوں میں کھری کا میاب کھی کو بردا کی خوبیں کہاں جیپ گئی تھیں۔ اگران میں براہ کی نوجیس کہاں جیپ گئی تھیں۔ اگران میں راہ کی نوجیس کہاں جیپ گئی تھیں۔ اگران میں راہ فی کرد کے دراجہ کی مذر کے دراجہ کی مذر کے دراجہ کی مذر کے دراجہ کی مذر کے دراجہ کی مدر کے دراجہ کی مذر کے دراجہ کی مدر کے دراجہ کی میں میں جو بھی کی کا سے برائرہ غیرت تھی تو وہ گرمیں میں جو تھی تماشا د سکھنے کی کرائے ہمارے دراجہ کی مدد کے دراجہ کی مدر کے دراجہ کی دراجہ کی مدر کے دراجہ کی دراجہ کی دراجہ کی دراجہ کو دراجہ کی دراجہ

ا آپ کے پیانے یہ مجی کہا "اس وقت ہے کہ شن جیسا آدی بھی آپ لوگوں
سے ساتھ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسامعلوم ہونا ہے کہ ہمارے وطن کی عزت وآ ذادی
المحمول ہونا ہوں کی اسے میں بنا ویت کر انے
سے ملک میں بنا ویکا ہے۔ پیلے اس نے مہابن کے راج کی شہ بیر ملک میں بنا ویت کر انے
سے کوکٹ کی گئی اور اب یہ ہمیں کا لنجراور گوالیار کے راجاؤں کا غلام بنا باچا بتا ہے۔
سیمی کوکٹ فی موٹن نہ رہ سکا اور اس نے پتاکو نبر دلی کا طعنہ دیا ۔ آپ کے

تکنتلائجی دواد میوں کے ہمراہ آم کے دختوں میں جیبی ہوتی وہاں ہنے گئی. میں ا تاریکی میں اس کی آواز بیجانتے ہی اس کا ہا تھ کیٹر لیا اور اُسے سمجھایا کہ تم باہز کل ہا اب ہم بازی ہار چکے ہیں راس کونے کے سوا باقی سادے محل بیر دشمن کا فبضہ ہو ہا بعد ۔ اتنے میں دشمن کے کسی آومی نے بلند آواز میں کہا یواب تم آکھ دس آدمیوں لیڑا تی بے فائدہ سے ۔ اگر جان بچانا چا بہتے ہو ٹو ہتھیا رڈال دو "لیکن ہم ہتھیا دوانے کی بجائے دروازہ کھول کر ہا ہر نکل آئے ۔ دروازے سے باہر دشمن کے جہند آومی ہمادی تاک میں بیٹھے ہوئے ہے ۔

الحفوں نے ہم یہ نیر برسائے۔ ہمارے چندسائفی وہی طھیر ہوگئے لیکن اُل

بڑھا ہے پرندس آگیا اور اُن کی سفادسٹ سے میری جان کی گئی۔" دنبیرنے سوال کیا۔" کچھمی کہاں ہے ؟" عردسیدہ آدمی نے جواب دیا۔" دہ گاؤں بچوڈ کر کہیں جا پیچا ہے " دنبیرنے سوال کیا " پنا ہی محل پر جملے سے پہلے قتل ہو چکے تھے ؟" " ہاں! انھیں دریا کے پادسر دارالؤپ چند کے گاؤں میں قتل کیا گیا تھا ہا' انوب چندنے انھیں میر پنچا م بچ جا تھا کہ آسی کا پروست اور علانے کے سے ب

مے پاس مے گئے . وہ مجھے قبل کرنا چا بتنا تضالیکن اس کی بیوی اور لط کی کومیٹ

بتانے طیش میں اکر تلواد بھال لی ۔ جے کرش پہلے ہی سے تیا ر مبیجھا تھا۔ ہم ہے رک ر ملے بھی وہیں لے آو۔" گورنے بھی وہیں لے آو۔" مقورت دبراط نے کے بعد زخمی ہو کر گریٹے اور ہے کرش نے اتھیں دوبار ا کاموقع نہ دیا۔انوپ چند کے اشارے سے اس سے آدمیوں نے ان کے لڑکر ا

حملہ کر دیا جو قربب ہی گھوڑوں کے پاس کھڑے تھے ۔ کالومار اگیا لیکن ہے <sup>ا</sup> گھولیے برسوار ہوکر بھاگ آیا۔

اس واقعے سے الحقارہ دن بعد ممنے صادام کے قتل اور را مکمارے ا پر بین<u>ظ</u>ے کی خبرسنی یمجروس دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جے کوشن نے نے او<sub>ر</sub> ابنی پرانی جاگیر پر فرفنه کرنے کی اجازت کے کرہمادے گا ڈن پر حملہ کرویا." رنبرسف بوجها ومتحصب لقبن سے كم سے كمشن كے أو مى سكندلا كو مكر شاخ كامياب نهين مهوت عفيه ؟" عررسيده آدمى في جواب ديا برمال إسب كرش في شكندلاكي ثلاش ال

ہوکداس کا پتہ دینے والے کے بیلے انعام مقرد کیا تھا، کیکن سی کو اس کامُرانا !! ایک دمیمانی نے کھا۔ سمهاراج ا اب صبح ہونے میں زیادہ دبرنہیں آپ جلدی کریں "

ر مبرینے کہا یو بین قبدیوں کو تجھ دور اپنے سا تفسے جانا چا ہتا ہوں ۔ انتہ کسی الیبی جگر تھپوڑنا صروری ہے جہاں دہیت کک انھیں کوئی تلاش مذکر سکے آ طرح ہمیں کافی دقت مل جائے گا۔ اب مجھے متھاری فکریعے ۔ میں فیدلو<sup>ل کے</sup>

سامنے تھیں ایسی ہدایات دول گاجن سے ان برین طا ہر ہو کہتم ہمارے س آئے تھے اور ہمارے ساتھ ہی جارہے ہولیکن متھارے یے یہ صروری جگ

مع دخصت ہوتے ہی سبیصے اپنے گھروں کوچلے جادّ۔ آب میر سے ساتھا

دوبارہ نیدلوں کے پاس جاکدر نبیر نے ابینے گھوڑے کارتما کھول کراس کا ک مرازین کے ساتھ باندھا اور دوسرے سے دو فیدلیوں کے ہاتھ باندھ دیے

ورنمیرے فیدی کواس نے شمبونا تقریح گھوڑ ہے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ س كے بعدوہ ديها تيوں كى طرف متوج بهوكر بولايد ابنم جاقدا درابينے كھوروں برسوار موكر باتى فوج كے سائق جا ملور ان فيدبوں كوكسى محفوظ مقام برمہنچاكر ميں تھادے سا تھ آملوں گا اور د کھوسر صدعبور کرنے سے سلے متحادے لیے دہا تبول

كالباكس بني تُصيك رسط كا -اب جا وُ!" دبهانى جھاڑيوں ميں روبوبن ہو گئے اور رنبراور شمبونا بھر گھوڑوں بر سوار اوكے تين قيدى ان كے سائق سائق محاك رہے تھے ۔ اُن كا دُخ وريا كے كنا اے

افقِ مشرقِ برصبح كاستاره ممودار بهو بيجا تفامه ببرلوگ كوئى دوكوسس فاصلهط كر بيك كفي . بائيس ما عد الك كلف عبكل ميس داخل مون في عدد نبير في الحقادا دو اور نیج اند کریے بعد دیگرے نین قبد بوں کو مفور سے عقور سے فاصلے پر

وباره گھوڑے برسوار ہونے کے بعد اسے اپنی منزل مقصود کا علم من تھا وہ مرب اتنا جاننا مخاکہ صبح کی روشنی میں برجبکل اس کے لیے زیادہ محفوظ سے۔

سمبونا تفسفے پوچھا مِن اب ہم کہاں جارہے ہیں ؟'' رمبر سنے اس کے سوال کا جواب وینے کی بجائے کمارہ تم بتا جی اور سکنتلا

كِرُمْعَلَى سُن يَطِيعُ مُودِي " بان میں سب کھ سن جکا ہوں "

ونبرنے کہا "ابسکنلاکی تلاش کے سوامیری نندگی کا اور کوئی مقد

مِينِ السيح بِكُلُونِ ، يهاطِّرَنِ اور ميدالون مِين الأمن كرون كا ، مِينِ السيح جوزمور

محلول ادرمندروں میں ڈھونڈول گا۔ مجھے ہروقت سکنڈلا کی سسکیاں فرا

شمبونا عفف لے کہا۔ "آپ مبری ایک بات مانیں گے ؟"

دبتی رہیں گی اور میں کھی جین سے نہیں ببیجھوں گا "

ہے ۔ وی میں ہے کہ جے کوشن ہماری تلامن میں یہ تمام علاقہ چھان مادے ہے۔ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ جے کوشن ہماری تلامن میں

<sub>ود</sub>هد کا دینانسکھ حکا ہوں۔ مجھے صرف ایپ کے متعلق بیرلنیا نی ہے ۔"

رنبرنے كهايد بين سيدها سرداد لودن چند كے پاس جار ما جون وه يناجى ک<sub>ایرا</sub>نا دوست <u>ب</u>سعے ،اگروہ کو ٹی اور مدد منہ دیے سکا تو کم از کم مجھے تا زہ دم 'گھوڑا <sup>'</sup> دینے سے انکار نہیں کرے گا۔اس کے لبد میں گوالیا رجا قرن گا۔ وہاں کے ایک مردار کا بٹیا میرے ساتھ نند نہ کے نامے میں فید تھا۔ مجھے امید سے کہ اسس کے

ذریع میں گوالیاد کے راچرکو اپنی مدد کے بلیے آمادہ کرسکوں گا " شمہونا تفنے کہا یو نوونت ضائع مذکیجیہ اورن چند کا گاؤں میاں سے بهت دورسيد اوراب كا كفور البحراب ديديكاسيد "

رنبراورشمبونا تقربهان سے جدا ہوکر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ المرفق المع وور الوسكن ا

رنبیر نے اپنا گھوڈارو کے ہوئے کہا سشمبو اٹم اپنا گھوڈ او ہاں سے جانے کی میں چھوڈ دو بھارے بہدون لوگوں کی نگا ہوں سے جھپ کر رہنا

"ديكيه أسكنتلااكراس باس جوتى توعلاق كم لوك اب تك أمع دمور نکالنے ۔ وہ صرور کہبی دورجا جبی سے ۔ آپ پڑوس کی دیا سنوں بیس اسے تلائے

کریں اور تمام راجا وَں اور بڑے بڑے د انجپوت سرداروں سے ملیں۔آپ کے یتا کو کون نہیں جاننا ، بھرا ہے نے یا ننج سال مسلمانوں کی قید ہیں گزادیے ہی ملک کے ہرداجہ اورمسرداد کے ول میں آپ کی عربت ہو گی۔ وہ آپ کی فردر

مد د کریں گے ممکن سے کہ شکنتلاان میں سے تسی کی بناہ میں ہو لیکن قوج اور بارى بى أكب أن ادى سے نهيں كير سكت رج كرش كے أوى برونت أكبا محقوج بیں ہموں کے ۔اپنے دلیں میں ایک سادھو کا تجھیس بدل کہ میں گئے لائ

كرون كا معجم ويكسى كوشك نهين ہوگا۔اس حنكل سنة آگے ايك كا وَل بندہ، میرسے ماموں زار مھائی رہنے ہیں۔ اگر مجھے شکنتل کا کوئی بتہ چلاندیں اُن ک

ر منبير سنة مرجعا في مهو في أوازيين كها يونشمبونا بقر إ ا يهي ميرادها ع كام نين

جنگل عبور كرنے كے بعد رنبر إورشمبونا كا اپنے سامنے ايك جبوٹي س د مکھ رہے تھے شمبول عقرف کہا یہ وہ مبرے ماموں کے لا کو ل کا گاؤں ہے "

پانسس سبنج جاؤں گا "

شمیونا کھنے کہا اور آب اطبینان رکھیں۔ میں تجیس بدل کد لوگوں کی کا ہول

تىرات تىلاش

کے لیے پار ہے گئے ہیں ؟"

«نہیں مباداج!"

«نہی کہتا ہوں مہاداج !"

«نہ خود پارکیوں نہیں گئے ؟"

«مہاداج! آپ نے سی محم دیا تھا کہ میں اسی کنا دے سے دیجھ فور اوالہ س اُبادُن "

«کشتی ڈوب توہنیں گئی ؟"

" دہاداج! بین پر کہنے کو ہی تھا کشتی ہمت نتراب تھی۔ اس کھ نو آدمیوں کا اس پر رہاداج! بین پر کہنے کو ہی تھا۔ "
"اسے مرمت کیوں نہیں کرایا گیا۔ بین نے پیا دے لال سے کہا تھا کہ وہ کشتی کو فوڈ اٹھیک کرائے "

" دہاراج! اس نے بڑھئی کومیرے سامنے کہا تھا لیکن انجمی تک اس نے

منم فے گاؤں کے آدمیوں کو کمیں یہ تونہیں تبادیا کہ میرسے اوکر ایک آدمی کو قتل

الم المذابط می کویر مبلدی کرو."

مراس به النا موا با برنکل کیاا ورب کرش نے اضطراب کی حالت میں شہلنا مراب کو حالت میں شہلنا مراب کو عالمت میں شہلنا مراب کو خوا کی دیا یہ مقام کی اور ایس میں داخل ہوئے ۔ جے کرشن کے فراب کو اللہ اور کر میں سے ایک نے کہا یہ مہالہ جو اور آگئے!"

مراب کورش چھڑی گھما تا ہموا آگے بیٹر ھا اور کر جتی ہموتی آواز میں بولا یہ تم نے اللہ اللہ میں بولا یہ تم نے اللہ میں کر کھما تا ہموا آگے بیٹر ھا اور کر جتی ہموتی آواز میں بولا یہ تم نے اللہ میں کر کھما تا ہموا آگئے بیٹر ھا اور کر جتی ہموتی آواز میں بولا یہ تم ہے اللہ میں کر کھما تا ہموا آگے بیٹر ھا اور کر جتی ہموتی آواز میں بولا یہ تم ہے اللہ میں کر کھما کے بیٹر کھا کہ کہ کھما تا ہموا آگے بیٹر ھا اور کر جتی ہموتی آواز میں بولا یہ تم ہے کہ کہ کھما تا ہموا آگے بیٹر ھا اور کر کھما کی کھما تا ہموا آگے بیٹر ھا اور کر کھما کے بیٹر ھا اور کی کھما تا ہموا آگے بیٹر ھا اور کر کھما کی کھما کی کھما کے بیٹر ھا اور کر کھما کے بیٹر ھا اور کر کھما کے بیٹر ھا کہ کھما کی کھما کی کھما کے بیٹر کھما کے بیٹر ھا کہ کھما کی کھما کی کھما کی کھما کہ کھما کہ کھما کی کھما کی کھما کی کھر کھما کے بیٹر ھا کہ کھما کی کھما کی کھما کے بیٹر کھما کی کھما کی کھما کے بیٹر کھما کے بیٹر کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کی کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کے کہ کہ کہ کہ کہ کھما کے کہ کھما کی کھما کے کہ کھما کی کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کی کھما کے کہ کے کہ کھما کے کہ کے کہ کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کے کہ کھما کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کھما کے کہ کہ کے کہ کے کہ کھما کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ ک

بھا ہوں سے ایک لؤگر کی طرف و بکھنے ہوتے کہا پر تم نے انھیں گاؤں میں أو تلاش کیا ہے ؟" . لاہل جہاداج ! گاؤں کے کسی آومی نے انھیں نہیں دیکھا۔" دداگر کسٹی بھی اس کنا دے برنہیں تواس کامطلب بہی ہوسکتا ہے کہوہ گدی ۔ تک دریا کے یاد بیٹھے ہوتے ہتں "

جے کرنشن محل کے کشا دہ صحن میں کھڑا تھا ۔ اس کے ہا کھ میں بعد کی چڑی ا

یمند لذکر اسس کے سامنے ہا تف ہوڑ ہے کھڑے تھے۔ ہے کرش نے غفیاً

جے کمش نے چلاکر کہا "تو بھی کھاں گئی ؟"

تو کرنے بھواب دیا سرمها داج المبیر خیال ہے کہ ایھوں نے دوسرے کی ایپنے کہ کشنی کوکسی جیزیں باندھنے کی بجائے کھلا چھوڈ دیا ہو گا ادر دہ بہ گئی ہیں ایک آئری بھیج دیا ہے۔ وہ الجم فی کی کشتی میں ایک آئری بھیج دیا ہے۔ وہ الجم کرکے اسمارتے گا "

«لیکن مهاراج! مجھے اس کنا دیے بریمی کوئی کشنی یکھائی نہیں ڈ<sup>ی ہ</sup>

اك وكربولا "مهاراج! سم اس باركشي ....

بغ را تقیوت کهاکه شایرکشتی بنیج کی طرف جارہی ہے لیکن ان کا نعیال جے كرش نے اسے اپنا فقرہ بور اكرنے كى مهلت مندى اور حيلاً كركها" برر ، ناکرده کشی منیں کچھا اور ہے " ناکہ دو کشی منیں کچھا یہ تومیں بھی جانتا ہول کہ تم اس سے پرگئے تھے لیکن تم نے اتنی در کول کی ے کرش نے پر چھا <sup>رر</sup>اب تک تم نے قیدی کوفتل کیا ہے یا نہیں ؟"

تمھارے ساتھی کہاں ہیں ؟ " ومهاداج إ قبدى، ببارك للل ، جع بجندا ورسنيا رام كم ساعفراس كنادك ومعلوم نهيس مهاراج إسم نع بارينية بى شقى كييج دى فنى ". « یں پوچیتا ہوں تم فیدی کونین آخر میوں کی سفا ظت میں جھوٹ کر کیوں گئے ؟ "

"اس بار مهاراج!" « بهاداج! بيربيا يسك لال كاحكم نظا ورفيدي رسيون مين مبحرط موانظا ماس اس باد الس بار - كيابك رسية بوتم " یے ہیں کوئی خطرہ پڑتھا۔''

سپاہی نے برحواس ہوکر کہا معماداج اہم ال کے بلے کشتنی بھیج کراز بے کرش نے غفتے سے کا نبلتے اور جھرطی گھاتے ہوئے کہا در میری مجھ میں كرين ربيد بسيسكن عيكوان جائے وه كيوں مذائب اوكشتى كسال فائر بحونين أتاتيم مب كرسط جور بين تم سب كو بصالتى برلطا دول كااوداب تم بال کھرے کیاکر رہے ہو رجا واور انفین دریا کے آس باس ہر جگہ تلاش کرو۔

اس مزنبہ سے کرش سنے جیل نے کی بجائے اسینے ہونرہ کا طبیۃ ہوئے برسما بالدنبير كل بين داخل بهوست سيد بيك است جند سائفيون كوبا بر كمطرا بره کرسیا ہی کورو نین چھرباں دسید کردیں اور اس کے ساتھیوں کی طرف متون كرايا برادر السع بارس الله سع جوا كرا المستحدث بون المتمهين فيدى كى لاس بولا بع اورتم میری طرف آ بھیب بھاڑ کر کیا دیکھ دسے ہو، کمنے کیوں نہیں، کس من فربیارے لال اور اس کے ساتھیوں کی لانبیں ضرور ملنی چاہمییں۔ جاؤا تھیں

كريت رسيعة تم اوركون نهيس آيا ؟" دوسرے نے سہی ہوئی اوا دیں کہا پر مہاراج اور باکے کنارے ہے گئ للكن بماكت بهوية بالبركل كئ اورج كمن ن ن كهراسي طرح شلنا شروع لال فه سوجاكهم تمام آدميول كاايك مى بجير يدين بإدجانا تطيك نين برنبرك بج بملئ كے تصور سے اس كاغفته اور اضطراب نوف بین تبدیل ہو یے اس نے بھگت رام کے ساتھ ہم جار آدمیوں کو پہلے بھیج دیا۔ہم نے ا و تقطری دیربعد محکت دام مشرقی درواز سے سے تموداد ہوا اور سے کرشن ہی بھگت رام کوکشتی بروالس بھیج دیاتا کہ باقی ادمبوں کوسے آئے ،لیکن دہ ا مَنْ يَشِيْ مِنْ الْكُيرِ مِي مُرْجِلاً بِإِيرِ تَمْ كَهَانَ عَاسُبِ بِولِكُ مُكِفِّهِ ؟ كُوبِالْ كهان بيعِهِ؟" ا تفوں نے کشتی بھی دالیں مذہبیجی اور ہم درباکے باران کا انتظار کرتے <sup>ہے۔</sup> "سارات المساخ على المدهنة بموت كهاير الفول في محص بالمدهد كرشتي ئىنال دىا تخاادر مجھے بهاں سے نین چارکوس نیچے ایک مچروا سے نے مشی سے دىرلعد كھےاس باركنارے كے ساتھ سائف كوئى چيب زہتى ہوئى لطب ا

ساداج دہ پیادے لال ،سیتبادام اور ہے جیند کے سواا درکون ہو سکتے تھے " رپاجی، نمک حرام ، میں اتھیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔میرا گھوڑا تیار رپادگاؤں میں میرے تمام سپا ہمیوں کو حکم دو کہ دہ اپنے گھوڑوں پر فور "ایمال مذاردگاؤں بین میرے تمام سپا ہمیوں کو حکم دو کہ دہ اپنے گھوڑوں پر فور "ایمال

(4)

ے کہ شن محل سے باہر سواروں کے مجبولے جبور سے محتلف سمتوں کو

ردانہ کرکے نو دنیس سواروں کی معیب ہیں شمال کی طرف روا نہ ہوا گاؤں سے کو تی ڈیڑھ کوس دور اسے بیارے لال اور اس کے دوسائقی اپنی طرف آستے و کھا تی۔ مراج کو شرب ٹریں میز را تقدور کو از ان کہ لادر یا تفوی سے نہ تاریم کی آزر میں ا

دیے ہے کرش نے ابینے ساتھبول کواشارہ کباا در اعفوں نے آن کی آن میں اُ ان کے گردگھیرا ڈال دیا۔

"قیدی کہاں ہے ؟ "ہے کرش نے ان کے قریب اپنا گھوڑ ا دو کتے ہوئے۔ "بہاداج! قیدی جا بچاہیے "

> "آمال!" "- "نام کی فوج تھی مہاداج!"

ب ان فوج هی مهاداج! من شروع کرش نے گھوڑے سے کو دکر بیادے لال کو بید کی چھٹ ی سے بے شحاشا جن شروع کردیا۔ وہ چلادہا تھا۔ و مهاداج! دیا کیجیے، ہم بے قصور ہیں۔ اس کے ماداج! دیا کیجیے، ہم بے قصور ہیں۔ اس کے ماداج! وہ بہت کتے ۔ وہ گاؤں بیم لمرسے

مسلم التلاظ مهاداج ا مهاداج ا وه بهت تقد وه گاؤل برهمله کرسے مسلم استفرائے مستفی مرکبار مجلکوان کے بلے معان کرد بیجید مهاداج ابیجا استیانا مسے برچر لیجیے " اب جے کرش جے چند اور سبتا دام پر لوط پڑا ہوب رونمویں کسنے باندھ کرکشتی ہیں ڈالا تھا ہ'' لا قیدی نے مہاراج اِ" لاکہاں کرک ہ''

س مهاراج إبين پيلے ان جار آدميوں كوكشى پرسلے كر دوسرسے كنادسے. سے كوشن نے تلملاكراس كى بات كاطبتے ہوئے كها۔ درير مكواس ميں بادبار اللہ سننا چا ہتنا تم صرف ميرسے سوال كا جواب دد."

"میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے دیا ہوں مہاداج! بیادے نے اُ کہا کہ کشتی خراب سے اس بلے بہلے .... " بے کرشن نے اپنی پیشانی بریا تھ مادتے ہوئے کہا یو بھاگواں تھادا متیا اُل

مجلت وام نے کہا یہ مهاداج! میں نے پہلے ان چاد آدمبول کو پار پہنچادا اللہ میں ہے۔ پہلے ان چاد آدمبول کو پار پہنچادا اللہ میں بیار سے لال ، جے چند ، سننیا وام اور فیدی کو لینے آیا تو اصول نے اللہ میرے ہائے میں دھکیل دیا " میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیا اور کشتی کو گھرے پانی میں دھکیل دیا " ساتھوں نے ، کس نے ؟" سہاداج! بہلے مجھ بیر فیدی نے حملہ کیا۔ بھروہ بھی اینے منہ ڈھالی ایک

کراس کے ساتھ مل گئے ۔" سکون! پیادسے لال اور اس کے ساتھی ؟" " ہاں مهاداج! وہاں اور توکوئی تھا ہی نہیں۔ فیدی مزےسے پانی س منہ وھورہا تھا اور وہ کنا دیسے پر مبیٹے ہوئے ۔ کتھے رجب فیدی نے مجھ پہلے وہ بھی بھاگ کر آگئے ۔ ڈھاٹوں کی دجہ سے بیں اُن کی شکلیں تو نہیں دیکھ سکا سے

144

سیج کہوتم نے فیدی کو کہاں بھیا یاہے ؟"

اس کا عقد مضد اله من ال

عرف استادرا ن سے میں اربیا ہوں ہے۔ است ہوں ہوں ہے کہ بہان تا استے ہیں سی و برمہ دی رہ بھرامہ سے بات کی سے بات سنم مجھوط بولتے ہو، تم اس کے ساتھ مل گئے شخے اور اسے بھگا دینے ' بی تواں نے میل پرحملہ کیوں نہیں کیا۔ اس کے ساتھ صرف وہی آدمی ہموں گے بھر بعد اب تم مجھے بے وقوف بنا ناچاہتے ہو۔ میں تم سب کو زندہ زمین پرگاز دل اُرز فریکھ ہیں ''

ایک سوار نے کہا رسمهاراج! آپ نسلی دکھیں، ہم انھیں ابھی ڈھونڈ نکالیس

« مهاداج! محبگوان کی سوگند میں سیج کہنا ہوں۔ آپ بیروا سے سے پر چیلیں؛ ﷺ ایکن جے کمشن صرف اپنی توت کے بل بوستے بیٹ بنگل میں یا دُن دکھنے کے لیے ابھی تک وہن ہوگا " جے کرش نے قدرے توقف کے بعد او چھا الا اگر تم سیج کہتم ہوتو بتا د یار نظاراس نے چند مواروں کو آس باس کے سرواروں کی طرف بر بپنجام دسے کمہ الله كاكر المحود عزاف ي كي بيند جاسوس حبك مين بيهي موت بين اس بي مسب <sup>رر</sup> مہاراج! ان کے پاس گھوڈے <u>تھے اور</u>وہ حبنگل میں روتین ہوگئے! این فرج کے کرانیج جاؤ " اس کے بعداس نے باتی آدمیوں کی طرف متوج بہوکمہ كرنتادكرنےكے بعداس نے اپنے ساتھیوں سے كماتھاكتم اپنے گھوڑوں المالة أمرت الجمي حبكل سے ارد كرد بيره دبينے رمور وه لوگ اگراب تك حبيكل عبور ہوکر باقی فرج کے ساتھ جا ملو ۔ میں مھی وہاں میٹیج جا دُل گا ۔اس کے بعدوہ اور نیں کر پیکے قوات سے پیلے باہر نہیں نکلیں گے۔اتنی دیر میں بہاں تمام علاقوں کے اورآ دمی مہیں گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر حنبکل کی طرف کے۔ جہادات المرائين كا وربهم الراج شام ك نهيس توكل بو بيست به محتكل بين أن اس کی فوج کہیں نہیں جا جبکی نوجنگل میں ہو گی۔ مباداج! وہ اس علاثے الكشيدون كرويس كي ـ اكرتم مين سي كسي كي ففلت كي باعث وم اوكب و من المار المركة تو مين تعلي سخت سزا دوں كا - تم منگل كے آس باس وبها تبون كالحبيس بدل كر مھپر دسمے ہیں مفجھے ڈرسے كركسي وقت اچانك تهم 🤅 المان اور برچرواسے سے اس کا پنہ دریا فت کرتے رہو۔ میں احتیا طے طور المنال المعلى مفاطنت كالنظام كرك واليس آنا مون ادر بيارك الل تم جے کرنش نے سوال کیا <sup>در</sup> تھا دیے خیال میں اس کے <sup>ساتھ</sup> 

مادے لال جے کوشن کے تمام نوکروں سے زیادہ معتبر تھا اور عام حالات میں کے کسی درخت پرلٹکا دوں گا۔ تم کسی سے گھوڈا سے لدا در ابھی دوبین سوان وباتي وكرون سے ایسی بانیں سن كمه آئے ہے سے باہر ہو جایا كرنا بھا ليكن گزشتر جھے بہر سا تھ جنگل کی دوسری طرف پنیج کرتاس پاِس کی بستیوں کے اوگوں کوخبر دارگر ے واقعات سے اس کے مزاج میں ایک غیر متو فع تبدیلی آجی تھی مھی ایم ایک عیر متو فع تبدیلی آجی تھی مھیکت رام کے اننیں یہ بتاوکہ میں رنبراور اس کے ساتھیوں کو زندہ بکرلینے یا قبل کر طزيراس في اپناغصتر ضبط كرتے ہوئے كها ير بھكت دام المحين توسن نهيں ہونا جمولی سرنے جاندی سے بھردوں گا " ا عاميد تهين معلوم مع كداكر مسروار مجهد دن مين ميس مرتبه مرا تصلا كه كا توجيد سات

ادتحاری شامت بھی آئے گی " بعكت رام فاموش مركيا يصورى دير بعداس فاليك ديهاني كوآ وازدك دن ڈھلے پیا رہے لال اور بھگت رام حنگل کے فریب ایک کھیٹ ہی كريوجيا يوارسه بها في إيهال كهبس با في يعيد يانهبس؟" المسب میں بانیں کررہے تھے۔اُن کے دائیں اورباتیں دیبات کے لوگوں کا ہے

دبیاتی نے آگے بڑھ کر حواب دیا ''بانی کے لیے آب کوندی بیرجانا پڑے گا۔'' بھوٹی ٹولیاں إدھرادھر پکرنگارہی تھیں۔ "ندىكتنى دورسم ؟"اس في سوال كيا -بهادسه لال ف بعكت دام سيدكها يع بعكت دام إيهادي مُصيبت كالإ

" زیادہ دورنہیں ۔میرے خبال ہیں آدھ کوس سے بھی کم ہوگی <sup>ی</sup>" رات مشروع ہونے والی ہے " `

بیادے لال نے اُسطے ہوئے کہا "بادیباس سے نومبرا بھی مرا مال ہورہا ہے بھگت دام بولا یو یاردان توبیعبی گزرجائے گی بیکن مجھے صرف اس بار پٹر ہم گھوڑوں پر طبدوالیں آئے اکبی کے ۔انھی وقت سے ، وریہ ہمیں سادی مات وربيع كداكر مبيح كوبهي ان كابترية جلا لونمها الكباسيف كا ؟"

بالسيط كاموقع نهين ط كا" ماس میں میراکیا قصورہ میں ممکن سے کہوہ جنگل میں مظہرے ہی مذہون ا بھت<sup>را</sup>م نے کھ کرا بنے گھوڑے کی لگام سنبھالی اور دبیاتی کی طرف متوجہ محکت دا سے کہا رم ہوسکتاہے کہ وہ دیہانیوں کے بھیس میں نکل ا رَّنُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الركوتي مارك تعلق لوبي توكهدومياكه مم حبكك ك

ادرکسی کوران میرشک مذہبو۔ استحد رات کے و فت حبکل کے جاروں طر<sup>ن ہی</sup> وسيور من بيارے لال اور بھگت دام گھوٹوں كو سرپٹ دوراتے ہوئے ''تھادامطلب بیرہے کہ مجھے ایندہ اس علاقے کے ہرائوی ک<sup>ی ملطی ا</sup>

الرائي أنى ندى كے كنارے بہنج كئے۔ وہ نيچے انركر پانی بينے كے بعد كھوڑوں ملاكرسے كى " برا میں ایک اجنبی آدمی د کھائی " دوست بات برسے کہ تھیں سردار کے سامنے رنبر کی فوج کا ذ<sup>کر ہے۔</sup> المسالك المحديل كلوطرك كالكام بكيط وكلى تقى جوبيت مشكل سے آئسة پاہیے تھا۔ابتھیں یہ نابت کرنا پڑے گاکہ رنبیرکے ساتھ سچ مجے ا<sup>یک آن</sup>

آئیستہ اجنبی کے بیچھے قدم اٹھا رہا تھا۔ بیادیے لال اور اس کا ساتھی واپس مرز

بجائے وہیں مظمر کر المبنی کی طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑ سے کی چال اس کی مجول بیار تھ کا دست کی آئینہ دار تھی۔ ندی کے قریب پنج کر اس نے چند قدم قدر سے ترزر

ور البین الیامعلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی سے لٹر کر آیا ہے یالٹ نے جارہا ہے۔ اس جوڑ البین الیامعلوم ہوتا تھا۔" کی پیٹری کارنگ شاید گلابی تھا۔"

، تم نے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دیکھا ہے ؟"

رتم نے اُسے کس وقت دیکھا تھا ہیں "دوپرسے کھ دیرلبد"

«تم نے اس سے پہلے یااس کے بعد اپنے داست میں کسی حگر ایسے آدمیوں کی

لولى دنىن دىكى يخول نے اپنے منه بيد دھائے باندھدكھ بهول ؟

عِلَت دام نے کہا یو تم یہ نابت کرسکتے ہوکہ تم خود اُس کے ساتھ نہیں تھے ؟ امنى اس سوال كے جواب ميں برلينان ہوكدان كى طرف ديكھنے لگا۔

بارے لال نے گرج کر کہا " دیکھو! اگراینی جان بچانا چا ہے ہوتو تباؤ رنبرکہاں

" رنبرون ؟ " اجنبى سنعاورزياده بدحواس بوكر كما-بارے لال نے بھر پوچھا اور رات کے دقت تم اس کے ساتھ تھے۔ تم نے ب البالم الما المه ركها تها اوراب تم سمين وهوكا و كركسي اورطرف بهيجنا

مِينَةِ مَنْ اللهِ وَهِ بِحَ كُرِيكُل جِائِے ليكن يا در كھو! اگر وہ صحيح سلامت بحل كيا توسم تم هيں نيوه معرف الله الله علاِ ڈالیس کے " امبی اب بیر محسوس کسد ما تفاکہ وہ دویاگل آدمیوں کے درمیان کھڑا ہے اور لولنا

نایرا کا کے لیے سودمند ثابت نہ ہولیکن حب بیادے لال اور بھگت لام نیجے میں است کے لیے مجھے جھوڑ میں است کے بیاد میں اس کے باتھ با ندھنے لگے تو وہ ملبلا اٹھا یو بھاگوان کے بیاد مجھے جھوڑ

المائے اور یانی میں منہ ڈال دیا۔ پیارسے لال نے ابینے ساتھی کو ہاتھ سے اشامہ کبااوروہ دونوں گورو<sub>ل)</sub> لگاکرندی کے یار پنج گئے ۔'' ر تم کهاں سے آئے ہو؟' بہا سے لال نے اجنبی سے سوال کیا۔

« مهاراج إ بين بست دوريسية آيا بون " مجكت رام نے كها ير تمهارا كھوڑا بهت تھكا ہوا ہے ؟" اجبنى في سيحواب ديايد به كهورامبرانبين - مجهداسن مين الرسع - يركريا اس کاسوار اسے چھوٹ کرچلا گیا تھا۔ میں نے سوچارات کے دفت اسے درندے ا کے۔انسس بلیے بلٹری شکل سے ساتھ لے آیا ہوں۔ابھی مجھے دوکوس ادراک

بيادى لال نے بدح جا ير تمين بر كھولدا بيال سے كننى دور ملا تا ؟ سمهاداج ابهاں سے کوئی آکھ کوس دورایک بیاڈی ہے میں اس 📆 سے نیچے اتر دہا تھا کہ مجھے نیچے سے ایک سوار اتنا ہوا دکھائی دیا۔ اس الم ایک ا بطنة ا چانک گریشا. سوارنے اسے اٹھایا لبسکن جب وہ دوبارہ سوار ہو میں چلنے کی ہمت مذیقی ۔سواد مجبولًا اِترکر بپیرل جل بڑا۔ میں نے اُسے آوا<sup>زدی کہ</sup> نُفوطها بھِوله بمرکہ ان جارہے ہولیکن اسے نے کو ٹی جواب ن<sup>ہ دیا ہ</sup>

بيارك لال في سوال كيار تم اس سوار كا حليه بنا سكت بع؟" ر بان اوه ایک توب صورت جوان تفایمفیدرنگ، مجھ سے ذرا البا<sup>ن</sup>

دو-يس في متحاد اكيا بكالماسع مين فيتم سيكوني مجوثي بان نهيركم

« ہاداج! بہمیں ندی کے کنادے ملاتھا۔ " جِ رَثْن عِلااتُّها يَد مِين فِي تَخْصِين مِدابِت كَى تَقَى كُهُ تُم اپنى جُكُم سعة مَانا " بهكت الم في المصير و كما من مهاداج! الكريم في كوني علطي كي بموتو ہیں آپ بعد میں بھی سزادے سکنے ہیں لیکن یہ آدمی کہنا ہے کہ رنبر اُسے آگھ ذكوں دورملاہے يمكن مع يدمجھوط كهتا ہوليكن اكد سيج كهنا ہے تورنبير كالبيجها پادے لال نے کمای مہاداج! ہم اُسے آپ کے پاس اس لیے بے آئے ہیں كاتب اسے سے اولنے برمجبود كرسكيں سكے " م كرئش نے كما برتم فاموش د بوكت وام كوبات كرنے دو " بعكت وام نے مخفراً اپنی سرگذشت سنا دی توبے كيشن نے قيدى كى <sup>ٹرن ہ</sup>نوم<sup>و</sup> ہوکرکھا ی<sup>ہ</sup> بتاؤرنبیراوراس کے سستھی کہاں ہیں ؟اگرنم سیج کہو گئے والمرات المول كا ، ورنه مين تحيين سورج عزوب موت سر بهلم بهله تحييل ليرى سفرسهى مونى أوازمين جواب دياير مهاداج! مين يرنهين جانتا كه دنبير ا چانک پیادے لال اور بھگت دام کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے گھڑ۔ قىدى اېنى مرگزشىن سنار ما تقاكە چنداور سوارومان جى جوگئے - ان يىس ایس مردادا در دمینداد بھی تھے جو آس پاس کے دبیات سے حکرت مناس مردادا در دمینداد بھی تھے جو آس پاس کے دبیات سے حکرت بیادے لال نے ابنے گھوڑے سے کودکہ قبدی کو جلدی سے بھگٹ

ه تم اسے کماں سے لاتے ہو ؟ بھے کمش نے سوال کیا۔

نیچ گسٹا اور ہے کر سنن سے سامنے بیش کرتے ہوئے کہا یہ مہاراج! گوڑے نے بیچ گسٹا اور ہے کر سنن سے سامنے کہ میں اُن کا سے تنہیں مے نے ان کاایک ساتھی پکٹر لیا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اُن کا سے تنہیں مصمسرال سے دالیں آرہا ہوں۔ میں تھا دسے ساتھ دہاں تک چلنے کے ہوں ۔اس گاؤں کے لوگ گواہی دیں گے کہ میں صبح کے وقت وہائی سے لا بیں نے صرف اکس گھوڑ ہے بیہ ترس کھانے کی غلطی کی ہیں۔ مجھے ممال مجھے بھوڈ دو۔ اگرتم مجھ برا عنبار نہیں کرتے تو میں خوشی سے تھاں اس مرائی كے بلے تيار ہوں۔ مجھے باندھنے كى فرودت نہيں " لیکن اعفون نے اس کی چیخ سکار کی بروانه کی اوراس کے اہم دیدے مربھگت رام این گورٹ بیسوار سوااور پیارے لال نے ا<sup>بنی</sup> وكراسكة ليجي بطاديا ب جنگل کا محاصرہ کرنے والے آدمیوں کی تعدا دبیں ہر آن اضافہ ہورا ﷺ بوار کی بہتیوں کے سردارا ورز میندار ہے کرمشن کی مدد کے بیے پنچ ا<sup>ہے نے</sup> جے کرنش ابینے محل کی سفاظت کے انتظام مات سے فارغ ہو کروال<sup>س</sup> تقا بعض مسرداروں کی رائے تھی کہ وہ فررٌ اجنگل میں چھیے ہوئے آدمین سروع كدوس ليكن مع كدست درياك باردسند الدسردادون اوميون كانتظادكر دبائقاءوه جندباا ترزميندارون اودسردارون كي ك كرد جكر لكاتے موت ديب تى آدميوں كوية لقين كر رہا تقاكدوه إن

اور حلاكمه لولايستم كهال كيّ عقه ؟" ٠

دں۔ پورن چند میر <u>سنتے ہی رنبر کے چہرے کو عور سے دیکھنے</u> لگا اور اپنی پر لیٹا نی پر قا بو پاتے ہوئے بولا میں اور ہو! میں تھیں پیچان نہیں سکا یہ تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو۔ اسس ونت کہاں سے آرہے ہو ؟ كنشة المطهرك وافعات في رنبيركوكا في محتاط بنا ديا تفاء بواسط سردارك

پرے پر براشا نی ہے آثار دیم مراسس نے ہونٹوں پر ایک معنوعی مسکرا ہے لانے

مدے کہا " میں نند منسے آیا ہوں۔ آپ سے گاؤں سے قریب سے گرزتے ہوئے نيال آياكه آپ كود مكيفتا جاوُن <u>"</u>

«تم نے بہت اچھا کہالیکن .....؛ مرواد نے فقرہ بیدا کرنے کی بجائے بھر انی گابی دنبرکے بیرے برمرکوزکردیں۔

منیر نے کہا "معاف کیجیے! میں نے اب کو بے وقت کلیف دی سے لیکن بان سے مقومی دورمبرے گھوٹے نے دم تورد دیا مقا۔ اب مجھے ایک تازہ دم لَمُوْرِكَ كَيْ صَرُورِت مِنْ يُ

سراسنے قدرے تو فف کے بعد ہواب دیا۔ " گھوڑا تھیب مل جائے گالیکن تحارا ابن گاؤں جانا تھيك نہيں! ممراہمی یہ ادادہ سے کہ میں رات کے وقت مفرکرنے کی بجائے کچھلے بہر

نبرنے جواب دیا یو ہم بے نے مجھے نہیں پہچا نار میں سدوار موس پند کا بلیا

پ<sup>ائ</sup> سے روامز ہو جائزں۔ وببلسے بھی ایک طویل سفر کے بعد میری ہمت بواب لورن بمنربهت کچه کهناچامبتا تحالیکن رنبیر کا مجھوک اور تھکا وٹ سے مرجبایا ہوا من دیم کرانسس سنے اپناادادہ ملتوی کردیا اور نوکروں کو فردًا کھا نالانے کا حکم

بطهاتے ہوئے کہا۔ "برتوہمارے گاؤں کاآدی ہے! جے کرش نے پیا یہ لال اور مھگت دام کی طرف د کجھا اور نون کے گور بھگن دام بولا مع مهاراج! ہم ایک بلے گناہ کو سندا دلانے کی نیشہ ا کے پاس نہیں الستے لیکن اکس کی بانی<u>ں سننے کے</u> بعد آپ بیر فرو<sub>ر ال</sub>

كى مدد كے ليے استے تھے۔ ايك سرداد نے قيدى كود كھتے ہى بہجان لهان

كه منبرردود جا بحاسب اوراب كسى ناخبرك بعنبرامسس كاتعافب كرنا عايية قیدی سے بہندسوالات پو پھنے کے لعدہے کرشن اور اُس کے رمائی<sub>ول</sub> برفيصله كبا چندسوار رنبركا بيجهاكري اورباقي حبكك مين داخل موكراس كران کی تلاش مشروع کردیں ۔ ببارے لال اور کھکت رام کے ہمراہ دس سوار مغرب کی طرف روانہ اڑگے ا وہی شخص جسے وہ بکیلے کہ لائے تھے آن کی راہنما نی کررہا تھا اور باربار اپینے الیے

رہا تھاکہ کا سٹس میں اس گھوڑے کو ہا تھ نہ لگا تا۔

سردار بيدن جبندايك عافيت لبندادمي تفاعزدر بالفاب سيطول

بعد مجب وه گريس بيشمال ، بالتوطوط سے دل ميلار ہا عقالولؤكرنے أُكُمُ كماكداكيك مهمان أيامي الدوء مب سع فورٌ المناجيا بتنابع . بورن جندا بخرِّ بحيركرك الحا اورمهان حانے كى طرف جل دبا۔ اسے بيدلينان كرنے كيے كي كايبى كهدويناكا في تفاكه أسع فوراً لمناجا بتناسع ـ

اس نے رنبر کو دیکھتے ہی سوال کیا یہ تم کہاں سے آئے ہمد؟'

مح دراصل اسی آدی سے کام سے سجو بہاں عظم اہوا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ و بهان فانے کی بجائے گھرکے اندر کھمرا ہوا ہے اور میں اس وقت وہا ل نہیں جا ساتم دات ہمادے باس بسر کرو - مسے اس سے مل لینا لیکن اس نے کما کہ مجھے بہت

دور جانا ہے ۔ جب وہ باہر بکل کیا تو میں نے بھالک سے جھانک کر باہر دیکیف ۔

تورلی دور دواورسوار کھراہے منقے۔ وہ کچھردیرایک دوسرے سے باتیں کرتے سے برایک طرف کل گئے ۔ مجھے ان پزنمک ہواا در میں نے تمام نوکروں کو ہوشیار

رہنے کی ہدایت کرنے کے بعد گاؤں کا جبکر لگایا اور گاؤں والوں کو بھی یہ ہدا بہت کی کہ دہ دات کے وقت ہوشیار میں ۔ گاؤں کے جیند آدمیوں نے مجھے بنایا کہ تقوری در پہلے تین مواد ان سے بوچ رہے سے کتھے کہ نم نے اس گاؤں میں کسی اجتنبی کو تو

منم نے بہت براکیا ۔ مجھے فورًا خبر کردینی چاہیے تھی۔ اب جلد اصطبل سے الك الموالية أن يه كهركر بورن يوند عماكما موا رنبرك كمرس مي بهنجاور مانين

بیا کمایدر نم ورا نم فورا بها سے سکل جاؤر رات کے وقت بیندسوار متھاری تلاش ين أَنْ عَظْمَ يَمُ مِنْ مُحِطِّهِ بِدِكِيون نهين بتاياكه وه مخصار البجھاكيدر سبع بين " سردادی بیوی در ایک بره کرکها در نبرنے محصے سب کچھ بنا دیاہے ممکن ئے کہ میں کا جھا کہ اور کا پہنچھا کہتے ہوئے بیاں پہنچ گئے ہوں لیکن اب دنبیر

كُ تِنَانِ بِكَانَا بِهَارًا فَرَصَ مِنْ يَ لِبِرِن چند نے دنبیر کی طرف متوج ہوکہ کہا یہ نم اپنے گاؤں کئے تھے ؟" " الالا میں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں لیکن مجھے لقین نہیں آتا کہ جے کرش کے آدی میری آلاش میں بیمان تک آپنیے ہیں " روز بریم ارم مے کرمشن کے ہا تھے سے بچ کہ کل آئے ہو تولقین رکھو کہ اب تک

مفودی دیربعدرنبرابنے مبربان کے دہانشی مکان کے ایک کررے میں اُر نیندسورہا تقاادرلورن بیندبالا خانے کے ایک کمرے میں اپنی بیوی سے کہ رہا<sub>ہ</sub> لا بھگوان کا مسکرے کہ میرے لوکروں میں سے کسی نے اُسے نہیں ہی ایا۔ در ن<sup>ام</sup> بہت ذلیل آدی ہے۔ اگر اُسے بتہ چل جائے کہ موس چند کا لوکا میرے ہاں ط<sub>ارا</sub> تودہ عمر مجرکے بلے میرا دشمن بن جائے گا۔اب مجھے اسس بات کی پرلیٹانی ا

میں صبح اُسے کیسے بتا وُں گا کہ تھا اُ گھر برباد ہو سکا ہے۔ کھانا کھاتے وقت میں

كئى بارارا ده كباليكن اس كى صورت دىكبر كر فيحص وصلهن بهوا - مجصے بير بھى خطاب

كهده تمام حالات جاننے كے بعد بھى ست بداينے كاؤں جانے سے بازمار كاش! مين أش كى مدوكرسكما ليكن بي كرش بعبيد آوى كرسا هذر تمنى مول لللها · مع مرانے کے مترادت ہے :" ببوی نے کہا "آپ فکرنزکریں میں اسے سمجھا دول کی کہوہ چیکے ہے کہ "

علی الصباح سردار لورن چنداور اس کی بیوی رنبیر کے کمرے میں دافل بی تووہ گھری نیندسور ما تھا۔سردار کی بیوی نے کہا یہ آپ اس کے لیے گھوڑ اٹیا<sup>ر ک</sup> ديي بين أسع جگا كرسمجها تي مون " پورن چندینچے اتر کر ایک کھلے صحن میں داخل ہوا تو ایک بؤکرنے <sup>آگئے گ</sup> كمه القرباند بطقة بموتة كهايه مهاراج! دات كے وفت جب آب سور بع تفق ك

سواریهان آیا تفااوراس نے ہم سے پو بھا تفا کہوہ مهان جو ہمھارے سردا<sup>رے</sup> پاس تھہرا ہواہمے کون ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جا نیا۔ بھروہ آپ ہے چاہتا تھالیکن میں نے آپ کو برگانا مناسب مرسجھا۔اس کے بعد ا<sup>ک نے</sup>

اس کے آدمی اس گاؤں کو محاصر سے بیں لیے چکے ہوں گے۔ اگرتم آتے ی ز

، ہراں ہے ہوئیں ہے اس وقت بھی بہاں سے کوسوں دور پہن<sub>جار</sub>

ں کے پیچے ہولیے۔ مقاور ی دور ایک موٹرسے اگے دو تنگ گلیاں نکلتی تھیں۔ ر مرکواک گلی میں کھوڑوں کیٹیا ہے سنائی دی تووہ فور ًا دوسری گلی میں داخل ہو گیا۔

ت تغوری دیر بعد حبب وه اس گلی سے کمل کر ایک کھلی جگر پہنچا تر سمامنے تین سوار كانوں بن تبرحظ هائے كھڑے كے اس نے ذہن كے ساكة ليك كرتيروں

ی ندے بیجنے کی کو مشعش کی۔ دو تیراس کے ادبیاسے کی گئے اور ایک تیراس کے کنیھے کے قریب بازو کی جلد جھبید نا ہوا گزر کیا ۔ پھران کی ان میں ایک سوار

اں کی زدیں آگیا۔ رنبیر نے تلوار کے ایک ہی وارسے اُسے گھوٹیسے سے بنچے رلِی کا دیا۔ اس کے دوسائقی انجھی نلوا دیں سونت رہے تھے کہ رنبر آ گئے بکل گیا۔

بمر گلادر گاؤں کے مختلف کونوں سے کوئی تتب س سواراس کا ہجھیا کمہ رہیے تنفے ۔ قریبًا دوکوس فا صلہ طے کرنے کے بعدرنبرکا گھوٹ اتعاقب کرنے والوں سے کانی دور کل گیا تھا کوئی آھھوں اور طے کرتے کے بعد اسے دائیں اور

بأين أسے دو مجھوٹی مجھوٹی بستیاں دکھائی دیں۔سامنے ایک وسیع جنگل تھا اور ہی جگراں کی انفری امید بھی۔ وہ ایک بستی کے قربب سے گزر رہا تھا کہ ا جا نک أَنْ شَهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا مُولِي مُودار بهو تَيْ . رنبير سنه بُكِط نِلْهِ يَكُمُ وَلَا كِدابكِ طرف بُكِلِّية

<sup>ٹی گوشش</sup> کی لیکن انھوں نے جلدی سے اس کا داستہ روک لبا۔ اب رنببر کے يك كشيميل مين ان سي يحجها جهر انامشكل تقاريبنا بخدوه دوباره كاوَن كي طرف الجمي أكم اس كے نيچھے تقى اور دائيں اور بائيں طرف سے اسے گھبرے بيں لينے كى وُسْشُ كُرْمِبِي عَتَى يَعْبُكُلُ كَا وه حصة جهاں گھنے درخت اور جھاٹھ یاں رنبیرکو اپنی

بنادیم اسلی تقیں، ابھی کچھ دور تھا۔ دوسوار رنبیر کے دائیں بال تقسم جب کر 

(4)

اب میرے ساتھ آو! "

رنبر کھے کے بغیر سرواد کے بیچھے جل دیا۔ اصطبل کے سامنے او کر گھڑار کھڑا تھا۔ دنبرنے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام بکڑ کی اور اپنے میزبان سے کی عمر ميرآب كے احسان كايدلہ نہيں ديے سكوں گا!

ر میں ایک راجیوت کا فرص ادا کررہا ہوں ۔ بھیگوان کے لیے اب بال باتول كاوقهت نهيس أكر داست ميس كوئئ تخفارا بيجفيا كرست توتم جنوب مشرقاكر جنگل میں ہنچنے کی کوٹشش کرنا! رنبر نے گھوط ہے کی رکاب پیر پاؤں رکھا ہی تھا کہ کاؤں میں کثوں کے <sup>جوئ</sup>

کی آوازیں اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ ایک آدیج

کی طرف سے بھاگا ہوا آیا اور انس نے کہا یو مہاراج اِمسلح سواروں کی ایک محل کے گر دہم ہورہی سے سپنداد می بھا مک برکھطے ہیں اوروہ دروازہ ا ا کے بلے کہدرہ میں میں میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بامعلوم ہوا ہ محل بردهاوا لولغ واسلي " " شايدوه آگئے ميں " إورن جندنے بديواس موكر كها-

رنبرنے کسی تو نف کے بغیرنیام سے نلوار نکا لنے ہوئے گھوڑے کواٹر حمیلی سے باہر بکلتے ہی اُسے اپنے بائیں ماعقد ایک گلی میں جند سوارد کھا گ اس نے گھوڑے کودائیں ما تھ کی تنگ گلی کی طرف موڈ لیا ۔سوار شور مجائے

كرديا ـ دنبرين ايك سوار كوما ركرايا اور دوسرا خو فزده ټوكرابك طرف به طركن

دیرین باقی سان سواداس کے گرد کھیراڈال کر ایک دوسرے کو بہال کررز

ایک سوار نے کہا ساتم کے کرنہیں جا سکتے ۔ تلوار پھینک دو۔

ستم میں سے بست کم ایسے ہوں گے جو مجھے تلواد کھینکا ہواد کیھیں گے"

کننے ہوئے رنبیر نے گھوڑے کوایٹر لگائی اور ایک طرف حملہ کر دیا۔ اس کی ز

مراخیال ہے کہ باقی آدمی جنگل میں داخل ہونے سے پہلے کافی دبر سوعییں

ي ميرے ينجھ آف " يه كه كمراجنبي أيك طرف چل ديا اور دنبركوئي سوال لو يھے تے تم ميرے ينجھ آف " يه كه كمراجنبي أيك طرف چل ديا اور دنبركوئي سوال لو يھے ے۔ استی ہے ہولیا محقوری دور ایک گھوڑا درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا اِجنبی بنداں کے پیچے ہولیا محقوری دور ایک گھوڑا درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا اِجنبی

نے گورا کھولااور اس برسوار ہوگیا۔

كوني ادهكوس فاصد مع كرف كوليداجنبي ف ككورس كا دفادكم كردى ورمرك رنبري طرف ديكفت بوست كهايستها والكور ابهت تهكا بهوامعلوم بوناس

اب اسے المبینان سے چلنے دو پ

میں آنے والاسوار اینا گھوڑا بھگا کر ایک طرف ہے گیا اور زنبر بیزید گزائے ا كيا يسوادايك دومسرك كو كالبال دبينة بهوت بجراس كاتعا فب كرنے لاً. ایک سورارنے رنبرکے قریب بہنچ کر مہلوسے نیزہ مارنے کی کوٹ ن کی ایک سامنے کسی جھام کی کی اوٹ سے ایک سنسنا تا ہوا تبرا یا اور سواد کے سیلے بر

پیوست ہوگیا -اس کے بعد کیے بعد دیگیہے جند اور تیرائٹ اور تین اور سوار كُمِائل ہوكئے - باقی سواروں نے اپنے گھوڑوں كى باگبس موٹرليں ادر بينخة بان جنگل سے با ہز کمل گئے۔ اننی ذہر میں سے کرنش کا با فی لشکر حنگل کے قریب 💥 بہکا تھا اور بیا رہے لال اس لشکر کے سالار کی حینبت سے پر خبرے ن رہا تھا کہ وشمن تہنا نہیں۔ اس مبلک کے ہرور نعت کے بیجھے اس کے نیرانداز تھے ہ<sup>ن</sup>

> رنبیر ا بنا گھوٹا ادوک کرحیرت واستعجاب کے عالم میں إدھراُ دھرد کھیا تفاكدايك بوجوان كمان بائفه ميں يليے ايك حصالت سے بموردار مو اادرمُسكرات

انببر کی طرف بڑھا۔ ستهارے بیجے اور کتنے آدمی ہی ؟ اوسوان نے سوال کیا۔ م کوئی تیس جالیس کے قربیب ہوں گئے " رنبیرنے جواب دبا۔

نياساهي

سوچے سمجھے بغیراپ کے پیچھے چلنا چاہیے "

دوبیرکے وقت رنبراور اس کا ساتھی جنگل عبور کرنے کے بعد ایک چھا مسی ندی کے کنارے بیٹھے آپس میں باتیں کردے سے تھے۔ان کے گھوڑے ہوگئی

اور مجوک سے نڈھال ہو جی سفے۔ ندی کے اس یاس آگی ہونی گھاس پر ہے ! دنبیر کی مسرگزشت سننے نے بعد احبنی نے اس سے سوال کیا <sup>یہ</sup> اب آپ ک

جانا ڄاستے ٻن ؟"

دنېږيئے جواب ديا برميري منزل كو فئ نهيں -اس وقت ذنده رہن<sup>ے گرو</sup> مجھے کہیں دور لے جانا چاہتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو: میضے کے <sup>ابع</sup>

کے بیں نے بیرسو پینے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں کہاں جا دہا ہوں انسانے وقت بھی اگرانپ مجھ سے بہسوال مذابہ چھتے تو میرے دل میں یہ خیال مُل<sup>اثا</sup>

یہ محسوس کر رہا تھاکہ فدرت نے مبرا ہا تھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ج<sup>مارہ</sup>

اجنبى نے عورسے دنبيرى طرن دلجھنے مهوئے كها يريعجيب بات ٢ کتی دلوں سے میرمحسوس کر رہا تھا کہ دنیا میں میں ایک البیا السان ہو<sup>ت ہی</sup>

رئی مزل نہیں جس کی تمام دلجی پیان عرف زندہ رہننے تک محدود مین ۔ عرف رئی مزل نہیں جس کی تمام دلجی پیان عرف زندہ رہننے تک محدود مین ۔ عرف ول سرن المعلى الماني وفيق مع الدابني زندگي كاكداس معموم إوريز تتم مون دالي استون برمجھ كونئ ساتھى نہيں ملے گاجينگل ميں اپينے وشمنوں سے پیچھیا المراف ك بعد حب آب مير ع بين عليه على ديك تو مراك مين يرمسوس كرد با عَالَمْ آپ کسی جگه ایجانک ابنا گفور اروک کر کهبیں کے کہ میں فلاں شہریا فلاں بتی کی طرف جادیا ہوں۔ آپ کا چرم مغموم ہونے کے باوسود بھی اس بات کی گراہی دے دہاہے کہ آپ کی دنیا میری دنیا سے مختلف سے ۔ آپ کسی بڑے

ایس کے بیلے ہیں کسی عالی شان محل میں آپ کا انتظار ہور ہا ہوگا۔انتخا آدمی ایک معرلی دی کے دشمن نہیں ہوتے۔ آپ کے دشمنوں کی طرح آب کے دوست بھی

ہت ہوں گے بہرحال میں آب کی عامنی رفاقت میں بھی ایک لذت محسوس کمہ رہاتھا۔ یہی دور تھی کہ میں نے داستے میں آپ سے بیر نہیں اور جھیاکہ آپ کہاں

ک<sup>ا آپ ب</sup>یت سینے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی رہنمانی محسنے كَتَابِل نهيں بِيكِن اكر أب كو ايك سائقى كى ضرورت سے توميں آب كے سائفر

منبوغ كهايدين اس ملإقات كومحف ابك حاوثه نهين سمجها وشايد قدرت فَالِيَّا مِن المعلوم مقصدي مكيل كوليمين محتلف متون سے دھكيل كم المرائل الموالي المستمتع المستمتع الله الله المناه المستمتع المناه المستمتع المناه المستمتع المناه المستمتع المناه المناه

المسلم ليك كهاعرصه ايك دوسرك ى دفاقت مزورى جو كيابين بمعلوم كر رئی اور وہ وافعات کیا ہیں جمعوں نے اور وہ وافعات کیا ہیں جمعوں نے پائریرامالتی بنادیا<u>ہے</u> ؟"

اجنبی نے رنبیر کے سوالات کے جواب میں اپنی سرگزشت سنادی

اس کا کوئی مذکوئی جان پیجان والا ایمانک اُس کی طرن دیکھتے ہی چلا اسٹے گار میں

ایک شام وه سرحد سکے قریب رات گذار نے کی نیت سے ایک گاؤں میں اخل

الا گاؤں کے دھرم شالہ میں بینداور مسافر بھی مظہرے ہوئے کے ایک نوجوان

نے برام نا کھ کے ساتھ فوج میں دہ چکا تھا اسے دروا ڈے برد میسے ہی پہان لیا۔

رام نا کقف اینی برحواسی برفالو پانے کی کوئٹش کرنے ہوئے جواب دیا۔

امناه مع مين جاننا ہوں، اسے بكيا لو"

بنی بن کر بیمعلوم ہواکہ سومنات سکے بیجادی کی موت کی خبر ملک کے طول م بنی بن کی مرب میں ہیں ہیں گئی ہے۔ اب اسے فور اگرالیار کی سرحد عبور کرسنے کی فکر ہوتی۔ عن میں بھیل چکی ہے۔ اب اسے فور اگرالیار کی سرحد عبور کرسنے کی فکر ہوتی۔ شردن اور مبتیوں کے قریب جاتے ہوئے اسے ہمیشداس بات کا خطرہ رہتا کہ

یراجنبی دام نا تھ تھا ،جس نے اپنے باپ کے قبل بر عفقے سے مغار

ایک برسمن بدیا تقرانهانے کی حبراً ت کی تھی، جسے سومنات کا پجاری كى حيثيت مع براس براس واجه واحب التعظيم خيال كرق عظ البيال

سے ضرار ہونے کے بعد رام نا تھ کو حلد ہی اس بات کا احساس ہوگیا کور کے بہاریوں کا عناب مول بلینے والے انسان کے بیار واوتا وس کی مقدر

سرزمین میں کوئی جگہ نہیں ۔سومنات کی عظمت کا ننوف لوگوں کے دلوں ہیں با بھی کم مذنھالیکن محمودغز نوی کے ہاتھوں کئی مندروں کی تسخیر کے بعد لک ک

کم بدلینان به کفاراً *سے بہخریسننے ہی سومنات کے برٹیے بردہ<sup>ے کے ہی*</sup>

سے بچنے کے لیے اس کی خدمات میں مبیش قیمیت تحالف بھیج دیے تھا اُڑ

را جاؤں کی ملامت اورا پنی ر عابا کے غم و عضیّہ کے مبیش نظریہ اعلان کر<sup>دیا تی</sup>

سومنات کے بہجادی کے فاتل کو زندہ بکرانے یا گرفتا دکرنے والے ک<sup>وہٹ</sup>

رام نا تفاکوآ تھ دن کے بعد اپنے گاوٹ<u>ں سے کئی کوس دورایک جو</u>

الغام دیاجائے گا۔

طول وعرص میں بربات مشہور ہو حکی تھی کہ ان مندروں کی سکست کی دہ رہے! « بین متھراجار ہا ہوں ۔ ویاں میں نے ہمتومان جی کے مندر میں منت مانی تھی ۔"

کا دلیتاماتی تمام دلیتاؤں اور ان کے بہادلیوں سے نادا فن ہو چکا ہے ادراُے اُ اوجوان نے کہا۔ اس برعجبیب انفاق سے میں بھی وہیں جارہا ہوں ۔وہاں میرے

کیے بغیر منبدو مشان کے برہمن مسرد اداور داسے محمود غزندی کوسکست نہیں دے گئے تندرشة دار ہیں مسلما لوں کے حملے کے بعداُن کے متعلق کو تی خبر نہیں آئی۔ آپ

المُلْوَلُ مومنات كى جاگير ميں بعے نا؟" گوالباد کے عوام کے لیے بیخبرانتهائی برلیٹیان کن تھی کہ ایک سنگ<sup>ال</sup> نے سومنا سے ایک بجاری کو ملاک کر دیا ہے۔ گوالیاد کا داجر بھی اس واقت

" ال اسم المقدف قدرسد برستان موكر سواب ديار

"أي بهال يكت أت ؟ نوموان في جبران بموكم كها .

المرات سف میز برسنی موگی کداس علاقے میں کسی فے سومنات سے ایک بجادی

المنائقسف اورنیاده پرلیتان موکر تواب دیات میں نے راستے میں پرخبرنی تقی" لوتبان نے مسکوانے ہوئے کہا۔ رکسی نے آب پر سک نہیں کیا۔ ہیں توایک

ين تعادامطلب تهيس محما "

رُنْنُ كرديا ہے.»

المون المركب للمين المياس كما تقاك

ں میں ایک جھوٹے سے گا وُں میں سے گز رربا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے دکو ر

شورمیا دیا۔اسے بکیر لوئیسومنات کے بچاری کا فائل سے یونداومی میرس راز

خلے ہے خالی نہیں لیکن شاید کھیے عرصہ کے بعد لوگ پٹجاری کے قبل کا واقعہ عبول مايس ادروه وبإل جاسك-مالیر کے دامن کی کسی دورافتادہ رباست میں بناہ لینے کی نبت سے رام ناظ فِنْمال مشرق كانْ كما - ايك مرتبه أسه ايك حنكل كے قريب رات ہوگئ اور اں نے ایک چروا ہے کی حجو نیٹری میں پناہ لی۔ اگلی صبح وہ حبنگل کے ساتھ ساتھ مٹرن کارمنے کر رہا تھا کہ اسے حیند سوار ایک ادر سوار کا تعاقب کمینے ہوئے وکھا<sup>ئی</sup> دیے۔ وہ جلدی سے جنگل میں داخل ہو کر ایک درخت کے بیچھے کھرا ہو گما جب اردریب ایک آوده جلدی سے گھوڑے سے اُترا ادر اسے کھے دور درخوں میں باندھ دیا۔ بھردہ والیں آکر حبنگل کے کنارے ایک جھاٹ می کی اوٹ میں مبیھے گیا۔ یدنبر کی خورنت قسمتی تھی کہ وہ حبنگل میں داخل ہوتے ہی اس طرف آ کلاجہا الم نات بيطاموا تقا اورجب اس بير التخرى حمله موسف والاعقا تواس ك دنشمن وأم القِ كے تيروں كى زد ميں آئے گئے۔ ابتدا ميں دام نا كذان لوگوں كى لطائى ميں م<sup>ائلت</sup> کی بجائے مرت جھِب کہ بہتما شا دیکھنا جاہتا تھا لیکن حب یہ لط انی انہانی

مرسلی بینی گئی تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میری مدا خلت ایک بهادر ایک بیار ایک با در نبر انے کها " تو آب نے صرف اس بیستان کے بعد دنبر انے کها " تو آب نے صرف اس بیستان کے بعد دنبر انے کہا " تو آب نے صرف اس بیستان کے بعد دنبر انے کہا " تو آب نے صرف اس بیستان کی بین اکیلا کھا اور میرے دشمن زیادہ بیستان کے بعد انداز در میر کے دستان دیادہ بیستان کی بیستان کی بیستان کی بیستان کے بعد دنبر ان بیاد کی بیستان کے بعد دنبر ان بیاد ایک بیستان کی بیستا

" الها الیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کی ہمت اور جراًت نے متاثر کیا تھا۔ مراب رشمن کے کھنے پر متبھیار پھینک دیتے تو ہیں شاید آپ کی مدد کرنے کی۔ مسئوری مان بچانے کی تکرکہ نالیکن جب آپ نے انتہائی مالوسی کی حالت

ہو گئے نیوش قسمتی سے ان میں سے ایک ہماری فوج کاسیا ہی کل آیا ہو مجری ایک دن بہلے بھیٹی میرایا تھا۔ اس نے بڑی شکل سے لوگوں کو سمجھا کرمیری بان ہے بعدمين مجهة معلوم بهواكداس علاف سيسر دارف لوكون كوملاكر سرحدى طرف بالا والب ہرشخص کی مگرانی کرنے کی ہدایت کی تقی اور لوگوں نے اس کی زبانی آنے كابوحليه سناتها وه مجهسه ملها تقار فرق صرف يبر تفاكه مبرادنگ زياده مالأإذ رام نا عقد نے کما سراس کامطلب بیر سے کہ اگروہ مجھے ویکھنے توزیادہ اُرک كرية كيونكهميرارنگ زياده سالولانهيں؛ نوبوان سنے غورسے رام نا تھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا '' ہاں آپ کود؛ كروه زباده نسك كرنے - آپ كاسينه بھى زباده كشاده بعدادر قد عبى مجه ك <sup>س</sup>اورمیرانام بھی فاٹل کے نام سے ملتا ہے'' رام نا کھنے یہ کہ کر گھوڑ<sup>گ</sup>' ببردات دام نا کھنے حبگل میں گذاری ۔ انگلے دن اس نے دریائے جہ عبور کیااور قبوج کی سرحد میں داخل ہو گیا۔اب اس کاخور ہ نسبتاً کم ہوجہ 🖰

لیکن اسے اطمینان نصیب مذہوں کا ررات کے وقت وہ کسالوں یا چرواہو

کی کسی محھورتی سی نسبنی میں عظہر حاتا اور دن محمر دیرانوں اور حبکاوں میں بھٹک<sup>ارک</sup>

ان تلیخ ایّام می*ں صرف روپ د*نتی ہی اس کا اسمی سہادا تھی ۔ تنہائی می<sup>ں دہ ال</sup>

سوچاکرنا تھا۔ کہ زندگی کی ناہمواراور دشوار گزاد اہوں سے گزرنے کے اپند

وہ بسی دن اس کے باس پہنچ سکے گا۔ میر دست سومنات کے مندر کا ا<sup>رخ آ</sup>

لا أب في ايك ايسه آدى كى جان برجاني مبع بوليهي كسي كم اسمال نهرر

بڑے تو میں نے محسوس کیا کہ ہے کی بدر نہ کرنا انتہا ئی بزدلی ہے ؟

میں بھی سوصلاتہ ہا دا ور زندگی اورموت سے بیے پیروا ہو کہ اپنے تیمنوں رائے ہی ہووہ بہاں سے سینکٹروں دورسومنات کے مندر بیں تھاراا نتظار کر میں میں میں سرید سریم سے میں میں میں ایک ایک ایک میں ہوتہ بیاں میں ہوتہ ہوتہ کے مندر بین تھا دانتظار کرد و المال الما بن المرح من جانے كتنى مدت كندجانے بيس تصبى اليوس نسين اليوس نسين اليوس نسين برایا ہیں بیں نے تهید کر لیا ہے کہ تھاری جگہ خود سومنات جاؤں کا اور اگر روپ فی کویں وہاں سے لانے میں کامیاب مذبھی ہوسکا تو بھی اتنا ضرور معب لوم ہو مائے گاکمستقبل میں تھادی کامبابی اور ناکا می کے امکانات کیا ہیں لیکن مسرے مالت اس کے برعکس ہیں۔ میرے جاروں طرف ناریکی ہی تاریکی ہے۔ میں امک ایی منزل کا این مهور حس کا داسنه متعین نهیں ۔ کا ش مجھے صرف انتامعلوم ہوتا كأسكنلاكهان ب والجي يس برسوج ربا نفاكه ده يح كرنس كے نوت سے قندج کی مدددسے باہر نکل گئی ہو گی اور وہ کسی پنرکسی طریقے سے گا قرا کیے حالات نزرُ معلوم كرنى رسيعة كى - اگر بيب اينتے كا توں اور اينٹے محل پر قبضه كرسكوں تواس ابنه گامیرے بلے شکل مذم و گا۔ اگروہ زندہ سے نو مجھے نقین سے کہ وہ تودہی یال بنی جائے گی- اس مقصد کے بلے ہے کرش اور اس سے علیف مسرواروں آئلوب کرنا فزودی سے لیکن مبرے بہ ادا دے ایک دلوانے کے نواب سے المرائقية من المعند فنوج كانباحكمران بحكرش كالبت بربه اس ين ب كرش كوويى طا قت مغلوب كرسكتي بيد بوقنوج كي نتى تحكومت كالتختر طنتني او التي المرسي ايك نهاص بات كهنا جامتنا مون جوميري دوح كي آواز این کارہے۔ ناید تم اُسے مننے کے بعد محسوس کروکہ تم نے مجھے ابنا المست اور بھائی سمجھنے میں غلطی کی ہدے ۔مبری ان خری امید مجمود غزادی ہے " ریاست نئېرىيال تك كه كرخاموش ہو گيا۔اس كا نعيال تفاكدام نائھ اچانك أنظم كالكلوبان كالوشش كمه مرككا ليكن حب وه اطمينان سے ليٹا د ماتو رنبير

ا ہے۔ اب میرے بھائی ہیں ؛ یہ کہنے ہوئے رنبرنے اپنا ہا تقوام ناتھ کی <sub>ال</sub> برها دبا اوردام نائق نه اس کام نفر اینے دونوں ہا تقول میں لیت ہوئے کہا «آپ کا جھوٹا بھائی " تنزج کی ننما بی مسرحد عبور کرنے کے بعدر نببراور رام نا تفریندون إده أ بھٹکتے دہیں ۔ دبہاتی لوگ ہرونی حملوں سے باعث اچنے وطن کے ہرسیار) ا کو کھیگت کیے عادی ہوچکے تھے۔اس بلے واسنے کی ہرلستی کے مرکر وہ آدی اُ کا خیر مقدم کرتے تھے۔ دام نا تفرنے فوج کی ملازمیت کے آخری چند مہینول اُُُ سے سونے اور چاندی سے بہند مسکے بیاد کھے تھے اور برچھوٹی سی دقم ابھی کا ا کے پاس تھی۔ رنبزسکننلا کے زیورات کی تھبلی کھو بنیٹےنے کے بعد نئی دست تھا؛ ونبير موني جاكت اود اعطت بلتهة بهروقت ابني بهن كي خيال مين كحوا مقا۔ایک روزوہ ایک جھوٹی سی لیتی کے بچو دھری کے سمان تھے۔لات وقت کھا ناکھانے کے بعد جب وہ ایک ٹنگ کمرے میں چارپائیوں پہلے کیے تورام ناتھنے موال کیا ہواب ہم خطرے کی حدود سے ہت دور آجگے ج صبح آب كاكيا اداده ہے ؟" رنبیرنے کچرد برنماموس رہنے کے بعد ایا نک اٹھ کر بیٹنے ہوئی ا دیا ? رام نا کفر! حالات نے ہم دونوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا ہ<sup>ے۔ کم</sup>

و مرضی کے بغیر اگر ہندوستان کے تمام را ہے اُسے ہاں کے تمام را ہے اُسے ہاں کے ہاں کے تمام را ہے اُسے ہاں کے بار نے کہا یم کئی دن مع میرادل گواہی وسے دہاہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ قدرت ن ہاجہ ہے۔ اور روپ وتی کا میاب نہیں ہوسکتے۔ میرے اور روپ وتی کے سے کا کی کوٹشش کریں تو بھی کا میاب نہیں ہوسکتے۔ میرے اور روپ وتی کے بوكام مونيا ہے وہ پورا ہوكر رہے گا كالنج كے داج نے جو حالات بيداكر ديا م ب سی بر موجی اور مندر کی نا قابل تسیخر دیوارین حائل میں کیمبی میں بیرسو جا دیمان پروم نے محمتعلیٰ میں یہ تقین سے ہنیں کہ سکتا کہ میری فریادا سے متا ترکرسکے گی گیا

كتا تخاكه ايك دن ميں داجه كاسپه سالار مبنوں گااور پروم ت كے سامنے سونے کی فوج میں عبدالوا حد بھیے لوگ موجود ہیں ۔ مجھے امبد ہیے کہ وہ فرور مدد کر

اد بواہرات کا انباد لگاکہ بیرکھوں کا کہ میں روپ وتی کی اگزادی کی قیمت اواکسنے تم برکہو گے کہ میں اپنے وطن کے ساتھ غدادی کر دیا ہوں کیکن میرا ضمیر میں

تا بوں ایکن اب مبری استمہ می آئمید رہی ہے کہ قدرت کی اُن جانی اور ان دکھی قوت وطن کی خدمت اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی سے کراسے ہے کرش جیے در میریداه کی مشکلات دورکد دے گی عس دن آب داسدلو کا قصرسارے تھے بیس سے پاک کیا جائے ۔ نم مجھے سماج کا دشمن کھو گے لیکن میری کیا ہوں میں ساتھ

ٹوٹ جکا سے بوانسانوں کو بھاروں اور بھیٹر لویں کے گرومہوں میں تقسیم کرتاہے

نداکے نام سے بادکر تاہیے کسی و ن سومنات کی طرف اس کے گھوڑ ہے کی باگ رام نا تق ا میں محمود غز نوی کی راہ دیکھنے جارہا ہوں۔اگرمبری بیر ارزو پوری ہوتی آئے پیردے ۔ دنبریں تھادے ساتھ ہوں ! یفین سے کہسکنتلاکوتلاش کرنے میں دربہیں گگے گی اور اس کے بعد میں تھارے إ

سومنات جائے کا وعدہ پوراکرسکوں گا۔اگرشکنٹلا کے بادیے میں مالوسی ہوئی آءً بين سومنات ضرور جاؤن گاليكن اس وقت مين تهين ايناسا هر دين پر نجوزين ك

رام نائق في المحكم ومنطقة موت كها يركاش التمهين معلوم موتاكه تمهاري

سے میرے دل کی آواز بکل رہی ہے ۔ محود صرف تصادا ہی نہیں، میرا بھی اُنزیٰ ہے۔ میں فور اسومنات کاون کرنے سے اس لیے نہیں گھ یا کہ مجھے موت ا ہے۔میرے نزدیک اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی اور بھریہ بھی فردری اپنیا سومنات کے جن بجاد بوں نے مجھے عرف ایک نانید کے لیے دیکھا ہے وہ مجھ اللہ

ديكفتے ہى پېچان ليں ميرى جيجك كى وجه اور سے ميں پيسونيا ہوں كەرۈپ لائ لر کیوں میں سے نہیں تو اپنی خوتشی سے سو منات کے مندر میں داخل جم<sup>رتی ہیں ا</sup> ، ابنی مرضی سے والیں آجاتی ہیں۔ اُسے اس کی بیدائش سے پہلے سومنا<sup>ے کی ہیے</sup> عدد کی ستاہے۔ اس نے دریا کے کمادے تھوٹی دورہ سے کر بڑا وُڈال دیا اور عدد کی ستا تھ فیصلہ کن معرکہ جذب بیں اپنے علیف داجا قران کو یہ بیغام جیج دیا کہ دشمن کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ خذب بیں اپنے علیف اور اور جنگی جا کھیوں کی جر آت کرے سے یہ مت منہا یہ کو دوں اور جنگی جا تھیوں کی نا قابل آن کے ساتھ ساتھ ساتھ تبراندازوں اور جنگی جا تھیوں کی نا قابل نور دو ہمت ہادکہ لوط جائے تو بھی ہمادی نفر داوار یہ کا کہ کی جاسکتی ہیں اور اگر وہ ہمت ہادکہ لوط جائے تو بھی ہمادی ہوئے ہوگی ۔ اس کی پہلا دی ہمادے ملک کے لوگوں میں ایک نباعزم بیاار کی درگی ۔ اس کی پہلا کی ایک وج یہ بھی تھی کہ سلطان مجمود کے تیز کردے گیے۔ تروین بال کے اطمینان کی ایک وج یہ بھی تھی کہ سلطان مجمود کے تیز

رنآد دستوں سے سواباتی فوج ابھی کئی منزلیں پیچھے تھی ادراس کا بہ خیال تھا کہ سلطان دیا عبدرکرنے سے پہلے ان کا انتظار صرور کرے گا۔ ترلویوں پال کے ہمراہ مبسس ہزار پای در قریبًا تین سو ہاتھی تھے۔ ان کے ساتھ وہ سلطان کی لوری فوج کو کئی دن

ئے دریاعبود کرنے سے **دوک کتا تھا۔** میلان کو سے میں نے ملے میں ا

سنطان محود ایک سفید گھوڑ ہے پر موارد دربائے رہیت کے کناد سے ایک یفے کی چرٹی پر کھڑا اپنے کر دوبلین کا جائزہ لے رہاتھا۔ طبیلے سے بنبچے اسس کے باک تنہاں درست کر رہ سے مخفے بہندا فنہ اور سیاہی شیلے کی چوٹی سے لے کر سنج کمٹ سلطان کے دائیں، بائیں اور بیچھے تقوڑ ہے تقوڑ سے فاصلے پر کھڑ ہے۔

عنی خون کی ترتیب بدل جاتی ۔ ایک و جزاد جان باز دریا کی طوفانی موجوں سے کھیلنے کے اشادے محصلے کے اشادے محصلے منتظر تھے۔

ت در میں اتا درے کے منتظر تھے۔ کران<sup>ا کا</sup>ل ای فوج کے سوار کبھی کھی اپنے براؤسنے بکل کر دریا کے دوسرے ر رُسر کے کمانے

ترلوبن بال كى فوج درياعبوركر على كقي.

شوالک میں ڈیرے ڈال دیے لیکن سلطان محمود کی فوج کی خبر سنتے ہی دہ تنزئم نیئے حکمران اور کالبخراورگو الباد کے مهادا ہوں کے سب عقد متحدہ کا ذبائے! نبت سے جنوب کی طرف بھاگ نکلا سلطان محمود ایک حبرت انگیزر قارب اس کا تعاقب کرنا ہوا دریائے رہت کے کنارے جا بہنچا لیکن اس سے تب

نند نری سکست کے بعد اج نر لوجن بال نے اپنی رہی سہی قوع کے ماہ کر

اب اس کی فوج اور دنتمن کے درمیان دریا حائل ہو پکا تھا اور اُسے ا<sup>س با</sup> اطمینان تھا کہ وہ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر محمود کو کئی دن تک دریا<sup>عور کس</sup>

اله تنوج کے نئے حکمران کا نام بھی تداوجن پال تھا۔

ر میں ہوئے ہوئی۔ ان ایس قدر کی عدر ای کے معاملے میں سخت گیر تھا لیکن اس موقعہ پیہ اسس نے ایس میں تعدد کی معاملے میں سخت سے انھیں دریا عبور کرنے کی دعوت دبینے کے بعد حبکل میں روبون موہار سلطان کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکوا ہے اپنے جانبازوں اور این فاق ضبط سے کام لیا اور اپنے گرد جمع ہونے والے افسروں کی طرف دیکھوکمہ میت سر میں مسکوا ہوئی فلیا ہوں اور سے سے میں میں میں ہوئی ہوئی سے میں میں میں مرون المرام المراكم المرام المراكم الم

کی بشارت دے رہی تھی ۔اس کے جبرے پرسکون تھا۔ ایک دریا کا سکار تنورمیاتی ہوئی بہالٹ نداوں اور آلبشاروں کو اپنے اس میں لیٹا ہوں کے ساتھ اور ہاقی گھوٹر سمبت دریا ہیں کو د پڑے یسلطان نے تو دبھی طبیلے سے یدے گزشتہ تیں سال میں وہ کئی دریا ویں کی گہرائیوں ادر بہاڑیوں کی بازا المرامر فروش جفول في مشكيزول كے سهارے دريا عبور كرف بيس سبفت صحراقی کی وسعتوں کے سامنے ایک انسان کے نا قابلِ تشخیر عزم وہمیت كى نى دىنى كەتىردى كە دىي تابىكى ئىڭ . اچانك دوسىر پىڭ سواد سولغا بىر مېندد مظا ہرہ کر چکا تھا۔ پیجاس سال کی عمر میں اسس کا پہرہ سمندر کی اس بیار ا الله على المعلوم بون عقد اكب جواف سے طبلے كے بيجھے سے تو داد ہوت تقاحیں کے ساتھ اُن گنت لہریں مکرا جگی ہوں کیکن اس کی نگا ہوں میں ای پر

عقاب کی نیزی اور شیر کا جبروت تھا۔ ادا الحول نے ددیا عبور کرسنے والے ترکمب انول کی طرف توج دبینے کی بجائے ترازاردن کے موریع برحملہ کر دیا اور بانچ آدمی موت کے گیا م ا تاریا باقی ترلوحين يال كويبمعلوم مذ تفاكر عب فوج كووه درباك بار دوكنا يابتاب یراندانهائی سراسیمی کی حالت میں بھاگ بھے۔ ہندوں سواروں کے بہنداور کا ہرسے کا ہی آنے والی دات دریا کے دوسرے کنادے گذادنے کا

زستے بودر بااور بڑا دکتے درمیان ب<u>یصیا</u> ہوئے <u>نظے۔ اسکے مبلہ ھے کیک</u>ن دلیا عبو**ر** أك والاستكركي جرأت وبهمت سعم ووب بهوكدوه مفابله بكر ببريجي سلطان ف ابين ايك افسرى طرف متوجه بهوكدكها يومهم ظهرى تماذي یا راد اکدیں گے" اور آن کی آن میں بیرالفاظ فوج کے ہرافسرادرہرسپا ہی ۔ المرايكان دريا عبوركرت سى اين مندى مدر كارول كركر دهم بهوكئ

المتعاليك في البين مرسع كهال كي لوبي الاركر اليك سواد كوبيش كرت ے این ہندی اور فارسی میں کہا ۔"ہم نہیں جاننے کہ نم کون ہولیکن مہم نھارے میں میں اور فارسی میں کہا ۔"ہم نہیں جاننے کہ نم کون ہولیکن مہم نھارے بير في طرب كه بهاد ب التي تحقيق بي بيجان من علطي مذكرين.

ويطاين بكره ي حكم به توبي بين لو" فيستركمان في اس كى تقليد كى اور اپنى تو بى انا د كر دوسسرے سواد كو

وننمن بریملے کے لیے سلطان کے تکم کا انتظاد کرنے کی بجائے تر<sup>کس</sup> کے ایک دستے کے اسمط سر فروش ہوا سے بھرے ہوئے شکیزوں <sup>کے سن</sup> تیرنے ہوئے منحدھار میں ہنچ جکے تھے ۔ وشمن کا ایک دستہ ہو دوسرے

كالون ئك بهنج كيمة :

ان سوارون میں سے ایک رنبراور دومسرارام نا تھ تھا۔ ترکمانوں کی

یسنے کے بعد دریاعبور کرنے والی فوج کی طرف دیکھ رہے تھے ۔امنانی

پیش کردی۔

یک پھری آرکھیے نکل کر تلوارسونٹ لی اور ہاتھی کے سامنے کھوٹ ا ہوگیا۔ اس کی ا المان بالمران المانک کھوٹے کو ایٹولگائی اور نیزہ بلند کرتے ہوئے المن فین بھی کر رنبیر نے اپانک کھوٹے کو ایٹولگائی اور نیزہ بلند کرتے ہوئے ، الله الله التعربير المرحمله كيا، رنبير في كلواك كوايك طرف موالسف كي المين المراكب ا كون ش كى ليكن بد تواس گھوڑا سننج با ہوكر گر بٹرا - رنبرايك طرف لاهك كراس كي نيج آنے سے بچ گياليكن ابھى وہ أي كل كرسنجلنے نہ پایا تھاكہ دوبارہ ہا تھى كى ندر یں آگا۔ ام ناتھ نے اُسے بچانے کے لیے حملہ کرنا چا ہا لیکن اس سے پہلے اک ادرسیای نے تلوار کے بھر پوروارسے ماتھی کی سونڈ کاط دی رپھروام ناتھ کانزہ بھی اُنتی کی آئکھ میر آکر لگا ور وہ ایک حکور کا شخے کے بعد میماگ کلا۔ اننی دیر میں تركان الكربو هكرباتي دوما تقيول كامنه بهير يحكيه عقد تراون بال کی فوج میں قریر الین سویا تھی منے لیکن پیشیز اس سے کہ وہ اپنی نین کومنظم کرکے حملہ کرتا یسلطان کی فوج در باعبور کردیکی تھی ۔ ہا تھیبوں کے منتشر ات الدی فوج میں مجھرے مہوتے محفے اور وہ دشمن کی بجائے اپنی ہی فوج میں ر الفان کی فوج نے اس کی ان میں پوری تنظیم کے ساتھ وشمن برجملہ کردیا۔ سنور کی تیادت میں ترک اورا فغان سواروں کے چیدوسنے الاحمی کے تبیب نہ أُرِيَّ فَا طَرَقَ وَتَمَنَّ كَى فُوجَ كُو درميان سے جيتے ہوتے عقب ميں جا پہنچ ، الم كے ساتھ ہى باتى مواد تراویوں پال كى قوج كے دائيں اور بائيس بازو پر ٹوٹ ایک بلطان کی فوج کے ہمندی سیاہیوں کے دستے ساتھ ہاتھیوں کی ایک

سائقی کی طرف منوم ہوکر کہا <sup>رد</sup> مجھگوان کی قسم! پیرانسان نہیں ۔ اوج <sub>کے لو</sub> کو تی محصی برکھ کہ اشکر سمند ہے سطے پیدودا کرکسی دوسرے مک بندار میں تعجب نہیں کہ وں گا:' دربا کے کنارے کھنے درخنوں نے بیچھے گھوڑوں کی ٹابس، اِنھیں' اورا میوں کی چیخ اور بیجاریظ امرکر رہی تھی کہ تدلوجن یال کی ساری فرج اور صورت حال کا سامنا کہنے کے بلیے حرکت بیس ان کی ہے لیکن اتنی دریں كى فرج كے كئى دستے درياعبور كر يكے كتے۔ رنبيركوابين قربب درختوں كے بيجھے سے بانچ ہائتھبوں كاليك ديز ہوا دکھا نی وبا۔ م تقبول کارم ننبرے دائیں باعظ سپاہیوں کے الا<sup>ر</sup> طرف تفاح عفیں دریا عبور کرنے سے بعد ایمی کنارے بریا وال جانے نہیں ملاتھا۔ لعص سپاہی إدھراً دھر منتشر ہو گئے اور لعض نے كنارے ك کی ایا ہے کر ہاتھیوں پر تیروں کی باریش منٹروع کردی۔ دوہا تھی بدیواں ہو<sup>کا</sup> مرسے اور اپنے عقب بیں بین قدمی کرنے والے تبرانداروں کو النے ا بکل کئے لیکن تین ہا تھی بدستور آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک ہاتھی چھراہ سے نیر برسانے والے آدمیوں کے نیریب آچکا تھا۔ چندسیا ہی <sup>الے او</sup> ہوئے دریا میں کو دبیسے اور ہاقی إدھر اُدھر ہسط كئے ليكن نين جوس المرامع المحصلة على المودج مين دودو تيرانداز ببلطه موئے تقر یقے اپنی جگرسے مذہ ہلے۔ ایک ہاتھی ان کے نیروں سے زخمی ہونے کے جری تا تا میں میں ہے۔ دہنبر اور رام نا تقر سلطان کی فوج کے ہندی دسنوں عضب ناك ہوكر اپني سونڈ ملند كيے چينا جيگھاڙ تا آگے بڑھا۔ آب

کافتہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گاؤں کس جگہ واقع ہے ؟" دنیر نے ایک جگہ انگی دکھتے ہوئے جواب دیا یہ قریبًا اس جگہ " عبدالوا عدنے کہا یہ مقام ہماسے واستے سے ذیادہ دور نہیں ہوگا۔ اگر مجھے آئ شام سلطان منظم کی خدمت میں حاصر ہونے کا موقع ملاقو ممکن ہے کہ سونے

ے پیلے آپ کوکوئی اچھی خبرسنا سکوں مردست آپ یہ اطمینیان رکھیں کہ اگراب ہیں آاس مہم کے خاتمے پر آپ کے گاؤں خرود جائیں گے " رنبر کے بلیع بدالوا حد کے جبرے کا خلوص اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ

میں شامل ہو چکے تھے۔ ہا تھیوں کی قطاد ہوان دستوں کی طرف بڑھدمی بی منظم تھی کہ سامنے سے حملہ کر کے آن کا منہ بھیر دینا ناممکن تھا۔ بہندی کر منظم تھی کہ سامنے ہوئے اللے پاؤں دریا کی طرف ہٹنے گئے اوران کر نے انفیس دائیں ہا تھ سمٹ کر دریا کا کنادہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ یدد کھر کی نے انفیس دائیں ہا تھ سمٹ کر دریا کا کنادہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ یدد کھر کی اسی طرف بھیرنے کی کو سنسٹ کی لیکن ہندی در ترکی سندی در ترکی کو سنسٹ کی لیکن ہندی در ترکی کر سنسٹ کی سندی شدید مزائر

میدان جنگ کے باقی رحمتوں میں بھی ترلوسی بال کی فوج منتشر ہوگئی ترلوسی بال کی فوج منتشر ہوگئی ترلوسی بال نازمی ہونے کے بعد میدان سے بھاگ کا اور سلطان کے بیٹ کے اس کے مستقر پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ بیس مالی غینمت کے ہائیسی کی دوسوست تربقی ہ

(m)

کے دیر لبدسلطان کی فوج در باکے کنارے ظہر کی نماز میٹھ وہی تھی ادیا

عریداد اکرنا چاہتا ہوں "اجانک اس کی نگاہ دنبیر بربٹری اور اس نے کہا۔ «اگرین غلی نہیں کرنا تو وہ تم ہی کھے "

رارین میں ہیں موں در رہ میں ہیں۔ رک جرنیل نے رنبیر کے جو اب کا انتظار کیے بغیراس کی طرف ہا تھ بڑھا دیا۔ رگرم ہوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد رام ناتھ کی طرت منوجہ ہوا " اچھا تو یہ تھارا

مائنی ہے " بچر عبدالوا حد کی طرف دیکھ کمہ لولا اللہ مجھے معلوم منظ کم آپ ان لوجوالول کہمارے یہال بنیجے سے پہلے ہی دریا کے پار بھیج چکے ہیں "

عبدالواحد في سواب وياير برمبرے وسنوں سے تعلق نہيں در کھتے -ان ميں سائدن كي اور دوسرے گواليادسے آئے ہيں۔ حالات سان دونوں کو ہمارا دفیق بنا دیا ہے "

" پچراو کی اورزیاده سکر گزار بونا چاہید " یہ کتنے ہوئے جرنیل نے مختر کی طرف چل دیا ۔ منظم کی منظم کی طرف چل دیا ۔ منظم کی منظم کا منظم

(4

(۱) گورنم ادرام نائد، سلطان محمود کے بندے سے سامنے کھوے کتے۔ بمراب مرابت کے وقت انھیں یہ نبا پیکا تھا کہ سلطان معظم نے قبیح کی نماذ کے

سباہی میدان میں لاسکتا ہے اورسلطان اگر قنوج کے بعد کا لنجر کا وہ کرائے ہوئے۔
سباہی میدان میں لاسکتا ہے اورسلطان اگر قنوج کے بعد کا لنجر کا وہ کرائے کہ استحقاد کی طرف ہوگا تو اس ملاقات کے بعد اللہ کا ہمائے گئی ہے۔
کتنی دیر ذندہ رہنے کی اجازت دی جائے گئی ہے۔
عبد الوا حد مسکولیا یع اس بارے میں تھیں پرلیشان ہونے کی عزورت نہیں ہیں بیر کمہ چکا ہوں کہ سلطان کی معلومات تحقادی معلومات سے ذیادہ ہوں گی ابکہ اور دس کی سنبست سلطان کو پرلیشان نہیں کرسکتی ۔شہباز حبب پرواذکے لیے پہ

کھولتا ہے تو وہ کبوتروں اور مُرغا بیوں کی تعداد سے مرعوب نہیں ہوتا مان کیے بیں ہندی سپا ہیوں کو تقیر نہیں سمجھتا۔ میں دا بچوتوں کی بہاوری کامعرف ہو گیا ہماری فتح کا دانہ اس اصول کی برتری میں ہے ہو ذمانے کے ہراصول پرعادی ہم اپنی تلواروں کی تیزی اور باڈوڈن کی طاقت سے ذیادہ اپنے ضمیر کی دوشنگ

ابنی فنوحات کا منامن سمجھتے ہیں۔ ہادی طاقت کا سرچتمہ اسلام ہے جب کہ ہمادامقصد ہمادی ہو کھوں سے او مجل نہیں ہونا ہمادا ہرقدم فتح کی طرف اُلے اُلی ہمادے کا معادے داستے میں کھوے سے مقع ، آج ہمادے ہمادے تھا اُلی ہمادے کہ کل قنوج ، گوالباداود کا لنجر کے سے اہی ہمایے نوال نہیں ہوں گے ؟ "

عبدالوا حد کی گفت گو کے دوران میں فوج کے چندا فسراس کے گرد تی جیکی کے ۔ ایک ترک جزئیل چندا فسروں کے ساتھ باتیں کرتا ہوااس طرف آنگلار اللہ

کود کھے کرتیزی سے قدم اٹھا تا ہواں کی طرف بٹرھا۔ایک افسرنے عب<sup>الوں</sup> ہمرتیل کی طرف متوجہ کیا اور وہ اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

بعد فوج کے اعلیٰ عهد بیاروں کا جلاس بلایا ہے اور اس سے فارع ہر

ہونی اور وہ سلطان کے نیے سے نکل کر اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف بل در

بعدوہ آپ سے ملاقات کریں گے ب

ر گذشت منی ہے اور بھھاری بہن کی تلاش اپنے فراکض میں شامل کم پیکا

دنبیراور دام نائق دیرتک باہر کھوٹے دہیں۔ بالانتمرام او کی فیس بنا گردن جھاتے ہوئے کہا " عالی جاہ! مجھے ہی اُمید کھی " است ریان کی خد سے زمر کی دوروں کر ر سلطان فعدالوا عدى طرف متوج بهوكم كها يسعبدالوا عداكم تمعين لقين س

ينم بني مهم سے فادغ موكر بروقت مارسے ساتھ الملوكے تو آج بى دوانہ موجا د

افسر خيم سع بحلقه مي سيدها رنبراو درام نائف كي طريت برهاا در أن كرزيا کمہ لولا میں سلطان معظم ابھی تھیں ملا جات کے لیے بلائیں گے یعبدالوا مدائی ہا آؤن کی ہت جلد پنچ جائے گی ا در میں کسی تا خیر کے لیغیر سیاں سے فنوج کا کئے ۔ پنہ سر

یه و می ترک جرمنیل تفاجوایک دل قبل رنبرراو درام نا تقری طرن درن عبدالوامد في جواب ديايه عالى جاه! أنب مجهد ايم داست مين منتظر مايين

ہا تھ بطھا بیکا تقا۔ رسیراس کے ساتھ باتیں کر رہا تقاکہ عبدالواعد نجے ہے اوا گئے " اوراس نے قریب آکرکھا "ائیے" سطان نے رام ناتھ کی طرف متوج ہو کر او چھا او اور میں تھادے لیے کیا کرسکا

ونبراودوام نا تقعبدالوا مدك ييهيكمرك بين ذاخل بوت سلطال في

امنا تو کی خامونشی پرعبدالواحد نے ترجمان کے فرائف اداکرنے ہوئے کہا۔ کے درمیان کھڑا تھااور اس کے دائیں ہاتھ ابک کاتب فالین پربیٹیا کھڑ تقار سراوروام نابحة مندورهم كمطابق باعقبا ندهكر أداب بجالاك الله باه إيهال پنج سع قبل يرنوبوان كواليارك راجرى فوج ميس ملازم تقار تھکا کر کھوے ہوگئے۔ الا كے اب كوسومنات كے بجادلوں نے قتل كيا تھا اور يہ ابك بجارى كوموت كَنَّا اللَّه في كاللَّه كاللَّه كاللَّه كاللَّه كاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللّ عبدلوا حديف فارسى زبان ميس كهاج عالى جاه إ يدرنيرب اوربدام

بس ان دولول كي متعلق أب كى خدمت ميس عرض كرچكا مون " منات "کالفظش کرسلطان زبادہ دلچیبی کے ساتھ دام ناتھ کی طرف بنظ الله الم في قدر بي توقف كے لبدر سوال كيا يہ تم في سومنات كامندر سلطان نے دنبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ "توبیدہ اُدھا ہے۔ جوہاری قید میں تھا۔"

منا تقسف ہوایہ دیا مین میں عالی جاہ! میرا گاؤں گوالیاد میں سومنات کے " ہاں عالی جاہ!" عبدالوا مدفے ہواب دیا " قید کے زمانے ہیں " ن بالیرکا حمد سے اور سومنات کے بجادیوں نے مبرے بتاکو لگان ادا مذ زبان سيكه بيكامع " سلطان في براه واست ونبيرسه مخاطب بهوكه كها يونوان بس في

مرفق كرك جذبات مصمغلوب بهوكرملطان كى طرف د مكيما اوردوباده

ر دنونی ہندوستان سے آئنمہ ی کونے تک تمام راجے اور مردار جمع ہو جائیں گئے۔ پر دنونی ہندوستان سے آئنر کو موسلے تک تمام راجے اور مردار جمع ہو جائیں گئے۔ رربرد المربرد المربرد المربيد الكول النا و كومندر كى جارد الوادى مرات كومندر كى جارد الوادى م نیج جانیں دینے پر آمادہ کر دے گی۔"

سطان نے کہا یہ اور وہ دن تچھر کی مورتیوں پر السان کے اعتماد کا آسخدی دن ری پیرسومنات کے کھنڈروں سے وہ النسانیت نمودار ہو گی جوابینے معبود تقیقی رہان سکے گی۔ سومنات کفر کی تاریکیوں کا آخری سکن سے اور تاریکیوں کے

اَوْنْ بِن الله كھولنے والے لفنیاً اس كى حفاظت كے ليے آئیں گے سب كن وہ ہاداراستہ نہیں روک سکتے۔ میں اس دن کے لیے زندہ رہنا جا ہتا ہوں اور شاید رەدن دورند بوء سلطان بطام روام نائقسے مخاطب مقالبكن السامعلوم بوتا

فالمدده اپنے آپ سے ہم کلام سے عبدالوا حدف اس مرحلہ برمتر حم سے فرائف اداکرنے کی صرورت محسوس رز کی۔ "مومنات بتوں کا ان خری مسکن سومنات تاریکیوں کی آماجگا ہ ؟"

سلطان نے قدرسے تو قف کے بعد دبی زبان سے بیرالفاظ دہرائے اور فهرالواعد كى طرف متوجه بهوكمه كها يعتبدالوا حدإ ابنم جاسكتے بهواور دمكيھوجب الك يونوجوان بهادم عهان باس-ان كالهرطرح نعبال وكها جاتے! میں سے باہر نکلتے ہی رنبیر نے عبدالواحد سے سوال کیا یو ایپ کون سی مهم

هير مسلوم نهيں؛ اس نے سواب دیا۔

أَبِكُ مُطلب مِن كَهُ آبِ كُامُطلب مِن كَهُ آبِ " الله عبدالواحد في اس ك كنده بربا كا وكلت موت كها "مم بهاك

کی خود اعتمادی کی وجرصرت ہیں نہیں ۔اگر وہ محض اپنی فوت کے بل<sup>ولے</sup>

« بان عالی جاه! سومنات ایک مندر نهیس ملکه ایک سلطنت معے بند کی سب سے بڑی سلطنت۔ سومنات کا پروہت ہمندوستان کے ہراکمران خراج وصول كرتاب داج اور مهاداج اسس كے قدموں ميں سروي

سلطان نے کہا یومیں نے ساہے کہ باقی ریاستوں کے حکم اوں نے

ساس كى وحر؟" سلطان في سوال كيا. «اس کی وجرسومنات کے بہار بوں کی طاقت اور دولت ہے اور مہ<sub>یں ہا</sub>:

کے مندرکوبٹری بڑی جاگیزیں عطاکر رکھی ہیں "

كرف كي عربم مين قتل كيا تفاي

اور دولت كى لوجاكر ناسكها بالياسع " سلطان مسکرایا میر میں نے سناہیے سومنات کے پیجادی پر کہتے ہیں کہ ہی فتوحات کی وجه صرف بہر ہے کہ دوسرے مندروں کے بتوں اوران کے بجالا سے سومنات کا بت نفا ہو چکا ہے ؟" معهاں عالی جاہ اِ وہ بربھی کتے ہیں کہ جب آپ مومنات کی طرف ب<sup>رے</sup>

سے بڑھیں گے تو آپ کا ہرقدم فتح کی بجائے تباہی کی طرف ہوگا۔ س میں یہ بھی سٹن جیکا ہموں اور یہ میرے لیے ایک دعوت ہے لیکن کیا

کے بجارلوں کی نود اعتمادی کا باعث برمنیں کہوہ مجھے مے دور رہیں؟ رام نا عقه نے جواب دیا " عالی جاہ! اگر آپ نتفانہ تو میں بیکھوں گاگ

سومنات كونافا بإنسخ سمجين تواسي أن كي ناداني ياحما قت نهيل مجهنا عاج برلفین سے کہ سومنات کی مورتی کی حفاظت سے لیے گنگا اور حمنا سے مبداور

ر نبیرکی واپی

عبدالوا عدف دنبيرى طرف ديجيف بوت كما يدات نستى كرلس" رنبرنے ہر مدادسے سوال کیا مرسمان سے اندر کننے آومی ہیں ؟" "اندرمرداری مبوی اور لر کی کے علاوہ صرف دو لوکرانیاں ہیں " " بیں ابھی آتا ہوں " رنبر بیکہ کر ریا تنثی مکان کی طرف بڑھا یعبدالوا حد

پردافل ہونے لگے تواتھوں نے مقابلہ کرنا ہے سود سمجھ کر ہتھیارڈ ال دیے۔

اردان، و جوبابر محمر نے کا حکم دے کرونبر، دام ناتھ اور ایسے چندافسروں

سے ماتھ على سے اندردافل ہوا - اس نے دہشت زدہ ہر مداروں كوسلى دينے

بيئ كهام متصيار دالغ كے بعدتم ممارى بناه بين آجكے ہو. مين وعده كرتا ہوں

بتر برکوئی سختی نہیں کی جائے گی بہم صرف تھادے مرداد کوتلائٹ کرنا چاہتے

مرداريهان نهين سع وه بهاس سے المح كوس برايك دوسرك كاؤن كيا

نے الم ناتھ اور تین اور سباہ ہوں کو ہاتھ سے اشارہ کبا اور وہ رنبیر سکے تیجھے مجلى منزل كي تمام كمريد خالى مقد بالائ منزل كى سيرهى كا درواده بند

فللغير في درواند كودهكا ديق بهوي كن مرنبه اوادي دي ليكن كوني بواب الرف ابنفسا تقيول كودروازه تواسف كاحكم ديا بجار إدميول في مل نزدانس كوزورس وهكيلا وإيانك اندرس كنشى توط كئى اوركوار تهسط منت ركي مناركي والمرهم الما أي المراجم المن المراجم المناطقة المراجم المناطقة المراجم 

طلوع انتاب كے سائق جرواہے اپنے دلوڈ اوركسان اپنے ہل چھوڑ كردال ابینے گاؤں کی طرف بھا گے اور انھوں نے بی خرسنا ئی کہ حبک کی طرف سے ابد فرج آرہی ہے۔ تصور ی دیم بعدر نہر عبد الواحد اور یا نجے سوسواروں کے ہمراہ ﷺ میں داخل ہوا سے کرشن سے سیا ببوں نے لطف کی بجائے بھا گنا ہتر خیال

ادر رنبیرسف ایک قطرة نون بهائے بغیراینے كا دُن برفبضه كر دبار كا دُن كِالله

اور حیدوا ہوں میں سے بعض نے خو فردہ ہوکر ابنے گھروں کے دروازے بلک اور لعبن ادهراد هر مجاك في المله المراه ورسيند أدميون كو كهرك رزيرك باس المن الله الما الله المن المركود كيق الله الله المناسلة موت كما يعتمعين كونى خطره نهيس ميرامقصدترهيس سح كرنس سے مظالم الله دلانليع تم جا وُاور با في آدميوں كو بھا كينے سيمنع كرو"

اس کے بعد حملہ اور نوج نے محل کا دُرخ کیا محل کے پیر بداروں کی اکٹریٹ سلطان محود کی فوج کی آمد کی اطلاع سطنے ہی دا و فراد اختیاد کر چکی تھی بیندآدن ت بنتار نزیر کوار پر دور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چلا یا سے دروازہ کھولو،

دروازوں کی حفاظت کے لیے کھڑے لیکن جب حملہ آور چار دیواری

بری نے تھادا کچینیں گاڑا۔ اگرتم معاف تہیں کرسکتے توہمیں اپنے ہاتھوں ۔ بری کی نے تھادا کچینیں غیروں کے توالے نہ کرو ؟ سے ارڈالولیکن ہمیں غیروں کے توالیے نہ کرو ؟

«تمميرى پناه مين جواور مين وعده كرنا جول كه تمهين كو في خطره نهين مكان

کے اس حصے میں متھادی اجازت سے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا " رنبیریہ کہ کمہ

كري سے باسر كل آيا ب

ربت کی جنگ میں ترلوم یال کی سکست اور قنوج کی طرف سلطان محود کی

بٹ قدمی کی خبر ملک کے طول وعرض میں مشہور ہو حکی تھی سبھے کرش سمے گاؤں

ع جنوب میں کوئی اس کو س کوس کے فاصلے بیدار درگر دیکے تمام سردار علاقے کے پردہست کے گاؤں میں جمع ہوکر اپنی حفاظت اور را جرکو مدو دبینے کی تجاویر

مردارون كايدا جلاس ايك عاليشان مندرسه بالهر كطيف عن مين مورما المارین اس بات بر زور دے رہا تفاکہ ہرسردار ابینے سباہبوں کونین ماوی صنوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصلہ وہ اینے علاقے کی حفاظت کے لیے مجھور

سامال متدرى مفاظت كي يعج دے اور باقى سپا ميوں كى

يركبث كرديد عقير

للم - فرق فور الماجرى مدد كي بليد دوانه كى جائے۔ مِعْكُرْشُن سْفِياس تَجْوِيذِ كَى مَخَالفنت كرين في سِنْ كواكُمْ كَدِيمِينِ اپنى قوت كو <sup>ی طرح منتشر نهیں کمی تا جا ہے</sup>۔ ہمیں اپنی مجموعی فوج کا نبیسرا حصیّہ فورٌا ما ہم کی المنظم ليم يجيح دينا چاہيد ليكن باقى تمام سپاہيوں كوشالى سرحد كى حفاظت مسلطی وینا چاہیے ۔ اگر سر حدم محفوظ ہے تواس مندراور ہماری لبنیوں

ورنهم تورد دالس کے " ا چانک اندرسے عورتوں کی چیخ پکادسنائی دی۔ ایک عورت ابن

سے چلائی میں کہا کر دہی ہو نر ال بھگوان کے لیے الیا نہ کرو۔ کپڑواسے تمریل ر نهیں نهیں ؛ دوسری عورت کی آواز آئی م<sup>رد</sup> دہ صرف مبری لاش کوہائے ﴾ سكيس ك مع محمد حجود دو، محمد مرف دو.

" مرطل إ بموس مين الأربيطي ، مجلوان كے ليے البسانه كرد " رنبرکے اشارے سے اس کے ساتھیوں نے دھکا دے کر دروازہ تورل

رنبر بھاگ کر اندر داخل ہوا ۔ اسے عور نوں کی بینیج کپار کی و مبعلوم کرنے ہیں 🖁 نہ لگی۔ ایک نویجان لط کی کھڑکی سے با ہرکو دنے کی کوسٹسٹ کر دہی تھی اور تین عورتين اسع بازوزن سع مكيط كراندر كهينج رہى تقبس - رنبير كے اندرداخل أدر

مى اس نى كى نى ابناأىك بادو چىرالىا اور دوسرا بادو جىراكى كوسنى كى ر شبر نے بھاک کر اللہ کی کا بازو مکبلہ لیا اور اسے اندر کھینج بیا عور توں کی پیخ بار ایک دم سند مهوکتنی اور نوجوان لوکی چند نابنیے اپنے آپ کو جھوڑا نے کی کوسٹ كمدف كے بعدر نبیر کے مضبوط ہا تقول كى گرفت بیں بے آس ہوكردہ گئی.

منبر سنے کہا <sup>ہو</sup>تم ہرانسان کو ہے ک*ر سٹن سمجھنے کی غلطی ی*ڈ ک<sub>ہ</sub> و۔ اس<sup>ہا</sup> چار دلواری میں عور توں کو کوئی منظرہ نہیں " لٹ کی نے گرون اٹھائی اوراُس کی نگاہیں رسبرکے پھرے پیمرکونی كُنُن يرتم !" اس نے ڈوبنی ہوئی آواز بیں کہا یو رنبیر!"

« ہاں!" دنبرسنے اُسے اپنی گرفت سے آد ا دکرتے ہوئے کہا۔ عمرد سبیرہ عودت نے ایکے برط حد کر کہا یہ مجلگوان کے لیے ہم ہوا

ماداداه تنانس ہوگا کالنجر، گوالبادا در آس پاس کے تمام راجا وّ ں کی فرج اس ليدرك ليدين جائع جائے گي" برريره سرداد ف المحكم مواب دبايدليك مم سندون انتظاركيون كرير . آب <sub>ہوں</sub> سوچتے ہیں کہ نیمن کی فوج کا کوئی مصتہ اس طرف صرور اسٹے گا کیا اس کی ربیاتونیں کہ سردار مومن چند کے بیٹے اور اس کی ان دکھی فوج کا نون ابھی ئے آپ کے دل پرسوارہے؟" چند بڑے بڑے مرداداس برمنس بڑے کی مافرین کی اکثر بین ایسے الون يشتل عنى جوابك بمقد كے عوض عمر محرك فيل بصر كاعماب مول لين سع گرات تھے۔ عام حالات بس جے کش ایسا خاق برداشت کہنے کا عادی بفالیکن بیصورت عام حالات سے مختلف تھی۔ وہ برکے دریے کا جلد باز جونے کے باد جود کسی کی گانی کا بھواب دینے سے بہلے اس کی قوت کا اندازہ کہنے کا نادى تاادرىي عمردسيده مسردارس في معرى محفل مين اس كامذاق الاسف كى كرنش كالحى مسادك علاقے ميں غير معمولي اثرور سوخ كا مالك عقار مُ كَرُسُن نے انتهائی فنبط سے كام ليتے ہوئے كمار "آپ عمين مجوسے تین دلا آموں کہ جب آپ تمام سیامیوں کے ساتھ دام کی مدد کے بلیے النهول كم تو محصر منزل برابنے آگے پائیں گے " ا البائک کہیں پاس ہی میند گھوڑوں کی ٹاپ سنانی دی اور ما عزین محلس المرادع وعيض لگه عقوری دير بعد مندر كے صحن كے سامنے آ كاله سوار نظر

رع کرٹن سنے انفیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ سب اس کے لذکر تھے

المسلال مسيس المسك مقاروه كلوثراروك كرابين مسرداد كي طرف ديكيت

کوکوئی خطرہ نہیں اور اگردشمن کے چند دستے مرحدعبور کرکے اس طرب ا ہم کئی محقوں میں تقسیم ہونے کے باعث ان کا داستہ نہیں لاکسیار گر وسلمن صرف شال سعم سكنا بصاس يلعمي اب باتى تمام وُت رود کردینی چاہیے <sup>ی</sup> ایک عمررسیده سردارنے اکھ کرکھا " آپ بیمشوره اس لیے دیتے ہی آپ کا گاؤں سرحد کے زیادہ قریب ہے۔آپ کی بینخواہش ہے کہم مزارہ مندر کی فکرکریں اور مذا بنے گھروں کی ملکہ سب کچھ جھوڑ کر اپ کے گاؤں کی مال کے لیے جمع ہوجائیں۔ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دشمن کا سب سے بہلا مقصلہا اور قنوج کو فتح کرناہے اور ہمارا علاقہ اس کے راستے سے ہمت دورہے، قن بادی کو بچانے کے بلیے بہ ضروری سے کہ ہم اپنی فوج کا ہرسپاہی دا مِل كے ليے بينے ديں ۔ اگر ہمادا را جرسلامن سے تو ہمادے گھروں كوكو في خل نہیں اور اگر اسسے سے مہو گئ توہم سب کچھ کھو بلٹھیں گے۔اس یا میری تجویزیرسے کہ میں اپنے تمام سیا ہیوں کے ساتھ داج کی مدکے لے بہنچ جازاچاسیے! ب كرمن ن غفة س كانية موت بواب ديا برتم من س كوني بردى كاطعنه نهيس دى سكتا اور يه كوئى يدوي كركتاب كدوه مجرك يراثه دلبركا وفادارسيميه ميرامقصد صرف به تفاكهم اينے تمام سياہي بھيجنے سے ك يمعلوم كرليب كردشمن كاروح كس طرف سے يجب تهييں بيمعلوم ہو جائے الله کانشکرسیدها قنوج یا بادی کارخ کردہاہے اور اس کی قوج کے کسی حقے کے اس طرف آنے کا کوئی امکان نئیں توہم اپنے باقی تمام سیاہیوں کا اوج جا

طرف بھیردیں گے۔ مجھے لفین ہے کہ اس دفعہ اگر دشمن نے ان شہروں کا ایٹ

بى صِلاً بايس مهاداج إ مهاداج إ إ اندهير بموكيا مسلمانون كى فوج بمارسة كاز <sub>ہالل</sub>اع پاکہ حوق در سجوق محل کا رُخ کر رہے تھے۔ قبضه كريكى بى اور دنبراك كالكراك القريع " رنبرعبدالوا مدکے ساتھ محل کے دروازے سے باہر نکلا تو اُسے دیکھتے ہی ما عزین مجلس بیند نابنے مبهوت ہو کر ایک دوسرے کی طرف دکھیے رے ایک میرانے وفادار اسکے بڑھ بڑھ کراس کے پاؤں مجبونے لگے۔ان محرآ ہسند آہسنّہ ان کی زبانیں حرکت میں آنے لگیں بچند آ دمی اٹھ کہ پیادے ا رئون ده نوجوان کھی تھے جنھول نے میندماه قبل رنبیر کی جان بیجانی تھی اور ادراس کے ساتھیوں کے گرد جمع ہوگئے یہ وہ کب آئے ؟ وہ کتنے ہن ؟ تر بیری برکے بعد دیگیسے ان کے ساتھ بغلگیر ہور مانھا۔ رسببر کے باب کے جیند جا ان نثار ہ انفیں اپنی آنکھوں سے دیکھاہے ہمسی نے تھا دیے سائھ مٰلان کیا ہوگا یا لے مطالبہ کماکڈ سکنتلا کا انتقام ہے کرشن کی بیوی اور مبیٹی سے لیا جائے لیکن رنبیر نے اغیں یہ کہ کرخا موسٹ کرد باکہ میں ہے کرنش کے حرم کی سزااس کی بیوی ہوسکتا ہے، بہ نامکن ہے " اور ببارے لال ابیٹے ساتھیوں کوان سوالات کے سواب کاموتع دیے ا الميني كومنين دسيسكنا يي بياس عورتون بيها كقدا تطالف كالمشوره فيبغه والون بجائة ببندا وانسي جلاد بالخفار التي سب مبرا مذاق الرا باكرن عظالا و پاددست نمیں مجھتا۔ وہ مبری بناہ میں ہیں اور اُن کی مفاطن میرا فرض ہے " عبالوا ودنے کہا ہدمیرے دوست اب بہال مبرا کا م ختم ہو مکیا اور میں والمرك بغيرميال سيكوج كرنا جامتا هول بيطيميرا خبال مقاكم ابين بيند الا الماسع باس مجهود جا و البكن اب بين به محسوس كذنا بهول كمهمين مبرى

وہ ایکئے ہیں ، وہ اب کسی کوزندہ نہیں جبوط بی گے۔ان کی فوج کاکوئی اُس الهمس پاس کی تمام نستیاں خالی ہوتکی ہیں یمقوری دیر میں وہ بہاں بھی ج جأنيس كے -اس ملك كاكونى كورزان سے محفوظ نہيں " المانت كى فرودت نبين - مجھے المبديم كماس باس كے سرداد بھى تھالىر ہے کرشن سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔اس کے مہرے کا رنگ اڑ تر ہوجائیں گے تم الحیں یہ بناسکتے ہوکہ اس مهم سے فادع ہونے کے مقا۔ آن کی آن بیں تمام سردار وہاں <u>سے رفو تیکہ ہو گئے۔ بیا</u>رے لال مستقالیک الجدی فوج اس راستے سے گزدیے کی مجولوگ تھادے دوست كهولاك سے اتر اور آكے برد كر محرك كرمشن كا باز وهمنجه والتي بو «مہاداج! اپنی جان بچائیے، دنہران کے مساتھ سے ، بیں نے اُسے ا<sup>بی</sup> بنت أسار المجريم شوره دينا مهول كم عفوا ور درگذرانتقام سے بهتر ہے - ييں سے دیکھا ہے۔ وہ محل برقبضہ کر چکے ہیں۔ مهاراج إجلدي سے منظرة ملنے كى اميد مرية تقست ہونا ہوں "

أبرسكوما فقرمسا في كرف كے بعد عبد الوا مدرام نا كا كى طرف باكا نست اولای رام نامخدا انجی تحماری منزل بهت دورسه ادر مجهدان 

دن کے تبسرے برگاؤں کے قریبًا ڈیڈھ سو آدی محل کے درائی جمع مو پیکے مقے ۔ آس پاس کی جیون کی سجیو کی سبتیوں کے کسان جی دنہا

بالنون من بناه ف يلك تقد رنبرے پاس جولوگ آتے تھے وہ ان سے بطا ہر خندہ پیشانی کے ساتھ ين آنا عَمَا لِيكِنْ جِبِ أَسِيدِ وَم نا تَقْرِيكِ ساكِمْ تَهَا فِي مِينِ بالْيُن كُرِ فِي كَا مُو قع مالده اکثریبکهاکدناتها میرام ناکه! مجھے اُن میں سے کسی کے متعلق غلط فہمی نیں بیسب بچط صفے سورج کی لچ جا کرنے والے بیں میرا باب انہی لوگول کے۔ مليغة قل كياكياتها ادر كير حب مجد برمصيبت أفي تقى تويد لوك بع كرسشن كو فن كنے كے ليے ميرى تلاش ميں مارے مار سے بھرنے تھے۔ آج يرسب رے درست بیں تواس کی وجر مرف بہ سے کہ بھے کرشن بازی بار جکامیے " منکنتلا کے متعلق رنبر کی بے فراری میں آئے دن اضافہ ہور ہاتھا۔ وہ بیند سرادن کے ہمراہ علی الصباح باہز کل جاتا اور مبلوں ادھرا دھر گھومتار مہنا ۔ اسے کی بتیوں کے لوگ اس کے ساتھ ہولیتے بشام کے وقت وہ تھکا ماندہ ا بنے دل کو پر نسلیاں دییا ہوا گھرلیٹنا کہ سکنیلا گا وں کے تازہ حالات سے بانجر بِرتے ہی گھر پنجنے کی کوٹشش کرے گی۔ ممکن یہے کہ آج حبب ہیں گھر پنجیل ان وردازے پر کھرطری مبرا انتظار کررہی ہوئین عمل کے اندریاؤں رکھتے ہی المالالله النراز مام طور برتبر ردنه علانے کے دوجار باانر آد می اسس کے المان انے ہیں موجود ترسف اور وہ پیز طا ہر کرنے کی کوٹ ش کر۔ نے کہ وہ سکنتلا

في سنين كم پرليشان نهين-بِعُكُمْنَ كَى بِيقِ مَر الله عِي بادے بين رنبركا طرزعمل علاقے كے برآدمى انتر کے فلاف تھا۔ حملے کے روز ان سے ملاقات سے بعداس نے دوبارہ فنركوبن بلاستے اس طرف جانے كى اجازت رخقى درنبيراور دام نا تفريخلى

چامىيە-امىدكا دامن تقامے رمحداور دفت كانتفاركرو؛ بخفوشى بعدعبدالوا حدادراس كيرسا كفران واليسوار تنوب كا روا نہ مہور سے تھے اور رنب اور رام ناتھ لوگوں کے سمج م میں گاؤں سے ا الخبیں گرد دغبار کے با دلوں میں روپوشش ہوتا دیکھ رہیے تھے گاؤل كهدريم عقير يواس فوج كاسردار تو دلوتامعلوم موتايع ب

عبدالوا مدكاقيا س يحيح نابت بهوا يبندون كے لبدكسالوں ارتبار کی طرح علاقے کے سرواد بھی دنہر کے گرو جمع ہونے لگے۔ یہ خردود مشهور بهو حكى مفى كه سلطان محمود رمبيركى ليثن برسيع اورحب والهى برسال فوج اس راستے سے گزرے گی توصرف وہی لوگ محفوظ ہوں گے جورنبری قابل رحم ہوں گے یونیا بخدر نبیری دوستی کو اپنی مفاظت کا صام<sup>ن ہو کر</sup> اس کی آمدر بنوش کا اظهار کرنے بین ایک دوسرے سے سبقت لے جا کوٹ ش کر رہ سے منے۔ ہرسردارہے کرٹ سے خلاف انہائی لفر<sup>ی کا</sup> کرتا تھا اور لبض سردار زنبر کے پاس اسنے سے پہلے اس کے سامنے آئ كاعملى تبوت بيش كرف كي ليد انتهائي شدومد ك ساعة جاك تلاِس شروع كرچكے تھے ۔ انھوں نے اس كى گرفتارى كے ليے النامات بھی کردیا تھا۔ اس کے علاوہ علاقے بھرمیں رنبری بہن سکنٹلا کی <sup>تلاش</sup>

ہو حکی تھی ۔ وہ سردار ہو ہے کہ شن کی دوستی کے باعث زیادہ بدنام ہوئے منهمیں رنبیر سے کسی نبک سلوک کی تو قع منه تھی یسره یعبور کرسے دی<sup>س</sup>

ن مالات بين هي رنبير كي في و خال أسه بداطمينان دلانے كے ـ ليے كافی منزل کے ایک کونے کے دو کمروں میں رہننے تنفے اور ان کمروں میں ا ، در من مان میروب رنبیر کی با توں سے اسے بیر اطبینان بواکدوہ موہن جند غیر در چور نہیں۔ چھرجب رنبیر کی باتوں سے اسے بیر اطبینان بواکدوہ موہن جند کے کیے وہ بخن کی بجائے باہر کی طرف کھلنے والے برآ مدے کا داس ترار عَدِيهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل كرتے بختے ميحن كى طرف كھلنے والے دروانے عام طور بربندائتے كے طرح رنبرنے دو کمروں کے سوابانی تما م محل نزملا،اس کی ہاں اور ان کی اور اس کی ایک تاب ہے۔ ان کی انسان کے انسان ا کے سرچہ دکری کھا کھا بیٹھ کی ماہ ماہ ان کر کی رمیاں کی ان اور ان کی بات میں بیسرے میں سکے انسان سے بیٹے نور سے کے سرچہ دکری کھا کھا بیٹھ کی ماہ ان کر کی رمیاں کی جب رہائے ہیں ہے۔ انسان کی انسان کے انسان میں تعراحہ کی اور کا لیکن اس مدم برجائے کہ میرا باب اس سے باپ کا قائل سے تومیر احشر کیا ہوگا لیکن اس كي سيرد كرد كها تقاليبيك اورمها لون كي كمرم على سي الگ صحن كر ا من بھی نبری صورت دیکھ کروہ بی محسوس کرتی تھی کہ زندگی سے بدنرین مصتے میں کتے۔ سکا وک بیتا بض ہو۔ نے کے اسمحدن لعدا بیک شام رنبیرون مرادم اور مرادم اور اور اور ان کے بعد بھی یہ نوجوان ایک عورت برہا تھ نہیں آگھا گھوم کروالیں آرہا تھاکہ محل کے دروانہ ہے بہرایک سا دھود کھانی دیا۔ زیرا سکا زنبراس کی نگاہ میں ایک شدیف اور باو فار دشمن ہے۔ بہی وجہ تھی کہ بدہ گرفنادہوا تقالواس نے اپنے باب سے رحم کی التجائیں کی تقیس ادر اسے دیکھتے ہی پیجان ایا۔ پٹیمبونا تھ تھا۔ بده اُسے فتل کرنے کے بلیے لیے گئے عقے تودہ اپنی زندگی میں مہلی بارجی منبیر لیے اپنے دل کی و حرکنوں پر فالوپانے کی کوشش کرتے ہے كما يتسكنتلاكا يحدية جلا؟" اِئم لِارونیٰ تھی۔اسے ابنے باب کے دشمن کی موت نہیں بلکہ ایک الیسے مرحہ تشمبونا عقرف مغوم بگاہوں سے رنبیر کی طرف دیکھااور جواب دیے کی دے کا انسوس تھا بنصے اس نے بہلی بار اس قدر فربب سے دیکھا تھا۔ الك بعد جب اسے بر معلوم مرد اكد وہ فرار موجر كاسے تواپ يا ب كے بجائے اپناسرملا دیا: فین دا فنطراب کے باوبودوہ مسرور تھی۔ جب ہے کرسٹن کے آ دمی رسیر المائن كررب من الله الله الكراك الكراك المراكم المن المائن الفرند عراس كى سلامتى كے ليے دعائيں مانگ دہى تقى-سمبرے بناکساں ہیں ؟ مبرااورمیری ماں کا انجام کیا م<sup>رکما</sup> ؟" نرط<sup>ی</sup>ہ معلام معلوم ہوا تھا کہ اس کی ڈعائیں قبول ہو بھی ہیں۔ رنمبر بھ ان سوالات کا بھواب سو جاکرتی تھی۔ اس کے سامنے تاریکبوں سے سوا 🕏 یاب وه جانتی کلی که وه مهمینند کے لیے جا پکاہے اور وہ جا ہتی بھی ہی تھا کھی کھی دنبرکی صورت اس کی بھا ہوں سے سامنے تھرنے اور أسم ورئيركالك موموم سانفتوراس كے ول برمپندند منتے والے نفوسس کی ملکی سی روشنی دکھا تی دینے لگتی۔ایک عورت کی ذکا دیتے <sup>میں سے وہ اپنی</sup> المراتيون السك ول كي كراتيون اك جا پنجت اور ده كمدواداس كيے چېرے پر ديمه کي گئي۔ پيلے دن جب وہ ايک اجلم کا جيا برئیز الرون وم این کا بلیا منه مونا اور اسی قسم کا کوئی حادثه همیں جین۔ سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ ایسے پورسمجے کر ڈرگئی تھی <sup>لیکن</sup>

لمحات کے لیے ایک دوسمرے کے قریب لے آنا تو کیا ہوتا بربي عظمت كاعترات كمه نے برمجبور تھى ليكن ہے كدستن كى بيٹى كى حيثيت اینے آپ کو الامت کرنے لگتی۔ اب وہ رنبیر کے رہم وکرم پرتھی اور بیرمحل اس کے بلیے ایک درہ رہے۔ اس کے باب کے ما تقابی برداشت تھا جو اس کے باب کے ما تقوں اس تقا۔ اس کی مال کہاکرتی کھنی کہ دنبیر اپنی بہن کے جومن ہمیشہ کے لیے بر قيد ميں رکھے گا۔ دنبركواس بات كالمجمى يفنين ہوگا كەلمھارا باپ ہماري ا به بانی تقی که اس کا باپ و ہاں پہنچ گیا ہوگا کہجمی کہجمی وہ بیرسوحیتی تھی کہ اگر اس کے باس صرور آئے گا اور وہ اپنے باب کا انتقام لے سے اللہ ا بن ای ماں کے ساتھ وہاں جانے کا ادادہ ظام رکدوں تورنبرشا بدمجھے دفیکنے کے احساسات اپنی ماں سے مختلف تھے۔ وہ یہ ماننے کے لیے ہماہ کے باب کے لیے دنبیرکے دل میں دھم کی کوئی گنجائش نہیں ہورکتی کی راشش پر سے ممکن سے است دن ہمیں صرف اس خیال سے یہ ماننے کے بلیے تبار منہ تھنی کہ انتقام کے حورش میں وہ اپنے وٹنم<sub>ن کی بی</sub> بالدسنديا ہوكہ ماداباب روبوش سے ادر ممادے بيے كونى جاتے بناه

كومجنى فابل رحم نهين منجطے گا۔ وہ بيمحسوس كمه تى تھى كەرنىبرانھيںاڭر قابل الرائىس توقابل رحم صرور سمجمنا ہے۔ رنبر کے طرز عمل مجمی بدملا کے ان خیالات ا ا بك دات وه دير تك سوحتى ديسى على الصياح اس ف ابك لؤكراني ہمدتی تھی۔ اس نے دو کروں کے سوا باتی سادامیل انفیں سونپارک الات کی تقبلی دیے کر رنبر کے باس بھیج دہا۔ یہ دہی ذلورات تحفے بھر رنب بر اس کے لذکر ان کی ضرور بات کا خبال د کھنے تھے اور براہ است ان بُرُسُن کے گرفتار کرنے مسے بہلے سرملا کے پاس مجبور گیا تھا۔ موسنے کی بجائے دروازے سے باہراؤ کرانبوں کو آواد دے کراچیا الركاني رنبرسے القات سے بعدوابس آئی تواس نے كما يواس تے گھر میں کسی جبز کی عنرورت تو ہنیں۔ انھیں کھانے پینے کی جواٹیا <sup>جی</sup>ج المسليف سے الكادكر ويا مے ده كهنا سے كدوى مونى بييز واليس نبيس لى

الما المرادكياتويه كه كركمري سے باہر نكل كيا كه محبكوان كے ليے مجھے وہ ہمبیشہان کی صرورت سے وا فرہونی تقیں ممل کے ایک کرمے کرئن کی دولت کے صندوق بندیش ہے تھے اوران کوکسی کے ہاگھی نراکو میلی باراس بات کا احساس ہواکہ وہ رنبیر کے خیالات کی دنیا سے سے ب لندبيم بجب تخف سے سامنے وہ اپنی نفزت کا مطاہرہ صروری محبتی تقی

ن المرتبور ليم كرنے كے ليے جبى نباد مذتحا۔ این ایران کا تالت اس کی نسبت کمبین دنیا ده قابل دهم کفی مه ده اینے شو ہر مراب رائی بیا کے مستقبل کے فکر میں گھلی جارہی تھی۔ اسے رنبیر سے کسی نیک

لگاما تقابه برتمام حالات نرملاكواس بات كالحساس دلانے كے ليك اس کامعاملہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو انتہا تی غضب کی <sup>ہالی</sup>

سنرا فت کا دامن ہا کھ سے بھوڑنے کے لیے نیادیہ ہوگا۔ایک و

مرداد میں اپنی فوج ہے کہ اس کے ساتھ جارہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سلوک کی تو قع ند تھی۔ دنبراس کی گاہ میں فرن اس کے شوہر کے تو ر آج مع چندسردار نبرکے پاس آئے کھے " تقا بلكه سندرسماج كاباغي اور اپنے وطن كا دشمن تھى تقا-اس كالمخرى یرلفین مقاکہ حن ہوگوں کی مدوسے دنمبر نے اس کے شوم رہر فتح عامل مح بنیں ہے کہسلمانوں کوشکست ہوجگی ہے اور دنبراب بھاکنا جا ہما ہے اورجن بالآخر قنوج اوراس کے ہمسایہ راجاؤں کے بالحفوں شکست کھائی مردادوں نے اُسے خوش کرنے کے لیے داجہ کی مدد کے لیے اپنے سیا ہی اس کاشوہر قنوع کے داجری مددسے دوبارہ اس گاؤں برقبفنکر لے بیجے سے انکادکر دیا تھا۔ وہ بھی اب راجہ کے انتقام کے نثوف سے بھا گئے وہ صبح شام کھکوان اور اس کے دیوتاؤں کے سامنے مسلمانوں کی ٹکسیا یے دعائیں مائکاکرنی تھی۔ آہسنہ آہسنہ ترملا بھی اپنی مال کی ہم خیال بوائ کی فکریس ہیں۔" دوسری از کرانی جو گاؤں سے طبیب سے نرملاکی ماں کے لیے دوائی لینے گئی اليسنے دھرم كا باغى اور ا پنے وطن كا دشمن مونے كے باعث اس كى گاہ ب

منزا كالمستحق بن بيكا عقاء بارى يرقبن كرايام اوردام بهاك كباس ماب مسلمانون كى فوج كالنجر مرجملكمن ایک دن نرملا کی مال نند میر نجاد کی حالت میر سبتر پرلیٹی نرملاتے کر دالی ہے ادر رنبر علاقے کے کئی مسرداروں کے ساتھ انکی مدد کے لیے جارہا سے " تھی یہ بیٹی اِ مجھے لفین ہے کہ مسلمالوں کی فوج کو شکست ہو گی بخیارابِ کی فوج سے کر استے گا لیکن میں شابد موہن جند کے بیٹے کا انجام دیجے۔ اکساورانی جلائی "مزملا إنرملا المفین کچه موگیا سے " ليے زندہ ندرہوں "

« نبیں ما تا جی !" نر ملانے اُس کی بیشا نی پر با کف رکھتے ہوئے کہا ﷺ مركيحيه ،آب بهت جلد طهيك بهوجائيس كي "

ماں نے کہا یر ببطی تم میر مجتی ہوگی کہ تھادے باپ نے ہمیں رہمیات مِن كِيودُ كر مهاكَّ بن لِي عَبرني كا تبوت ديا بي ليكن ثم جانتي بوكردا أ دميون سعے نهيں الطِ سكتا۔ وہ وقت كا انتظار كرديا ہوگا " ایک لؤکرلی بھاگنی ہوئی کمرہے میں داخل ہوئی اور کھا " محل م

کے اومی جمع ہور سے بھے اور رنبیر کے سیاہی گھوڈوں بر زنبی ڈال رب عظے د مبرکا ایک نوکر کہنا ہے کہ وہ کہیں دورجارہا ہے۔ علانے

نظف كها " ما تا إمعلوم موتام مع كرم كوان في آب كي دُعاليس لي مان الم

لی، ان کانیتی کارے میں داخل ہو تی اور کھنے لکی ساب نے می ایامسلمانوں نے رُ لا الداس كى مال سكتے كے عالم ميں خادمه كى طرف دىكيدر بى تقيى - ا جانك

المسكرتهم كحكسى عصية بين زندكى كي أثارة مقد يقودى دير بعد تمبونا لقاكاون جيب كوك آيا-اس في بتاياكه مركضه بيه فالج كاحمله بهواس

دس دن العدم بند ملاکی ماں اپنی ذندگی کا آخری سالس سے دہی تھی تو و میران والا بنام تقاموت کے بعد سر الا مال کے بیلنے برسرد کھ کمدیر کس دمی و المرام المن تم الا انتقام اول کی میں متعادیے دشمن کو تبھی معان نہیں کروں فَيْ شَصْطُهُوان كَيْ قَسِم ! مجمع دلية ما قدل كي قسم ." بسلام مل کا بچتر بچتر اس کے راستے میں کھڑا کر دیں اور اسے ایسی بسلام کمنی ا بست دیں کہ وہ دوبارہ اس بوتند دھرتی کی طرف آنکھ اٹھا کرد کیھنے کی جرأت

چندادراجاؤں نے یکے بعد دیگیر سے بینگ کی حمایت میں تقریر کیں ، اُس ے بورسرداردں کی باری آئی اور انفوں نے بھی اس قسم کے بوش و نشروش کا

النابره كيا كالبحرك ايك سرداد في مجدا جرك بعد سلطنت ميس سب اده الرورموخ كالاك مجهاجا ما تفاراك يرموك في القرير كمت بهوك كها: ان دآیا! دشن کی اس جرات کا جواب مرت تلواد ہی سے دیا جا سکتا ہے۔

كالنجركا حكمران راجركندا ابين تخنت بررونق افروز تقاك النجسرك أبكاشارك فافرورت سع كالنجركا مربحة، معوان اوربورها ابني كردن سرواروں کے علاوہ پڑوس کی سلطنتوں کے چند تھمران ہو اس کے بائگرارنے اللہ کے لیے تیار سے یعنگ بیں ہم یہ تابت کرد کھائیں گئے کہ کالنجسسر کے ر براد ا کا خوان جد مهیں ہوااور ہم شال کے راجاؤں کی طرح بعضرت مہیں ، منفون النابي جانين بجاف كے ليد قومي عزت اور آن بان كربان كردى .

بمازئ غوارين ها فغريين " المَّهِ مُثْرًا لَهُ كَمَا يُعْكِما يُعْكِياكُونَى السِائِقِي مِعْ بَوَان سُرِ الْطُكِ مانْ يَعْ كِعِن مِينَ بَ ماري كونى نهيں كونى منيں " حاضر بن نے بك نه بان ہوكركها-

" بنه فارسکه از کان کی طرف منوجه به وکرکها در تم مهما دا بهواب سن چکے بهو-بمنتان كي پرتردهر في كے داوتا تمارے بادشاه كے پاپ كابدلد لينے كے ليے المنت كالتفاد كررس عظ وه أبجكام اب ده بهمار و دبوناوَل كے علب من گارنیں جالکیا۔ اُسے جاکمہماری طرف سے بدینیام دوکہ موت اسس کا المرسی بندادر ماری الواری این وابدی تو بین کابدلد لین کے

ایک ور فتح

تخنت سسے نیچے دائیں اور ہائیں وہ قطاروں میں حسب مراتب کرسیوں پہٹے ؛

دوسرے درسے کے سرداداورعمدہ دار کرسیوں کے بیچھے کھوے تھے عبداند

ادرغزنی کی فرج کے چار اور افسر تخن کے سامنے کھوٹے تھے۔ راجه کیج دیر فاموسنی سے دربار اول کی طرف دیجھنارہا۔ بھراچا کے اِ باوقاراندازبین کینے نگار میں اپنا فیصلہ سنانے سے پیلے یہ یا ناجا ہما ہوں کہ کے لیے دشمن کی شرائط کے متعلق تمحادی کیادائے ہے ؟ "

پڑوس کے داجاؤں کے تر عبان کی حیثیت سے گوالیادے ا<sup>جاجہ</sup> كر حجراب دبا يسمهالاج إبهم ان تمراكظ برصلح كرف كي بجائية موت كوتريجة

کے. دشمن صرف ہماری لاشول ہر پاوی رکھ کر ایکے بڑھ سکتا ہے ؟ ایک اورد اج نے اُکھ کر کہا۔ "اک دانا! دشمی نے ایسی شرائط بیٹ ر الم ملک کے کرور وں انسالوں کی تو ہین کی ہے۔ اس تو ہین کا بدایمون

مع بند کوس دورشال کی طرف بیرا و دال دیا۔ اس کی فوج ایک لا کھ بینتا لیس ہزار باده ساهیون تبس هزار سوارون اور چه سوچالیس حبکی یا تختیون برشتمل تنفی سلطان بادہ ہے۔ عمرد نے دریائے جمناعبور کرکے اپنے لشکر کورشمن کے بیڑاؤسے پانچ کوس دور قیام المنی فرجی طاقت کے متعلق ابنے جاسوسوں کی اطلاعات سننے کے بعد سلان نے ایک عام سیامی کے عبیس میں استے بندا فسروں کے ہمراہ دشمن کے یراز کارخ کیا یزوب امتاب سے کچھ دیرقبل مغرب کی جانب ایک طویل حب کر لگانے کے بعدوہ دورسے دشمن کے براؤ کامنظرد کھے دیا تھا۔ دشمن کی فوج کے خيى يادل ك بحيلية بوئے مقے اور مختلف اطراف سے داج گنڈ اسے باحب گزار الباؤان اورسردادوں کی افواج براؤ میں داخل مور ہی تقبی مسلطان نے اس سے زیادہ حوصلہ کسکن منظر اپنی زندگی میں کہی نہیں دیکھا تھا اور اسے بہلی بار اس باكا احساس مورما عقاكه وه عزني سي ببت دور آنيكاب يسي ناذك مرتط بيد أُسْ كَكُ بَهِنْجِهُ كَامُبِدِيهُ مَقَى يُسكسن يالبِياني كي صورت اس كے لشكر كي مكمل غروب أفتاب كيسائفه بيراؤ كيطول وعرمن مين بالتقبول كي حيث تصاط سرور کا مرنهنام مطاور آدمیوں کی چیخ کیار ٔ ناقوس اور گھنٹیوں کی صداوں المارب كرده كني ملطان في الين ساتقبول كووالسي كالفكم دبا تفودي دور بخف کے بعد انفول نے ایک حکمہ انرکر نماز مغرب اداکی اور دوبارہ اپنے کھوڑوں بزروارم البيخ نيمول بين اكتير. رئت کے تیسرسے پرسلطان ایپنے خیمے ہیں سربسجو د ہوکر بد د عامانگ رہا ترائر العزات! مجے اس امتحان میں نابت قدم رمنے کی ہمت دے۔ وتنمن

عبدالوا حديث ابيف سائفبول كوفارسى ذبان ميس راجرك الفاظران اور بچرداجه کی طرف متوجه ہوکہ کہا سے میں انتھری بار بیر کہنا ہوں کہ اگر قنون کے تدبرسے کام لیں توان گنند انسالوں کوبلا وجر ہلاک ہونے سے برچا سکتے ہاں مز بندد دماؤن كے سيلاب نہيں روك سكتے تم عنقريب وه طوفان ديكيوري و راستے کی ہرشے کو تنکوں کی طرح اُڈا کر اے جائے گا تم اس شخف کی داویا کی دلواریں کھولی مہیں کرسکتے ہواڑ دہوں کی کرونیں مروڈنے کے لیے بر ہے۔ تھاریے دلونا وہ بھاری تھرہاں جن کے بوچھ کے نیچے السانیت رہا سسے بیں رہی ہیں۔ بہ مجھراس کے یا وُں کی تھو کرسے رہزہ ریزہ ہوجائیں ہُ وه استے گا اور ان گنت مظلوموں اور بلے گنا ہوں کی تجھیجی ہوئی روحیں ار استنقبال كريس كى مصدلوں كى روندى اورىسى ہوئى انسانيت اس كے ككے: مچیولوں کے بارڈ الے گی ۔ سبواس کا ساتھ دیے کا سرخروہو کا اور جواس کار روكين كے، كانبول كى طرح مسل ديے جائيں كے " ها صنرین کے برفلوص احتجاج نے عبدالوا حد کو اپنی نقریر ختم کر<sup>نے ہو</sup> مذدیا، چندسرداد تلوارسونت کراس کے گرد جمع ہو گئے اواج نے بلندائن کها به تظهرو!" اور محفل برایک بار مچرسکوت طاری ہوگیا۔ داجرنے قدرے توقف کے لعدعبدالواحد کی طرف متوج ہوکر کہا سمانیکا اہلی کی صدود سے متجا وز کر جلے ہو۔ جا وُ بہاں سے فورٌ انکل <sup>جاد</sup>ُ۔" عبدالوا مدلجه کے بغیرا پنے ساتھیوں کے ہمراہ ہا ہزیکل گیان داجە گنڈ انے کھلے میدان میں مسلما لؤں کا مقابلہ کسنے کی نیت سے

ری را الله دورنهی گیا تفاکه سامنے سے چدمشعل بردار میرمارول ين كي راستي كالرابوكيا اور لبنداً داز مين بولا" تظهرو!" بریادرک کیے اور ان سے ایک ساتھی نے کہا یہ ہم سلطان منظم کے پاس جارہے «سلطان عظم ہداں ہیں " سلطان کے ایک اور ساتھی نے بیند قدم سے آواد دی۔ بریاد ایک نوجوان کوسلطان کے پاس سے آئے اور اس نے آگے برسطتے ہوئے . بنداواز میں کہا یہ سلطان معظم! مبیرانام رنبیرسے۔آپ کی فوج کا ہندی سے الا البدالوا ودمجے جانا ہے۔ رہت کی لط ائی کے بعد مجھے آب کی فدمت ہیں ما صر مِن كَاشرف حاصل مهوا تقاء" سلفان فے کھوڑا براھاتے ہو۔ تے اس کی بات کاٹ کرکھا یو میں جا تناہوں كركيا كهنا جاميت موج" "عالی جاہ اِ میرسے ما کے میرے وطن کے بندرہ مردار دوہزار سیامی ہے أراب كى مددكے ليے ارب عظے مشام كے وقت ہم لوك بهال سے مشرق كى من كُنا وس كوس كے فاصلے برج نيكل عبور كرر يسى مضے كر سمبر ايك جمك كھوڑوں فالمرابط المنافي دي ميس في البيني سالتيبول كوشال كي طرف بيتيني كالمشوره فِيَانِ تُورَاسُ طرف عِل دِیا۔ گھنے جنگل میں کالنجر کی فوج کے کئی رسنے ڈیرہ ڈالے المُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَرَفْتَ كَ سَائِهُ بِالْدُهِ وَيَا اور رات كي فَنْ اللَّهِ ا میں بواکسیالوگ مشرق کی طرف سے منبکل کے راستے ایک لمبا چکر کا لے کر

تعدی دیرے بعد سلطان چیدا فسرول کے سمراہ بڑاؤ کے جنوب مشرقی کونے

کواپنی بے شمار فوج ۱ وراپنے ان گنٹ دلج تاوّل کی ا عائمت پر <sub>کھروسم س</sub>ے لی<sub>م .</sub> عرف تیری دحمت کاسهادالے کربیاں آیا ہوں مجھے اور میرے سپاہیں ہمت دے کہم اپنے آب کوئیری دحمت کاحق دارنا بن کرسکیں ہمیں، دے کہ ہم دسمن کے نیروں اور نیزوں کے سامنے سینے تان کر کھڑے ہور ا ہمیں اینے فازاد اور اپنے شہید دں سے داسنے پر طبنے کی نونیق دے ہم ز ا فدموت میں صرف تیری رضا کے طلب گارموں مولائے کریم اس اولال سرتیری بادگاه میں محکت ہیں وہ کسی اور کے جاہ د حبلال سے مر توب نہیں: صرف الیسی زندگی اور الیسی موت کی تمنا دسے جو تیریے عبیب کے غلا<sub>لال</sub>) دعاکے اختیام پرسلطان کے منہ سے الفا کھ کی بجائے صرف پچکیاں ک دے دمی تقیں۔ اجانک اسے اپنے ہڑاؤ کے ایک گوشے میں ہر بلادول ہُرا عوغاسنانی دیااورانس کے ساتھ ہی رہاؤ کے طول وعرض میں نفاردا کا 🗝 سنائی ویسنے لگیں ۔سلطان نے دعاختم کی اور <u>خصے سے</u> باہر کل آیا۔ لُو<sup>ر</sup>ُ<sup>ء</sup>ُ ببندا فنه رسم کے دروانسے سے باہر کھوٹ سے اور بانی اپنے اپنے د<sup>رانی ا</sup> كسى غيرمتونغ صورت حال كاسامناكرني كحيي تياركررب عق

سلطان نے اس مبرگامے کی وجہ لوچھی توایک انسے ہوا برائیں معظم بٹراوُ کے شمال مشر تی کونے میں بہریداروں نے اجا نک<sup>شور مجاتا</sup> كرديا تقارفوج بهرمتوقع صورتحال كاسامنا كرفي كي بياره البان نقارے کی عدایہ ظاہر کرتی ہے کہاس طرف وشمن کے شب خون کا خطرات معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جا سوس *کپرڈ اگیا۔ہے ۔*ابھی تمام حالات معلوم <sup>ہوجاہی</sup>

سلطان نے حکم دیات میرا گھوڑا لاؤ۔"

بای مشرق کادخ کردہ ہے تھے۔ رنبیران کا دامبر تھا۔ چند کوس چلنے کے بعد رنبیر بای مشرق کادخ کردہ ہے تھے۔ رنبیران کا دامبر تھا۔ چند کوس چلنے کے بعد رنبیر میں کے پٹراؤ برحملہ کرنے کی نبیت سے بہاں جمع ہور سے ہیں۔ سپاہیوں کی اِ ب مربی میں اب دشمن زیادہ دور نہیں ہوگا ؟ نے بعد اللہ سے کہا "میر ہے نبیال میں اب دشمن زیادہ دور نہیں ہوگا ؟ سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بیرلوگ دات کی تاریکی سے فائڈہ اٹھا کر بدین از ا ببه بعبدالله في موكن كاحكم ديا اوربياره سياميوں كے سالارسے مخاطب کے ۔ پیرسواروں کے دیتے کچھ دور رک جائیں گے اور پیا دہ سپاہی پڑاؤکے زیا برسارة ما متياط كے ساتھ بين قدى جارى دھو۔مهم دشمن كودائيں اور بائيں بازو پنچ جائیں گے مسح ہوتے ہی وہ بڑاؤ پر مملہ کسدیں گے یہ واروں کے دیے ؛ المرين لينے مے بعد اس مے عقب ميں مينچنے كى كوئٹ ش كريں مكے ـ اگر دنبير ع كيرے بين لينے مے بعد اس مح عقب ميں مينچنے كى كوئٹ ش كريں مكے ـ اگر دنبير ان کی مددکریں گے ۔اس کے بعد کالنجر کی فوج عام حملہ شروع کردے گا۔ المان ولي المان المرسم المرسم المراد وہاں سے بھاگ کرا پنے ساتھیوں کے پاکس پنچاا درا تھیں ٹیمن کے <sub>ال دنز</sub> کے عقب میں رہنے کامشورہ دیا۔ بھرآپ کی فوج کے بیٹراؤ کا اُرخ کیا۔ میاک<sub>ھ دا</sub>ز يُ بأين اور بيجيے سے ہانك رہيے بيوں كے - اكمروشمن فے تھادى صفول كو نوڈكمر يخ الاشتاكي تومواروں سے جندوست تھاري مدد كے ليے منج حائيں گے " الب سے بہرے داروں کو بہانین دلانے میں بھی ضائع ہواہے کہ میں جاروں : سلطان نے سوال کیا مران کی تعدا دیے متعلق تنھادا اندازہ کیاہے ؟" سمبرے نبیال میں وہ بیس ہزار سے زبادہ ہوں کے ۔سواروں کی تعداد کوئی افى مشرق مص المحاساره مفود ارمور ما تفار راج كندارين ما لتى سے سنرى مِرَار مُوگى ، باقى بپا ده بې ؛ رنبيرنے جواب دبا ـ ن کے پیچے گفوڈ مواروں اور ہا تھیوں کی ایک لمبی قطار مھی۔اور بیبا وہ سبا ہی اتنی دیر میں سلطان کی فوج کے جیدہ جیدہ افسر دہاں جمع ہوچکے تھے ؟ الله المرائمة كمرائد مقد نا قوس بجانے اور بھی كانے والے برہم نوں كى تولياں نے اپنے ہراول دستوں کے نامور حبنیل الوعبدالله محد کو حکم دیا کہم آنمٹہ ہوائیا بنیور کی سفوں میں گھوم رہی تھیں۔ فضا ہیں مدھیکو ان کی ہے، دبوتا ڈن کی جے كے ہمراہ فوراروانہ ہوجاؤ"

كبات كالغراء كونج رسع بقف السامعلوم بهوتا تقاكم بمندوستان كي اس کے بعداس نے فوج کے باتی افسروں کی طرون متوج ہرا کہا " مجھ مرافعت سمت كماس خطرة بين برجمع مهوكتي سے واج ف اپنے أن مے کدراجہ صبح سے پہلے اپنا ارادہ تبدیل کردے گا۔ ناہم م لوگ راندے

تبارر ہو۔ اگر دشمن نے ہم برحملہ مذکبا تو الوعبد الله کی کا میا بی کے بعد ہم دست

سرامیمگی سے فائدہ اُٹھائیں گے بعبدالوا حدثم حیند ہوشیار آدی ہے کرد<sup>یمن نے</sup>

الموافران كاطرف و كيما ہو ما تقبوں برسوار ہوكر اس كے دائيں بائيں طرف ِ بَهْرَ اللَّهِ إِلَّهِ مِلْكُوانِ كَيْ فَهِم !اس نشكر كے ساتھ ميں د نباكے آخرى المعتمد رشمن كالبيجيا كرسكما يمون"

کی طرت ردا یہ ہوجا دُا ورہمیں اس کی نقل و ترکت سے باخبرر کھو۔'' الماريخ الم من من من الم من من الم الم الم الم الم الم تفور ی دیر بعد ابوعبرالله کی فیادت میں بائنچ میزار سوار اور بین ہزار<sup>ہیں</sup>

ایک مسردارگھوڑا دوڑا تا ہوا داجہ کے قریب رکا اور لولار سمالی ج نیرانداد و کی دیدارس کھولمی تھیں ۔اگراپ کو خبر دار کرنا صروری من ہوتا تو میں بے نیرانداد و کی دیدار میں میں میں ایک کا تعرف اور کی میں اور میں ایک کا تعرف اور کی میں اور میں اور میں اور م ے برادر اور کے ایک کے ایک اس کے اور کر مجان دینا بہتر سم متا ہما ہے ادمیوں بنی کا کھرا آور کہ باہر سکتے کے ادمیوں بنی کا کھرا آور کہ باہر سکتے کے ادمیوں اب مبیح ہونے والی ہیے " دا جرف جواب دیا پر نہیں ، جب کک دا جکمار کی طرف سے کونی ا اتی ہم اکے نہیں بڑھیں گے۔اس کے جملے سے بہلے رشمن کو بوکا کرنیا منایاکردے گا۔اب کک شاید .... ليے نقصان ده ہوگا، ہم اس وقت بنجيں كے يجب را بكمارو شرور ا داج نے وای عهد کی بات کا طبقے ہوئے کہا یواس کا مطلب بیر سے کہ دشمن کا پڑاد فالی ہوگا اور مہیں کسی تاخیر کے لغیر حملہ کر دینا جا سے " اینی طرف بھیر حیکا ہوگا " راج کے فربب ایک سرواد حوایتے ہاتھی کے ہودج میں کودارہ ولىعد نے كمايد نبيى ميں وشمن كے نرعے سے كل كراس كے شكر كے ربائقارسامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملبند آواز میں چلایا "مادار الله رلائے تریب سے گزراہوں۔ بڑاؤ میں اس کی فوج اطمینان سے فیں درست شایدکوئی دا جکمار کا بہنام مے کر آرہا ہے " كربي هي مجھ ايسامعلوم ہوتا تھا كہ وہ بيش قدى كے ليے مبيح كا انتظار كريس راج دم بخود ہو کر سامنے کی طرف و بکھنے لگا یقیمے کے دھند کے اپاؤ بن ادروه فوج جس نے ہم برحملہ کیا تھا، کسی اور سمت سے آئی تھی ممکن سے پر مسر سیط سواروں کی ایک اٹولی و کھا ئی ۔ تقوق ی دیر ہیں ایک سوار ہائی پریمن کی کرک کے دسنے ہوں جھوں نے ابنے بڑاؤ کا درخ کرنے ہوئے ہم راستے قطار کے سامنے سے گزد تا ہوا داج کے سامنے دکا۔ بیر کالنجر کا ولی عهد تغالا ین دیجه ایم و بیریجی موسکتا ہے کہ دشمی میس دھو کے بین رکھنے کے لیے اپنی فرج اسے دیکھتے ہی کلیج مسوس کر دہ گیا ۔ البشرصة كمين فيصح فيودا أيابو ببرحال بلقيني امريه كهدشمن كي نعداد بهماري "كيا ہوا ؟ نم نووكيوں الكئے يتھارى نوج كهاں ہے ؟ مُعِكُوان كے يُـ آنع مع بهت زیاره تابن **بهوگی** " البركنداك تمام حوصلے اور ولولے مالوسی اور نوٹ بیں تبدیل ہو گئے بھوری الرجيط الأنتح سكے خيال ميں مگن تفاليكن اب تصور ميں دستمن كى لا تعدا د فوج و تيجھ كر «مهاداج!» دا جکماد نے اپنے باپ کی طریف کھٹی کھٹی کھا ہوا کے تريمه مود بالتقاءاس كى قوت فيصله جواب وسيحيى تقى . کہا مر مہاراج! دشمن نے ہمیں حبگل سے نکلتے ہی گئیرے ہیں۔ لے لیا گاڑ "اب بمیں کباکرنا جاہیے'' اس نے گھٹی ہوتی اواز میں سوال کیا۔ مذ تقاكر برتمام علاقداس كے آدميوں سے معرا ہواہے بهمارے را جگمارسے ہواب دیا یہ مهاراج اسمبر آگے بطر صنے ی بجاتے اپنی حفاطت ک زندہ مج کر کی سکیں گے ۔ دشمن نے پہلے ہمارے وائیں ادر ایک كىياسىم يېچھى مېڭ كە د دېارە ئىزىكى مىن داخل مونے برغىدىدىوگئے كىن ت<sup>ىگارى</sup>: ك الركرني جاميية کے آدمبوں سے بھر چکا تھا۔ اس کے بعدیم آگے بڑھے تو ہمارے الكر مردار مواسين بالمقى سے امر كر راج كے قريب آچكا تھا۔ بالتھ ہوڑ كر كيف

لگام مهاداج ا اگریمیں بسیابونا پر انودشمن کے سوار آندھی کی طرح ہمان

میں داخل ہوجائیں گئے۔ اس بیم میں دامدھانی کی فکر کرنی چاہیے "

والس جلے گئے۔

داېي ک دېس د مو ښ

تقورى ديرمبن بمسايدر باسنون كے حكمران اود سردار بھي اور الدار

جمع ہوچکے تھے بیض فوری جملے کے حامی تھے لیکن اکٹریٹ کی دائے ہم ملد بازی سے کام نتیں لینا چاہیے ۔اچانک *رامنے سے تی*ں چالیس ر<sub>از</sub>

ہوئے اور کوئی دوسوقدم کے فاصلے بردک کرجیند ٹاینے داجری طرن دیکے

ايك سروارف كما يسمهاراج! وشمن حمامكرف والاست معلى بزارى فوج قریب ان چکی ہے۔ آپ ایفی سے اتر کر گھوڑ ہے بیسوار ہوجائیں " راج گنشا قدرسے روو قدح کے بعد ماتھی سے الر کر گھوڑے برموار

فرج سے جیدہ جیدہ سرداروں نے اس کی تقلید کی ایک ساعت کے الدا،

فوج میں إفراتفری می کئی ۔ ناقوس اور مرسنگوں کی عدایتی انسالوں کی بیخ کم دب كرره كبين راجه كي ملرى دل فوج انتهائي انتشارى حالت مين لپايورې ہرمیا ہی کے دل پر تلواروں کی جنکا راور تیروں کی منت ہے خون ہے

زباره أن ديكي ونثمن كانون طاري تقار

طلوع آفتاب سے مقودی دبر بعد مسلطان محمود اس مقام سے بالا کا ا تعیمے کے سامنے کھڑا تحیرکے عالم میں بیخبرس دیا تھاکہ دشمن میدان عالم

جکا ہے۔ ذات باری کے لیے ہونٹوں پر دعائیں اور آنکھوں یں شکرتے

فوج کی قیام گاہ کے طول وعرض میں النّذاکبری صدائیں گونج رہی تھیں۔ نے فوج کومپیش قدمی کا حکم دیا اور دو بہر تک دشمن کا تعاقب جاری رکھا۔ ر کے بعدوہ اپنے پڑاؤ کی طرف لوط آبا۔ شام تک پانچ سو ہاتھی سلطان

بغي المركف

مان کے مردار جواس کے ساتھ آئے تھے، سلطان کے ہمرکاب تھے سلطان

، بن المنظم من المنظم المنظم والبي عزفي كادُخ كرديا تها . رنبراور النائع سم چندون لبدمسلطان كالشكر والبي عزفي كادُخ كرديا تها . رنبراور في الواحد كو حكم دياكتم مندى سياميون كيرسائف فنوج بطلے جاد اورميسدى

ہے کرشن کی بیٹی

اپنی مال کی موت کے بعد مزملا محل میں انتمانی بے بسی کے دن گزادرہی فی رنبرکے بلیے اس کے دل میں اب نفرت اور تھارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ زنب پر

عبرها حزی کے دوران میں اس کی نگرا فی شمبونا تھ کے میپرد کھنی اور تنہونا تھ کے ہڑ نے اس پر برحقبقت روشن کر دی تھی کہ اس کی سینٹیت ایک قیدی سے زیادہ نب اسے مہلی بار صرف اپنی ماں کی ارتھی کے مما تھ مرکھ طے تک جانے کے لیے کات

بالهر بحلنے كى اجازت دى گئى تھى لېكن وبال بھى تىمبونا تھ اور چند لذكراس كم كحرات رہے - اس كے بعد بھى اُسے كہمى كہمى دنبير كے لؤكروب كے بيرے يا إِنْ مال کی سمادھی تک جانبے کی اجازت ملتی تھی اور خاص طرر بیشمبونا تھ سائے ک

طرت اس کے ساتھ رہنا تھا۔ ان پابند بوں نے اس کے دل میں فرار ہونے گاو بساكردي يينانچرابك دن على الصباح وه اپني لؤكراني كالمباس بين كر كھونست نکا کے مکان سے با ہزنیکلی کمیکن تعمیو نا تھ اس کی چال دیکھ کر بہجان گیاا ور آگے ہڑے:

راستندر دکتے ہوئے کہا یہ آب اس وقت آپ کہاں جارہی ہیں؟" اس نے گھراکر حواب دیا " بین ... بین نر طاسے یے دوالینے جارہ اللہ

چارج شهرنا تف في جواب ديا رس آپ تكليف مذكرين مين ويدكو ملالا ما مون " وه لولي "كا وَن مِين مجهد أيك اود كام مجمى سد " رباد شہونا ہونے کہا میں اپ مجھے گئے تناخی پر مجبور مذکریں یہیں جانتا ہوں آپ

ہیں: نبلانے نبلاکر اپنا گھو گھٹ آباد دیا اور تفصے سے کانبتی ہوئی آواز ہیں کہا۔ «تھادامطلب سے کہ میں تھادی فید میں ہوں "

شهونا تقفة جواب ديا معجب نك جما واسردار والبي نهي أنا آب تها ال کل سے باہر نیں جاسکتیں ۔ وہ مجھے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ کر گیا

وميرى مفاظت إ" نوطل في مفادت أميز لهج مين كهايد تم يركبون نهب كيت کابی ال کاطرح مجھے بھی صرف موت ہی اس قید خانے سے دیا تی ولاسکتی ہے

ليكن إدر كهوكدكسي دن تمهادا سرداد بيجهتات كا-بتمبونا تقنه كها يوحب وه يهال محقر توابب نے تبھی بہاں سے جانے كا

النوه ظاہر مذکیا۔ ان کا خبال تھا کہ آب اپنی خوستی سے یہاں رہنا جا ہتی ہیں۔اگہ و النین به بهادمتین که آپ کهین حمانا چامتی مین نووه تهجیی آپ کوروکنے کی کوشش المرات كيكن اب ان كى غير حا صرى بين مهم آپ كويهان سے جانے كى اجازت

"میں اپنے باپ کے شمن ، اپنی ماں سے فائل اور اپنی قوم اور اپنے وطن کے ومنوبا كع دوست ابنام عا فط سنجهنه كى بجائة سرها نا بهتر محجتى بهوں " تمبونا تقرف کهایه میں آپ کی بالوں کا جواب نہیں دھے سکتا مسردار

شراعه بالگیاتونر اللف اپنی اوکرانیوں کی طرف متوجہ موکد کھا یہ وہ آتے تو كى طرف سىمبىن حكم بى كرآب كى عزت كى جائے يا سبوا عب المجمع دواور د مجموعب ك مين آواز نه دون ، تم ين سع رسان ده این دل مین بار باری این ده این دل مین باربارید الفاز تحقی مرتم چھا دیکے دنبیر کومیرے انتقام سے ڈرنا جا ہیے ، میں اُسے زندہ نہ ن اینے کر ہے ہیں جاکر ایک کونے میں پڑا ہوا صندوق کھولا ادر ایک مچيور ون گي " و المنظم المراني فميض بن جهياليا -اس كي بعدوه اضطراب كي حالت مين کے اندر سلنے گی محصور ی دیر بعد برآمدے میں کسی کے پاوٹ کی آ ہمط سن کر ایک دن نرطاکی نوکرانی اس کے پاس میخبر کے کرآئی کہ گاؤں کے لوگ ہونہ ی کادل دھو کنے لگا دروہ جلدی سے اپنے بانگ سے پاس جا کھو می ہوئی۔ رسبر کے ساتھ گئے کتھے، والیں آگئے ہیں سلطان محمد دکی فوج بہاں سے تین کوئ، الدرانل ہوا تواس کے چہرہے پرنگاہ ڈالتے ہی مزملانے اپنے حبیم میں ایک کیکی براور دام موت سے والیس آنے والے سیامی بتاتے ہیں کہ ملطان نے رنبرکے س موں کی رنبر کمرے کے درمیان دکا اور ایک نا بنبنر الکی طرف ویکھنے کے سائف كالبخرك راج كے خلاف جنگ ميں بصة لينے والے أنام سدداروں كر بدا کھیں نیچ کرکے بولا یر میں نے امھی آپ کی مان کے متعلق سناہے۔ مجھے بہت فلعتین تقیم کی ہی اورسلطان کے سامنے علاقے کے تمام سردادوں نے ریرا ا پنابر اسردارمان لیاہے مسلمانوں کا تشکر کل دوانہ ہوجائے گااور رنبرائیں رلانے کوئی جواب مددیا۔ رمبرنے ایک ٹانبہ کے لیے مجھراس کی طرف دخصت کرنے کے بعدیماں آجائے گا۔سپاہی کننے ہیں کہ سلطان کی فرق اس رکجااور اضطراری حالت میں ایم کئے بیٹر ھاکر ما ہر کی طرف کھلنے والی کھول کی سکے كاؤں كے قربب سے گردے كى " نْزِبِ بإَصْرًا بهوا قلدسے توفف سے بعد اس نے کھول کی سے با ہر حجا مکتے ہوئے

ا گلے دن نرملاا پنی نؤ کرا نیوں سمیت بالا **ئی** منزل کی چیمت پرمسلیالوں کا <sup>نش</sup>ر مَنْ إِنْ كُوشايدميرى بات بريقيين مذات ليكن اكريس بهال بهوتا تواك كي جان گزرتا دیکھ رہی تھی۔ المسكان كرائش كرتايين آب كے باب كومعاف نهيں كرسكتا ليكن ايك المنكرما كقر تجع كوفي وشمني منه كقي " دوبپر کے فریب مزملا کے پاس مبوناتھ آیا اور اس نے کہا۔" مجھے سرنالیہ

آپ کے پاس بھیجا ہے۔ الحنیس آپ کی مانا کی موت کا من کر بہت افسوس ہوا ہے!ر

وہ آب سے ملنا جا پہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ود ابھی آپ کے پاس آجا نیں آ

کی فٹرورٹ نتین 🖫

نر ملانے جواب دیا۔" اسے ایک قیدی کے پاس آنے کے لیے اجاز<sup>ی کیے</sup>

شِصْ آپ سے کونی گلہنیں " مزملانے ذرا آگے بڑھ کر اپنی گھرا مط برتا ہو المان كوك ش كرقي موست كها. نیرسف اس کی طرف مرکز و کھے بغیر کہا یہ مہمان میری بھاہ میں ایک مندر ب ریال کسی کی موت مجی میرے لیے تکلیف دہ ہے !

نرط نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے کہا میں اس کرسے میں آپ کا ہو الماليااورندالاوبين كرتے ہوئے كما الآپ مجھ قتل نہيں كرسكين "

فرط المال كرمند سي بل ابنے بستر برگر بڑى اورك سكيال لينتے ہوئے كا۔ مد مال إلى دنبرسف عمراً في موتى أواذين بواريد دية بيراس المرايد براي يېن بىي تېپوقىق كىسكى كاش مىن اىپ كواپنا دشمىن مجمد سكتى "

ونبيرني آسكے بليد و كر اس كا بازُو بكر اكل نا چا باليكن اس كالرزنا ہوا با تھ

بلائے بازونک بہنچ کورک گیا۔ ایک جمر حجری لینے کے بعد اس نے پیچے مٹتے

المست كما وشمبونا عقد فع مع بنايا عقاكم أب كبين جانا جائب تقين بين آب كي يه نلفانهي دركر دينا چاڄتا جون كهآب ميري قيدين بين -اگر آب كويمال رمنا بسند

نبورات ماسكتى بين مناسے كم آب كے رشت دار كو اليار بين بين راكر آب كى مِنى بوتوبين آپ كوديان بينيان كابندوست كردون يسكنتلاكا بها في كسى لاكى کی انگوں میں انسونہیں دیکھ سکتا۔ میں پہلی اور انتخری بار انپ سے اپنی بہن سے متعلق

برفيا بامامون اگر اب مجمع مقورى بهت بهمدردى كامستى سمجمين نومجهاس ك إرب بن بتادي ورندين أب كوجواب ديف برمجبور نبين كرسكما بين عرف

بالناجابات بول كشكنتلاكمان بعدى ووزنده سع يامر كي جدى ار مال اُلھ کر بیٹھ اور اس نے آلسولو بھنے ہوئے ہواب دیا ی<sup>ر ا</sup>لکہ مجھے سکنتلا کے منت علم برتاتو میں آپ کو لوچھ تغیر تبا دیتی ۔ آپ میری بات برلقین نہیں کہ بی علم نہیں ان جائی جائی ہے کہ اس کے متعلق میرسے بتاکو بھی کوئی علم نہیں۔ بتا جی

خُلُسِهِ جِنْكُمْ مُلانْ كَإِيالِيكِن اسْ كَاكُو تَى مُصْرَاعٌ مِهْ مِلا " ر نیں کروں گالیکن کیا بیمض اتفاق بخاکٹرسکننگلاکے رولوپش ہوجا نے سے بعد

المرور الشام المرور الشام الما المياب كويم علوم تقاكم على إن دا فل موقع آلین ای کمرسے میں آوں گا؟ آپ کی ایک نوکرانی بھی کہنی تھی کہ اس محل میں اس کمرے میں داخل ہوا تھاکہ سکنتلا بہاں ہے۔ نندسمیں مجھے معلوم ہوائی کی ميرك انتظادين دات بهرابين كمرك بين ديا روش كرنى مع ديك من تيران

كرجب وه بهال مذمنى تواكب كوديا جلانے كاخبال كيسے آيا۔ بين نے گاؤں كے سے سناہے کہ سکندلا کے دولومن ہونے کے بعدیھی یہ کمرہ سادی وات دوس روز مقا- آپ نے شابر سکنتلا کو دیکھا بھی مذہوگا لیکن اگر آپ اسے ایک بارد کھ لیس مجھے اس کی خاطراس سماج کے خلاف تلوار اٹھانے میں حق بجانب سمجتیں کاڑ مصے كوئى يەتباكىك كەشكىلىلاكال يەج ؟"

رنبير مز اللكي طرف ويكيف بغير الإلما جاريا تقاراس كي نكا بين اس درخت براك مخيس بس سے وہ بجین میں اس کمرے تک پہنچنے کے لیے میروھی کام لیار اتا گا. وداس بات سے غافل مذیفا کہ نرطاس سے بست قریب ہو چکی ہے لیکن پراسا ؟ كروة مكنتلا كالحاني اورموس چندكا بليان داركيكا بهوب كي سامني دايا بارك مائل ہو جبکا تھا۔ مغیرت اس کی آنگھوں کے سامنے ہیرا بٹھا چکی تھی سکنلا کے شا

برهمى بونى مالوسى ف السي سنكول كاسهادا بنا دبا مخاراس كالإبال محاكه مرملا مدار كم متعلق جانتي سبع وينا يخد آج وه بدأميد سله كراميا مفاكد شايد مزما كادل بين جائے اور وہ سکنتلا کے بادے میں کھو تبادے۔ المربلاف رنبر كى كفتكوك ووران بين دو دفعرواد كرف كے ليے الحاليات

ہرد فعداس کی ہمت ہواب دے گئے۔اس نے تبیری دفعہ الظ بلند کیا تورنہے ا چانک مڑکراس کا ہا تھ بکرا لیا بزیلا کے ہا تفسے خیرگریڈا۔ رنبرنے جیک

آنے کے بعد آپ نے کسی رات ایفیں اس کرے کا دیا بچھا نے کی اجازت نہیں رنبرنے کما و شاید ہم دونوں عمر مجراس غلط فہمی میں ببتلار سنے کے لیے پیدا ، البیر ایک دومر ہے کے دشمن ہیں۔ یہ جماری آخری طاقات ہے۔ اب برئی کہ ہمایک ریسر سے سے دانسوں ہیں۔ یہ جماری آخری طاقات ہے۔ اب 

میں اسی وقت جانے کے لیے نیاد مہوں " وگوالیاد اینے ماموں کے پاس "

وآپ مے بیاجی دیاں موں کے ؟"

مابشام ہونے کوسے میں علی الصباح آپ کو بیاں سے روانہ کر دول گا۔ تُمرِنا لقاآب كے ممراه جائے كا يون رنبيريه كه كربا مربكل آيان

ات کورنبردیر تک کھلے صحن بیں مہلتا رہا۔ آدھی دات کے قریب اسس نے ب كرسه من جاكر سون في كوسنسن كي ليكن أسي بيندنه آئي ـ مذمل كانصور اس

سُورُ وداع برحاوی ہوچکا تھا۔ نبیسرے بہراس نے دوسرے کمرے میں جاکہ تنها کاکونر فاعلی الصباح گوالبارجارہی ہے اور وہ دخصت کے وقت اس سے الد بنا جا بتا ہے۔ رام ناکھ اس کے جہرے سے اس کے ول کی کبھنے کا اندازہ

ا فاموش کے دورتک دریا کے کنادے کنادے چلتے دہے ۔ پھرا یک وی ا المرام المحدة كماير مين في مناجع ده بهت نولصورت ميد " من ملائے جواب دیا۔ سیم محف اتفاق نہ تھا۔ مجھے گا دُن کی تورتوں نے بہانی ا رات کے وقت سکنتلا کے کمرے میں مکشی دلوی آیا کمرتی تھی اور وہ اس کے انتظاری ہردات اینا کرہ روش رکھتی تھی۔ چنا بخہ میں نے بھی دہنے کے لیے اس کرے کور كماأودسوت وقت بھى اسے دوش دكمتى تھى۔ بدبات ميرے وہم دكمان ميں ہى، كم ميرك كمري كى دوشنى كسى دن آپ كودهوكا دس كى ـ يس سيح كمتى بول ميں ا مسكنتلاكونهيں دمكيمار ميں اس كے روليوش مونے كے چنددن بعد بيال آن عي ال

میں اسے دیکیے لیتی نوپتا جی کی ناراضی کا خوت بھی مجھے اس کی حمایت سے باز ، د کھ مسکتا لیکن مجھے بلے صرافسوس معے کہ میں اس سے کسی کام بنہ سکی۔ یہ میں آب کی ممدردی ماصل کرنے کے لیے نہیں کہ دہی ملکہ یہ ایک ورت کے متعلق ایک عورت کے جذبات ہیں ۔ میں اپنے باپ کے وشمن سے دحم کی بھیبک نہیں الگوں كى -اكر مجه سے اپنى بىن كابدلى كى آب كو اطمينان نفبيب موسكا ب توبين ا ہوں ۔ ہم ایک دوسمرے کے وسمن ہیں۔ میں ہے کرشن کی بیٹی ہوں اور آپ اور کہ كے بيلے ياب - ابھى أكرميرى محت جواب مذرسے جاتى تومين آب كوتىل كردي،

سكنتلاسع بمدردى كے با وجود آپ كوفتل كرنا ميرا فرض تھا۔ آپ كوبھى اپائن

اداكرنا چاہيے " ونبير بصص و حركت كحرا تقاء اس مين نرملا كي طرف ألكه الما في الله الماني المانية مذتحقی ۔ اس کے سامنے صرف ابک لوط کی تھی۔ ابک الیبی لوط کی حس کا بلکا سائنسم تھے کی بلے جان جیا لوں میں بھی تعنمے میداد کر سکتا تھا جس سے اسوایک جلاد<sup>ے</sup> سینے میں بھی دھر کمنیں بدار کر مکت تھے۔ ہے کرش کی بیٹی النجا کرنے کے لیے میں حمم دینے کے لیے بیاموئی تھی " تدر الدر البدجب وه اپنے کرے میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے اندرونی صحن میں

كنن دالے دروائے بروسك دى -

مکون ہے؟ منبیر نے کہا۔ نرطای ایک خادمدددوازه کھول کراندرداخل ہوئی۔اس کے باتھ میں ایک

تیں تھی۔ اس نے کہا یہ بیتیلی مجھے بند الادے گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کے پس بنجادوں۔اس میں دہی زاور ہیں جنجیں آپ نے اس ون والیس لینے سے انکار

دنیرنے کہ ادائم نے اس سے کیوں لیے ؟"

میں نے اسے کہا تھا کہ آب خفا ہوں گئے بیکن وہ بھینیک کرهای گئی " مبت اچما، اسے اپنے یاس رکھو"

نزكرانى نے كهاي اور مهمارے متعلق اپ كاكيا محم ہے ؟ «كيسامكم ؟»

"ہمادے ہمال دہنے کے منعلق " " أُكْرَمْ بِيان رَبِمُنا جِهَا بِمُوتُو مُجِيعِينُوشَى بِهُوكَى "

ناديم دعائيں ديتي ہو ئي كرے سے با بركل كمي،

رنبر نے سجواب دیا۔ " مجھے معلوم نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اراز عورسے دیکھنے کی جوانت نہیں کرسکتا۔ نرطا صرف ایک عورت نہیں، بلکہ ورز ایک مورت نہیں، بلکہ ورز ایک مورت نہیں۔ ادربهانے جانے والی قوت کا نام سے۔ دیکھنے والے کی نگا ہیں اس کے جرمان مرکوز ہونے کی بجائے إد حراد هر مجتاب جاتی ہیں۔ رام نابھ اتم ایک ٹارین شايدان باتون كوميرى نسبت زباده مجهر سكوي

رام نا تفضف كهايد اكروه ج كشن كى بينى منهونى تواتب كياكرتي ؟" « مجهمعلوم نهيس - شايدمير اليه اس كا جاناتكليف ده جوما " " آپ کولیتین ہے کہاب اس کاجانا آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں آپر س الت نهبين سوت اوراب بهي آب كامحل سے دور علي آنا يه ظام كرتا ہے كہ آپ ي

ایک تلخ حفیفت کاسامناکرنے کی ہمت نہیں " " میں نے کل ہی یہ فیصلہ کر لبا تھا کہ میں اسے دوبارہ نہیں و کیصوں گا"

" اور آپ این اس فیصلے پر قائم رہنا چاہتے ہیں ؟" سهال! مجھے یقین سے کہ اگر میں کم مہنی کا نبوت دوں تو بھی ہمارے دائے ایک دوسرے سے مجھی نمیں مل سکتے "

رام نا تخف في سوال كيايد وه أب كم متعلق كيا خيال كرتى بي ؟" « مِن تَهِين بَانا مِفُول كَيا ، اس نے مجھے فتل كرنے كي يَشْتُ كَي مَنْ " بجرنواس كى حالت آك كنبت زياده قابل رهم بع " « و و کيوں ۽ "

" وہ آب ہے مجبت کرتی ہے یہ متم سيح مي شاعر موراب كوني اوربات كرد؛

طلوع آفتاب کے وقت رسبر والیں گھر پہنچا تومعلوم ہواکہ نر الاجا چھج

نئي مناذل

چندون بعددو بیر کے دقت رنبر اور الم ناتھ محل کے بیرونی صح بیں ایکہ درخت کے نیچ بیٹھے ہوئے سکتے۔ رام ناتھ ملکے ملکے سروں میں گارہا تھا.
درخت کے نیچ بیٹھے ہوئے گئے ۔ رام ناتھ افدا بلند آواز میں گاؤ "

رام نا تقسف مجواب دیا پرسگاناکیسا ،اب تو آوا ذیکلے سے باہر ہی نہیں کئن: مجھ دیرد دولوں خاموس رہیے ۔مچھر دنمیر نے کہا پر رام نائتہ! میں چا ہٹا ہوں؟ یہاں رہواور میں سومنات ہوآئوں ی"

مرآب تنها دیاں جاکر کیا کریں گئے ؟'' معمکن سے میں وہاں تھھاد ہے اور روپ و قریم کہ ملاب کا کو ٹی راست<sup>ور سے</sup>

لاممکن ہے ہیں وہاں تھھادے اور روپ و تی کے ملاپ کا کو ٹی راست<sup>ہ سے ہیں</sup> ں''

رام نا کفنے ہواب دیا جہ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ کو ٹی معرف کربھی لیس تو بھی یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپنی جان کے نوف سے آپ کودہاری

دوں ، موجو دہ حالات میں آپ کوسب سے پہلے اپنی بہن کو تلاش کرنا چاہیے ؟ رنبیر نے مغموم لیجے میں کہا یومیری بہن اگر فنوج کی حدد دمیں ہوتی آواب

عجے اس کا مراغ صرور مل چکا ہوتا۔ عجھے ابھی تک قطعی طور پر بیب بھی معلوم نہیں ہوسکا محیہ اس کا مراغ صرور مل چکا ہوتا۔ عجھے ابھی تک قطعی طور پر بیب بھی معلوم نہیں ہوسکا کردہ زندہ بھی ہے یا نہیں "

زندہ جی ہے یہ ہیں۔ رام ناتھ نے ڈیوڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دیکھیے شبونا تھ آرہا ہے " رنم ناتھ نے چونک کر ڈیوڑھی کی طرف دیکھا۔ سامنے شمبونا تھ آرہا تھا۔ رنبیر نے چونک کر ڈیوڑھی کی طرف دیکھا۔ سامنے شمبونا تھ آرہا تھا۔

د ؟" "جى مهاداج إ" اس نے ہائھ ما ندھ كر آگے بڑھتے ہوئے ہواب دیا۔ مراتے میں كوئى تكلیف تونہیں ہوئى "

«نہیں مہاواج !"

"ج كرش سے ملے تھے ؟"

ب سنیں مهاداج إوه کہیں باہر گیا ہوا تھا رنبدالکا ماموں گھرین تھااور کہنا تھا کہ "نہیں بمیار نہ ہونا نو تھارے سرواد کے بچہ ن جُھونے جاتا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ مے کرش سے بہت نفرت کرتا ہے۔ نزملانے آپ کے نام ایک خط

دیا ہے " یہ کہ کرشمبونا تھ نے جربب میں ماتھ ڈالااور ایک منط بھال کر دنبیر کو مبیغی کردیا۔ رنبیر نے خط کھول کر بیڑھا۔ مزبلا نے لکھا تھا: .

ماموں جان نے تکم دیا ہے کہ میں خط لکھ کہ آپ کا سٹ کربداداکر ہیں۔
اگر پتا ہی بہاں موجود ہوتے توشا پدیہ خط ان سے لکھوا یا جا تا۔ آپ نے
مجھے تھیں ہے کہ بھگوان آپ کو اس
کابدلہ فرور درے گا اور جس طرح میں اپنے ماموں کے ہاں بہنج گئی ہول
اسی طرح کسی ون آپ کی بہن بھی آپ کے پاس بہنچ جائے گی۔ آپ
اسس کی تلائ جاری رکھیں۔ میں آپ کو ایک بار بھراس بات کا بھیں

بالكردرام نائف كچير دريفاموش بليھے رہے۔ بالآخر رام نا كھنے

ب ب المراده می که مین فنوج سے مشرتی اور حنوبی علاقوں نبرنے جواب دیا میں مبراالدہ میں کہ میں فنوج سے مشرتی اور حنوبی علاقوں ر المرد المرد الله المرد الله المركم المركم

فی دراسی آشرم یا مندر میں بناہ سے رکھی ہو ،"

گے دن رنبر اور دام نامھ چند لؤکروں کے سامھ قنورج کی منشر تی مسرحد کی ادران او گئے کوئی تین ہفتوں میں اعفوں نے کئی شہراور کا وُں بچھان مانے

إنكنة كاكونى مراع مذطل يجرعف بمفت وهجنوبي مسرعدك شهرون اورستيون المربع مح كدام ناته بيما د موكيا - رنبرف اسے أيك كاؤن ميں مهراديا یشونا کاک کی تمار داری کے بلے جھول کر خود آگے روانہ ہوا۔

بنده دن تك ابك وسبع علاقے میں گھومنے کے بعد رسبر والیں آگیا۔اب والمراتبي عاداس في كالنجرك مفريس رنبيركاسا عقد وين برآمادكى اليئن نبيرنے المسے مجعابا يوتم المجهي بهت كمزور مهرا ورمبرا بير سفر بهبت دمشوار

تبنيل فإنابر مي كأشم بعونا تفريح سوا بين كسى لذكركو بهي سائق نبين جہماتم باقی لؤکروں کے ساتھ والیس چلے جاق اور چیندون میرے گھرمیں

المين الله المستع بهي سومنات روانه بهوجاؤن كا . دام نا تقيف اسس فینی امراد کیا لیکن رنبیر سنے اسے محبور کرسے باتی لوکروں کے ہمراہ

دنبیرے نظیر هکردام ناتھ کو دے دیا اور نود کری سوچ میں بڑگیا ہ ديرلعددام نا تحديد خطوالي دينة موسئ كهايه مبرس دوست! اس خطاع برا بتار بابع كرده تم سے پريم كرتى بيد " منبر ف قدر سے بوش میں آگر کہا سنبیں دام نا تھ! اُسے یہ غلط فہی برگئی

دلاتی ہوں کہ آپ کی بہن کے غانب ہونے میں میرسے پتاجی ای

میرے اور آپ کے خاندان کے درمیان نفرت کی روفلیج مائل

مومیکی ہے۔اسے یا شمنا میرے بس کی بات شیں لیکن اس کے باوہور

میں تھگوان سے ہمیننہ یہ دعاکروں گی کہ آپ کی بہن جدر آپ کوبل

جائے۔

كميس اس كى باتول مين أكر ايسف باب ك قائل كو معول جاد كار ج كرث بيد سنگدل انسان سےمتعلق میں یہ کیسے صوبے سکتا ہوں کہ اگرمیری ہن اس کے آ میں آجاتی تووہ اس کے ساتھ مشرافت سے مبین اتا۔ میں وہ وقت بھی کیے مجدُا سكتا ہوں جب اس كے ما تقميرى شدرك تك بنج چكے تق بے كرش ف

حس زبین میں کا نبطے لوتے ہیں میں وہاں کیونکر بھیول تلاش کر سکتا ہوں جھید ہے-سامنے پریم کا ذکر شیں کرنا چاہیے۔اس سے سیری غیرت کو تھیس مگتی ہے۔ یا نرطا سے ہوسلوک کیااس کا مطلب نیدیں کہ ہیں اس سے باپ کی طرف درستی کا باتھ بڑھانا جاہتا ہوں "

وام نا تقف نادم سا بوكركها ورمعات كيجي عجر سع غلطي بوتي " رنبر مضمعونا تفركى طرف متوجر موكركها يرجيا منتبعه وإجادًا المرام المامرد

قريبًا دُيرُه ماه رنبر إورشمبونا تفسنباسيول كي تعبيس مين كالفررين میں گھومتے دہے۔ انھوں نے کالنجرکے تمام مشہور مندراور آئٹرم دکورا "مکنیلا کاکہیں پتر مذھپلا۔ اس کے بعد حب وہ دولوں گاؤں پینچے آرزی کی زبا فی معلوم ہو اکہ رام نا نظ بنیں دن فبل کہیں جا پیکا ہے اِلداس کے ہُ مچھوڑ کیاہے۔ دنبیرنے جلدی سے خط کھولا۔ دام نا تھ نے لکھاتا ،

میں آپ کی اجازت کے بغیر جاریا ہوں ادر آپ کو یہ بالے صرورت نهیں کہ مبری منزل کہاں ہے۔ مجھے برگوارانہ تقاکرات بن كى لاست چود كرميرى فاطروبان جائير. الى سەرالتجاہے كەآپ مىراپىچىيا مذكرين ، مجھے درہے كردا

میری نسبت آپ کومپچاننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ج ہے کہ اسس علاقے سے کئی آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں اور آب مجيس بدل كريمي ان كى بگام و سكود هو كانه دسيسكين بين أيّ آ دمی ہوں اور السالوں کی بھیٹر میں بھیپ سکتا ہوں اور اگر کھے نے پیچان لیا تو بھی روپ وتی سے بغیراب میر سے لیے اندگا گا قيمت نهيس الكرمين زنده ربا توسجى سريسي صرور آؤن كا

(m)

عبالوا حدقنوج کے فلعہ میں مقبم تھا۔ایک دن وہ اپنے دا کدایک سپاہی اندرواخل ہوا ادر اس نے ادب سے سلام کر<sup>ائی</sup>

وحنور إسرداد نبرآب كى خدمت مين حاضر مونے كى اجازت جامتے ہن " عدالوامد نے چونک کر جواب دیا "انھیں فررٌ ایماں ہے آمر۔"

منوری دیربعد رنبیر کمرے میں داخل ہوا عبدالوا حد نے اللہ کر کر موتی سے ساند كيادرا پنے قريب ايك كرسي برسمهاتے ہوئے كها "ا بھا ہواكہ تم آگئے،

ريبي تفارع كاور جانے كاداده كر بچكا تھا۔ بين كا كچھ پيتہ علا ؟" منين "رنيرن اليسى كى حالت مين كردن جيكات موسة مواب ديا" مين

نِ قَنْ كَاكُونَكُو مَنْ تِهَان مادا ہے ليكن اس كاكوئي مشراع نهيں ملا " بدالوا مدانے کہا " مجھے بہت افسوس سے ۔ بین تھی اپنی طرف سے ہر ممکن أرضش كرچكا مول اس سلسل مين قنوج كے برسر دارنے مجھ سے تعاون كيا

ب لین معلوم ہوتا ہے کہ وہ فنوج میں نہیں ہے ؟ رنبرانے کهای<sup>ر</sup> میں ایک سا دھو کا بھیس بدل کر کا تنجر کمیا تھا ایک کئی ہمفنے إفرأر مر بيشك كے بعد معبى كيچه بنية نهيں جلا مقامي حكومت كا تعاون حاصل كيب

مربيت يليه برگفر كا درواز ه كشكه انا ممكن نه تها " عبالوا مدنے کما بدنتھیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ۔ وہ دن دورنہیں جب

فِينًا الله الله والمعالم الله الله الله الله الله الله الله والمعتمل على خدا كي أرا برجروس ركعو-اكروه زنده سع توكسي دن تحبين خرور مل جائے گی - بإن! آپ کال او معادادوستدام نام کماں ہے ؟

اران القدسومنات جا بیکا ہے اور میں بھی اب دیاں جانے کا ادادہ کر سیکا ہو<sup>ں</sup> نها بسکے مُلے کا فدشہ تھا۔ کئی سرداروں نے اپنی لوجوان لڑ کیوں کوسومنا

ہ ہے بنربین لوگوں کوکسی کام پر لگا دہتی ہے۔ سومنات نم جانہیں دہے بلکہ جاری بنربین لوگوں کو کسی کام پر لگا دہتی ہے۔ سومنات نم جانہیں دہے بلکہ نہ ہے ۔ اس منات ان ناریک ہوں کی استری جائے بناہ ہے۔ جن کے مندی جائے بناہ ہے۔ جن کے مندی جائے بناہ ہے۔ بعد نان بم برمیرهٔ بادین و مان جاکد شایدتم بیر محسوس کرد که سومنات کی تسخیرانسس نان بم برمیرهٔ بادین سطان کے دل میں سومنات کی تسخیر کاعزم بدیاد کرنے کے بیے اس ملک کے برمنول كايمشهوركر دميناكا في مع كرسومنات نا فابل تسخير مع مين تحصي برنهين نائكاكم ملطان كب سومنات كافرخ كرم كالبكن اكدحالات في اسع مهلت ری زوہ کسی نکسی دن و ہاں ضرور بہنچے گا۔ سردست وہاں کے حالات کے منعلق بنبر بنا مادس لي صروري سے يمنيس ولال اليے ادمى مليں سے جو برسول سے سطان کی راہ دیکھ رہے میں اور ان کی مرد سے تم وہاں مہت کچھ کرسکو گے رگرات بر نرب کے سلمان نامجہ رول کی کئی بستیاں تھیں لیکن اب سومنات کے بجارایا ك علم ك باعث مسلم انول كى اكثريت مالا بار اور سندهيس بناه الحاجي ن ادر دوسلمان انجی تک و ہاں موجود ہیں ، وہ انجیو توں سے بدتر زندگی گزار اسے سے ي المناك ان لوگول كى مظلوميت كى دا سنانيس من توبكا بعد - كيجيك سيندرس مين و الفراس كے باس آجكے ہیں گرات كاايك براسراد متحض ان لوگوں كى داہنما في المناسطة وه ايك ساد هو كي مجيس بين شهرست با هر ما بهي كيرون كي ايك جيموتي ن بن میں رہنا ہے۔ اس کا اصلی نام عبداللہ ہے لیکن عوام میں وہ بھگوان داس کے اعائم ورباع ۔ تقانیسر کے محاصر ہے دوران میں جب وہ ایک وفد کے نیم آدنی والیس جانے کی رجائے ہماری فوج میں شامل ہو گئے ۔ تھے اور ان میں سے ماری فوج میں شامل ہو گئے ۔ تھے اور ان میں سے معلی اللہ کے منع کی حیثیت سے بہاں رہتا ہے۔ وہ تھیں عبداللہ کے متعلق تا

بيهج دیا تھا۔ ممکن ہے سکنتلا کچھ مدت إدھرادھر مھنگنے کے بعد کئ فافلہ ﴿ کرسومنات بہنج گئی ہو۔ اُسے بچین میں سومنات کا مندرد بھنے کا بہت ترق ر ہمارے بیروس میں ایک مسردار کی لط کی اس کی سہیلی تھی اور اس کے باپ ر و الما المال المرف كے ليے وہال جيج ديا تھا۔ ايك سال لعد جبدن اینے گرائی تووہ ناچ گانے میں اپنے کمالات کے باعث تمام علاقے ال كے بليے باعثِ رشك بن جكى تھتى يہ بيكھلے دلوں حبب بيں اپنى ہن كارس اللاتواس في مجھے بهى بنا ياكة مكنتلاكووا قعى سومنات ديكھنے كابهت رائى اور بتاجی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ حبب میں قبدسے رہا ہو کر دالی آن ا ہم سب سومنات کی باتراکو جائیس گے۔اب بیں سوچ اہوں کہ شاید میری یاتر لیرل کے کسی قافلے کے سومنات بہنچ گئی ہو! عبدالوا حدن لچھ دربرسو بچنے کے بعد کہا رسمبرے نمیال میں اس کا دہار ﷺ ممکن نہیں تم سے دوبارہ طننے کی اُمید میر اس نے اننی دورجانا گواد انہیں کے دنبيرك كمايسبن فود بھى يەمحسوس كرنا موں كديس اپنے آب كوفرب دیا ہوں نیکن اس قسم کے فریب ہی میری ندندگی کا سہادا ہیں ۔ ہیں سومنات ا کا فیصلہ کر بچکا ہوں اور اس فیصلے کی بڑی وہردام نا تھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کی نے سومنات سے ایک ہجادی کونٹل کر دیا تھا۔ اس بالیمیری کوشش ہو اس کی جگه میں وہاں جا وَں لیکن وہ کا لنجر سے میری والیبی کا انتظار کیے بین<sup>ی</sup> اب چار ميينے ہو چکے ہيں . مجھے اس كى طرف سے كوئى اطلاع نہيں الله ا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گر فنار رنہ ہو گیا ہو۔ اس لیے فوراً میرا وہا<sup>ل ہیں</sup> بعة يْكْنْلُوكْ مْلاشْ تودل كوتسلى دينے كا إبك بها مذہبے " عبدالواحدنے کہا پر رنبیر اکبھی کبھی لیر ن بھی ہوتا ہے کہ قدرت اپھ

بے لیندہ کرنے کے بعدرولیرٹس بوجاتا ہے ؟ ہے ہے۔ ایمار نہیں کریں گے کہ فنوج کے دامہ ی سکست کے وجود میں استبدادی نظام کا گرفت سے آن او نہیں ہوئے سلطان ایک اشدے ایک استبدادی نظام کا گرفت سے آن او نہیں ہوئے سلطان ساب المردادول کواس کی اطاعت برمجبود کردیا سے دہ لوگول میہ اسی مے خون نے جن مردادول کو اس کی اطاعت برمجبود کردیا سے دہ لوگول میہ اسی ي سلط بي ادرجب سلطان كانون أكم جائے گا تولوگوں برعدل والضاف كے وردان آپ نے کھولے ہیں وہ مجربند ہوجائیں گے اور بہنم ن ایک بار مجھر رُون كاردن برسوار بهو جائے گا۔ آپ اس حقیقت سے بے خیر نہیں ہول كے كم نزد کے کئی سردادجن براب نے اعتماد کمیا تھا، مچروا جرگنڈ اسے ساز باز کمہ هين؟ عبدالوا مداني بواب دياي مجيه سب كجيمعلوم سبي كيكن مين ان ما تون سب ریال نیں ، ہوکام قدرت نے سلطان کوسونیا سے وہ بیدا ہورہا ہے۔اس نے المن الات بدارديد بي موايك سنت نظام سح ليه ساز كاربي ان حالات عِنْدُهُ أَكُمَّا نَامِيرِ الدراتِ كَاكَام سِي ماس نے استبداد کے قلعوں کومساد کیا ہے و المسكم ممادايك نئى عمادت كى بنياد وكم سكيس- اس في طلم كے برحم من کیے میں تاکہ ہم عدل وانصاف اور مساوات کے جیند سے اس اسکیں۔ اس 

المانية كالول بالأكرسكين ووابك سيلاب كي لهر مصيحوا بني تندي و تبزي منکت دریاؤں اور ندلوں سے لیے گزرگا ہیں تیاد کرتی ہے تم دیجو کے کہ ظلم

ئے فن ہراس کی عزب اتنفری عزب نہیں ہوگی ، اسس نے بھو داستے ہموار کیے ایکوریز اور الني فاحين كواس ملك ميس المنافي وعوت ديتي ربي كي يغزني اورمن دوسان مین اس کے باور کے نشان کسی دن ایک ایسی شاہراہ کا کام دیں گے جس

معلومات ہم پنچا دیے گا۔ مجھے بقین ہے کہ کسی شکل کے وقت بعبداللہ تھا بهترين مدد كارثابت بهو كاراكم تهيس نهيس توشايد دام ناع كوكهي اس كي فراريد بینے قیام سے دوران میں اگرتم سومنات کی د فاعی قوت سے متعلق میرح اعلیٰ فراجم كرسكوتوبير بهت بشرى خدمت بهوگى-بين عبداللدكي ورما طهت سيرتر سائقه دابطه قائم رکھوں گا بتھاری غبرجا ضربی ہیں تھاری ہیں کی تلاش ہیں ثیر؛ سے کو بی کوتا ہی نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ سلطان شمال کی مہات ہے !! ہی کا تنجرا درگوالیار کا دُرخ کریے گا اوران ریاستوں کی تسخیر کے بعد میں تھاری

كى تلاست كے يائے مقامى عوام اور مسرداروں كا تعاون حاصل كرسكوں ا رنبرنے کہا یر مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے مفرکا مقصدورین کا كبكن مبرس ول برايك بوحجد مع اورمين عاف سے بہلے آپ سے بہنداتی فروري مجهرا بون " الممجصة يتركمتنه بهوتئة تكليف مهوني بيدكه سلطان كي فتوحات نے ابھي ك<sup>ي</sup> نَمَا تِج بِيدِ مَنِينِ كِيهِ مِن كَي مِجْهِ تُوقع تقى - اس في ظلم كى بوسيده عمارتون مِرْكَهُ ہے لبکن ان کی تبکہ وہ عمارت ابھی تک تعمیر نہیں ہو تی جس کے اندر دائی عدل والفاف كے متلاس بناہ ہے سكبس-اس نے كانظر كورندا بعالي

کے عوام ان فتوعات کے انعامات سے ابھی تک محروم ہیں۔ کیا پہلیج ج اس ملک میں ہوانقلاب اس کی آمدسے پیدا ہواہے اس کے انٹرات سطی ہیں۔ وہ اس سرزمین کی بھیانگ تاریمیوں کے لیے ایک نئی مسح کاآنیا ہے۔ ریب بلکہ ایک ایسا ستارہ ہے جو آسمان سے بطشتا ہے اور دیکھنے والوں ک<sup>ی گاہی</sup>

موتے میولوں کی آببادی نہیں گی۔اس نے فتوحات حاصل کی ہیں لیکنا!

پر ہماری آنے والی نسلیس نت نیئے قافلے دیکھیں گی۔ان مسافروں کے: پر ماری میں ملواروں کی سبحائے لوز ہدایت کی مشعلیں ہوں گا۔ یہ اُور م کا مقول میں ملواروں کی سبحارت کی تکمیل کمیں گے جس کی بنیادیں کھونے آئی نے ملطان کے سپرد کیاہے۔ "اس وقت بھی افغانستان کے پہاڑوںاور کڑکا کے مبدانوں کے <sub>ناو</sub> كريبكم ونمبلغ الذادى كے سائف تنبليغ كردسے بي اوروه اس مكر كر السالذن کے دلوں بر دائمی فتح حاصل کر جکے ہیں۔ ان کی بُرامن فتوہانہ اِ

الماي راسة بيرهاكه وه أبك محدود سع مخطرز مين برقابض موكر ببيط حاما اور ن الماس کے انتظام میں صرف کر دیتا۔ مچرشا بداس کی بگاہ شمال اور سبوب كي دود افتاده ممالك كي طرف مذا كلفتي ليكن اس نے اپنے ليے دومرا السند منتخب

كل يد يايون كيد كه قدرت نے أسے ايك حكمران كى سندىر سچھانے كى بجائے الك سيابي كم فرائق النجام دين كه يلامنتخب كياس - أبك سيابي كي مینیت سے اس کی کامیا بی کا داز اپنی سادی فوجی فوت کو ایک مرکز برجمع دکھنے

" ذرض کیجے اگروہ ابتدائی حملوں کے ساتھ ہی لمغان اور دربائے سندھ کے

درمیان وسیع علاقوں برقبضہ جمانے کی کوسٹسش کرتا تو اسے اپنی فوج کی ایک بري تعداد وبال ركھني بيڙتي -اس کانتيجہ يہ ہمونا كه مركز ميں اس كي طاقت كمزور بهو ہانی ۔ چرایک طرف شمال کے ممالک میں وب بروٹے عنا صراس سے فلا ف أَنْهُ عَرِّبِهِ ، وسنه اور دوسري طرف مهندوستان كي سلطنتوں كواس كے خلاف

نداری مندیں اپنے فانداوں کی میراث سمجھتے ہیں۔ان لوگوں نے کہجی اُسے فراغت

المستن الموقع منين ديا اور مندوستان مين اس كا تصادم ايك البساسماج سے

ے بس کا بارختیا رطبقہ حمید اقی کا دعویٰ کرتا ہدے ۔ ان حالات میں سلطان کے

تحرمون كاموقع مل جامار بينا بجهان خطرات سے بيجے سے بيے سلطان في الله فرت كومتحدد كھا۔ وہ ايك طرف قريبًا ہرسال شمال كے دورا فيادہ مقاما أِرْفَ اللَّهِ كُرِيكِ البِنع سمر لفيوں كويہ تسليم كمەنے برمجبور كرتار باكداس كى قوت

ر خیریں کوئی کمی واقع نہیں ہو تی اور دوسری طرف ہندوستان میں وہیند کے ا مران اوراس کے طبیقوں کو پیے در بیا صربین لگانے کے بعداس نے اون المرتبط بميشرك بليد ليبت كر دبيد ببنا نجدانج اس كم مهي كار ميكسي،

ایک ننے زمانے کا نقبب اور ایک نئی روشنی کا مشعل بردار تھا۔اس خ میں صرف مغرور با دشا ہوں کی گر دنیں نہیں چھکا نیں بلکہ ان توں کا ملائے مصحن کی خلائی میں انسانبت کے اُکھرنے کا کوئی امکان نہ تھا یھالیہ درست مے کہ سلطان نے اس ملک کے مفتوم علاقوں برقبفہ کرکے 🖟

ابینے باکھ میں نہیں لیالیکن تھیں اس کی مجبور لورک نظر انداز نہیں کا ایک

ان فتوحات کی نسبت کہیں زیادہ دور رس ہوں گے موسلطان نے برزیر

کی ہیں۔ ہندوستان سے باہراسلامی ممالک سمے موڈخ ٹاپیسلطان فحرزکر

ایک الوالعزم فالنج کی حیثیت سسے یا دکریں لیکن جب اس ملک کے موزُنی

فتوحات کے قصے لکھیں گے نووہ اس مفیقت کو کہی فراموش پر کرمایہ اُ

· نے اپنی زندگی کے مبشیر آیا م کھوڑ ہے کی زین مرکز ارسے ہیں۔ اِس کی شہر آدام وسكون كيديكوني مقام نهين-اس كي منزل بميشه كوئي في

بھال کشائی کے اُن تفک ولو لے نے ایسے جہاں بانی کامونعہ بی اُنہا

مفتوح ممالک پرنسلّط قائم رکھنے کے لیے اسے اپنی موجودہ فوج سے آپائے ر

کی ضرورت معے۔ ہندوستان سے باہراس کا تصادم ان قست آر، اُ<sup>ک</sup>

بغاوت کے خطربے کے بغیر شمالی ہند کے علاقوں بریکومٹ کر رہے ہیں اُرز في ملطان كومهلت دى توكسى دن يهى حالت وسطى مندوستان كى موكى الرابرا میں مٹھی مجر آدمیوں کے ساتھ فنوج میں مظمر کیا ہوں اور میرے خلاف کوئی اور نہیں ہوئی تواس کی وجروز نی کے اس تشکر کا نوٹ ہے ہجر ہرسمت پوری قترار کے ساتھ ملیفاد کرنے کے لیے تیار دہتا ہے۔ « میں ان مسر داروں کے متعلق قطعًا ببریشیان نہیں ہوسلطان کی اطاعت تب<sub>ا</sub>

شكنيلاكي سركذشت منسلالي ين بهاني واليي اوركاوس كه نية حالات سه بينجركي كوسس ددگرالیاد کے ایک کسان کے ہاں اپنی زندگی کے دن گزار دہی تھی۔ بھے کرش کے الكى دات اليني على سع فراد موكراس في تيركر دريا عوركما ليكن اس كي بعد المعلوم ند تفاکدا مسے کہاں جانا ہے۔ وہ رات مجردرباکے کنارے کنارے جانی بى على العباح ده تعكاوط سي بتور بهوكم ايك بيكم ميجم كنى طلوع أفناب سي نیزی در تبل پاس کی کسی سبتی سے ابک عمر دسیده آدمی اور اس کی ببوری و پال آسکلے والمنته سي تقول في المعلم مربع المرووس في كنار المعاشق كانتظار كرف فن سار مردد ادی جس کانام کبدارنا کھ تھا، کوالیاد کا باشندہ تھا اور اپنی بیوی کے

المسينساكي الركى كى شادى مين يهان آيا تفا اوراب بددواؤل گواليار والبين

المستق كيدانا عدى مبوى في ايك نولصورت او بوان الوى كوحس كي جرك

من الدينال كا باوجود امارت شيك رمي عنى، تنها ديجها نوا بنے خاوند سے كها۔

و المراق الم المرافي المرافي المالية المرافية ال

ئے سے کامیے۔ وکھیوکتنی بیاری صورت ہے ؟

كرف كے بعد بھردام كنا اسے اپنى اميديں والسط كر يكے ہيں ۔ دام كناك اقتذارکے دن گئے جا بھے ہیں ۔ اس کے اقتداد کے نمائمہ کے ساتھ ہی اللہ اللہ کی امیدیں بھی فاک میں مل جائیں گی نیکن اس کے باو ہوداگر کچھ عرصہ تک ملاہ ابیفے تمام مفتوحه علا فوں پر لوری طرح قبضه مذہبماسکا نواس کی دجہ یہ ہوگی کرہڑ اس ملک کا اسخدی دفاعی مصاربن بیکام ہے سومنات کی سکست اس ملک کے د بوتا ور ان کے بہار بور کی آئٹری سکست ہوگی سومنات کابت ہندنہ كاسب سے بط ابت سے اور اسے توٹ نے سے بعداس ملك میں سلطان کات بورا ہوجائے گا "

كدارنا تقف جواب ديابه جادًاس كاحال إي جهوي کیدارنا تھ کی ہوی اُٹھ کرسکنتلا کے پاس جابیٹھی اور کہا <sup>رر</sup> بیٹی ہمار

لا مجهة نهين "شكنتلان بحواب دياء

مد تمها دا گھرکہاں ہے ببلی ؟"

سكنتلاف سيسكيان يلت مهوت بجراب دبايد ميراكوني كرنبن

کے اویر ڈالنے ہوئے کہا۔ رہبیٹی تھیں سردی لگ رہی ہوگی "

كبيدا دنا نخفه بهي أنظم كمر فريب آكيا اور بولا يسبيلي تم كهان جاما يامتي برزين أربيه آرم باي

" مجھے معلوم نہیں " بہ کہنے ہوئے شکنٹلااٹھی اور اِدھر اُدھر دیکھنے کے

" تحضّرو مبلی ! شاید مهم تمهار ہے کسی کام آسکیں " یہ کہنے ہوئے کیا۔! <sup>اِ</sup> نے آگے بڑھ کشکنتلا کا ہا تھ کپڑ لیا۔

مسکنتلانے اپنا ہاتھ بھط انے کی کوٹسٹ کرتے ہوئے کہا <sup>ہر مجھے با</sup>

اپ مبری مدد نهیں کر سکتیں ہمھیڑیوں کی ایک فوج میرا پیجیا کر رہی ہے '' كيلادنا تفيف آكے بڑھنے ہوئے كها مربيغى! ايك داجوت كلاهرات

بات کی اجازت نہیں دینا کہ وہ ایک کنیا کومصیبت میں دیکھ کرمنہ پھیر کے بھی

''سکنتلانے قدرسے تذیذب کے بعد کہا یہ ''ب اس علاقے <sup>بین رہے</sup> ؟ ر نہیں، ہم گوالیا دکے رہنے والے ہیں یہم اپنے ایک دشتہ داد کی لاگی۔ رہا تہ

برائے محقے ادراب وابس جارہے ہیں۔ اگر تھیں اسس علاقے میں میں

نمیں پنے رشتہ داروں کے ہاں مینچا دینتے ہیں،ان کا گاؤں بہاں سے عرف

بنين بين بهان سے بهت دورجانا چاہتی ہون "

ویا دور کارے سے ایک کشتی ارہی تھی اور اس پر پیدمردوں اور 

و من آدی دکھائی دید ادر اس کے چبرے برزوردی چھاگئی۔ وہ چند ٹانیے کمبدارنا تفکی بیوی نے اپنی حجو ٹی سی گٹھری کھولی اور ایک <sub>یادزگار کے دور کت کھڑی کبدارنا تھ اور اس کی بیوی کی طرف دہجھتی رہی بمبر گھویی</sub> بن الدين ولي " به زبين مير سے ليے تنگ ہو تكى سے دشايد وه مسلح ادمى ميرى

كدرنا تقت كما "اب تهاد ب ليد بهاكيف كي كوني صورت نهيس يم اطبينان يديم فاد عماوان مفادى مددكري كا "

النا کھ کے بغرسر حملا کر بیٹے گئ اور کبدارنا تھ کی بیوی نے اس کے قریب النفرزغ پادر کھینج کہ اس کے بہرے برگھونگھط وال دبا۔

نتی کارے براگی اورمسلے آدمی بنجے انرکر ابنے ابینے گھوڑسے برسوارم و کئے سموالية الميكي بط حدكركيدار نا كف مع سوال كبار وتم كون بهو؟" المراكب عزيب كسان بهون "

المال سے ایک میواور تھادیے ساتھ کون ہیں ؟"

ئىيىئىرى بىلى ادرىبوى بايى يېم يەن باس بىي ايك گافىرى سىيە آتى بايى، بىس مُنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِيهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المَانَ اللَّهُ أَنَّ لَا مِن اللَّهِ عِنْ وس كوس كے فاصلے بر موكا "

سے ذریب ایک چھید فی سی سی میں رہتا تھا۔ وہ ایک معمولی حیثیت کا کسان تھا ، لیکن روس المعلى الله المراكد من المراكد من المراكد الله المراكد ال الماليك والمحادزيراس كارشته وارتفااور علاقے كالهر آدمى اس كے اشارى كوايىن

نے ملم مجتا تھا۔ پڑوس کے مرواد اس کے سامنے لؤکروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے

بين كيدارنا تذكاوه بهي احترام كمرّنا تقا.

منتلامے اسے سے کیدار ناعقراور اس کی بیری فوشی سے بچوسے نہیں ساتے تق الله كا في اولا درم على وه الله يطروسيول سع كها كمت يقف في صبر كالميل

بھاہوا ہے بھگوان نے ہمیں برھا ہے میں ایک السی اللہ کی دی ہے ہو جاندسے ناده مندراور الكاكم بانى سے زباده بوترسے مم سے اولاد مقے اورسكندار كادنيا ميں

کون نا ایکاران نے ہم پردیا کی اور گنگا کے کنادے ہمیں ایک دومرے سے بلا المار والمراسك المالي الموامول من المراب على المرسم عمل مك جالبنجي و مطاكم كي مويي

نے کہ ارنا تھ کی بیوی کو بیغام بھیج کر ایسے دیکھنے کی نتوا مہش ظاہر کی بمیدار نا تھ کی بی<sup>می</sup> مُنْسَلَاكُوبِبترین لباس پہنا کہ اس کے گھر لے گئی۔ اس ملاقات کے بعد بطاکہ کی لیکی بناً وَنَ مُكُنلًا كَي لِي تَكلفت سهيلي من كمني -

شی کرے گا اور اگراس نے یہ بات لوگوں پر ظا ہر کر دی کہ وہ موہن جبند کی بیٹی المرزمكن ميم كدكسى ون مصر كرش كے كالوں مك يه بات بنچ جائے وجنا نجد كيدارنا المال كالمرابعب ووسرے لوگ اس سے ماضى كالذكرہ جھراتے تووہ -

نیم مرت بر کم کرٹال دیاکرتی تھی کہ دنیا میں میراایک بھائی کے سواکو تی مذیقا اور رئیس المُرْسَلِمالُون کی قید میں ہے "

«تم کب سے بیاں ہو ؟" رد جي مم كا في دير سے كشتى كا انتظار كر وسط عقر " ورتم في اليين واست مين ايك فوجوان اوونتو بهودت المركى كوتوننين دكود

مسلح أوى البهي كجيد اوركهنا جابتنا تحاليكن اسيحقوش ودوورتولان كى ايك تولى كشتى كى طرف أتى موتى دكهائى دى دورده كھولاك كوايط لاكارا

قریب جابینیا۔ وہ ان سے بانیں کررہا تھاکہ اس کے باقی دورائقیوں نے بنرا میں کما یوتم وقت صافح کردہے ہو۔ ہم نے بدت آگے بکل کردریا بور کیا۔ اسس نے دریا باد کرتے ہی بیٹروس کی کسی بستی میں چھینے کی کوٹ ش کی ہ اب ممیں اوبری طرف جانا چاہیے بمکن سے کہ بیارے لال اوراس کے اسے تلامش بھی کرھیے ہوں '' مسلح سواردریا کے اوپر کی طرف جل مطرف اورشکنتلا، کبدارنا کا اورا

ببعرى كے ساتھ كشتى برسوار بهوگئى - دريا عبود كرنے كے بعد سكنتال ايك بادي اور بریشانی کی حالت میں کھولی کیدارنا تھ اور اسس کی بیوی کی طرف دیجین كدارنا تقف كما " جلوبيني! بمادي سائة علو" منگنتلانے کہا <sup>رو</sup> میں محسوس کرنی ہوں کہ بھگوان نے آپ کو میر ک<sup>یے</sup>

بھیجا ہے لیکن یادر کھیے کہ آپ نے مجھے اپنی بلٹی کہا ہے " م ہم تنھیں ہمیشہ اپنی بلی سمجھیں گے ۔جابو!" مسكنتلاال كيسائق جل بيرى و

چند دن کے بعد سکنتلا کبدارنا تھ کے گھر پہنچ کی تھی کبدارنا تھ کوالیار کہ ا

باؤں کھنہی اس نے رنبر کے گاؤں کے تازہ حالات سنے تواسے بیجد تعجب بازہ حالات سنے تواسے بیجد تعجب بیادہ حالات سنے براون سے اللہ بھاکہ سکنتلا کا بھائی مسلمالوں کے ساتھ مل بچاہد ، براون پر اپنے کے لیے نبار مذکا کہ سکتالا کا بھائی مسلمالوں کے ساتھ مل بچاہیے ، ہورہ ہاں۔ اوران کی اعانت کے بلیے علاقے سے ایک فوج جمع کرکے کالنجر دوانہ ہو جبکا ہے ارین کے اب اس کے سامنے ایک اب اس کے سامنے اپنے کی بربتی کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اب اس کے سامنے بارے اللہ مسوال میں تھا کہ مکنتلا کو ان واقعات سے کس طرح آگاہ کریے۔ وہ بسیاہم سوال میں تھا کہ مکنتلا کو ان واقعات سے کس طرح آگاہ کریے۔ وہ المارا بنات سے بوجیتا کیا میں واپس جاکٹ سکننلاکو یہ تباسکوں گاکہ تھا ال بھائی ائے دھرم اور وطن کا دستمن بن چکا سے ؟ رنبرکے گاؤں پنج کر کبدار نا کھ نے کالنجر کے داج کی سکست کی خبرسنی تواسے ہت مدمہ ہوا۔ رنبر کے خلاف اس کے دل میں پہلے ہی نفرت ببدا ہو مکی تھی۔ ابان بی ادراها فه موکیا۔ وه گاؤن کے کسی آدمی کے ساتھ رنبر کی بہن کا ذکر کے بنے دریا عبود کر کے اپنی بروی کے رشتہ داروں کے ہاں چلا گیا۔ وہاں چندون ره ایک ذهبی کرب مین مبتلار با مسجعی اسے بینحیال او ناکه وه رنمبری امیر کا انتظار ئے بغیرار ط جائے او کہھی اس کے ضمیری آواز اس اوا دیے کی مخالفت کرتی۔ چاردن بعدائسے رنبر کے گھروالیں آنے کی خب ملی ۔ اس کے ساتھ ہی بسائعه يمعلوم ہوا كەسلطان محمود نے رنبر كو كالنجر كى جنگ میں مدد د بینے کے علم میں منابقے کے تمام سرداروں کا سربطہ بنا دیا ہے نواس کے ول میں لفر والمتراقي والمالك وب ليكي تقى بجر بعط ك الحقى - اب اس كالمتحدي فبصله بديها این دوباده دنبیر کے گاؤں تنبین جاؤں گا۔ میں اس سے نہیں ملوں گا۔ وہ ہما اے را ار کے بیموں کے ماتھ ناطر ہوڑنے کے بعد سکنتلاجیسی دلوی کا بھائی کہلانے المُعَدِّرُ اللهِ يَكْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ بِي مُعْجِدُ لِينَا جِالْبِيكِ كَهُ السَّ كَا بِهَا فَيْ مُرْجِكِ مِهِ-

دوماه بعد کیدارنا تھ شکنتلاکے گاؤں کے حالات بتر کرنے کے الار والیں آگر رنبیر کے کرفتارا ورفرار ہونے کے واقعات بتائے اورسکنٹلاکر ہمائن کی کہتھیں انٹندہ بھی کسی پر اپنا بھید طاہر رہبیں کرنا چاہیے ۔ے کرشن تنوع کے نيئة راجرك دربار مين غير معمولى انرور شوخ حاصل كمه يجكاب اور فنوج كانبارام ار کوالیاد کا مهاراجه ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگریمے کرسٹن کومعلم اور ا کنتم بہاں ہونو بیر گاؤں تھی متھارے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ اس نے نمھالا سُراع لاز

والے کے بلیے بہت بڑاانعام مقرد کیاہیے اور علاقے کے تمام بمرداداس کے طرفدار بن جکے ہیں۔ تمھارا مھائی دوبارہ اس علاقے ہیں پاؤں نہیں دکھ سکتا۔ اس کے بعداینے بھائی کے متعلق سکنلاکی تشویش بڑھتی گئی۔ مھرایک دل ہیب اس نے بہنجرسنی کہ سلطان کی افواج قنوج اوربادی کے نیٹے رام کوسٹ کت دینے کے بعد کالنجر کارم کررہی ہیں نواس نے کیدار نا تھے سے کہا "چا ایسایک بار پھرمبرے گاؤں ہو آئیں۔ کباعجب مبرا بھائی دہاں بہنچ بیکا ہو۔ تجھے لیان ہے ً داج کی حمایت سے محروم ہونے کے بعد ہے کہش ہمارے گاؤں بہ قابض نہیں ا سكتا ـ ميرا بهائي چېن سے بيٹھنے والانہيں ـ اس نے مو فع ملتے ہی گاؤں پر ملكيا اللہ میرے بھائی نے دھرم کے لیے جو قربا نیاں کی ہیں علاقے کے لوگ اسے وا قف إلى - الفول في يقينًا اس كاسا عقر ديا جوكا " كىدارنا ئقىنے كها يرميں خود بھى يەمحسوس كرتا ہوں كہ جے كہش كى <sup>قمات ك</sup> لوگ قنوج کے نیئے داج کے ساتھ ہی ملک جھوٹ کر بھاگ گئے ہوں گئے۔ تنز<sup>ہ ہے</sup> باشندسے اپنے ان سرداروں کے سخت خلاف تھے جنھوں نے ترکوی کو کیے 🖫 كے خلاف بناوت براكسايا تھا۔ ميں وہاں ضرور جاؤں گا'' كىدارنا تقراكك دن ہى اپنے گاؤں سے روانہ ہوگیا بینددن بعد تنوج كائ

ے آپ اس سے تمام مردادمسلمالؤں کی اطاعت قبول کر پیکے ہیں ادرانھوں نے مران کاسا کا دیاہے " بی انجری جنگ میں ملان کاسا کا دیاہے " ، برن . بدی نے کہا یہ مجھے بقین نہیں آئا کہ سکتالا کا بھائی ایسا ہوسکتا ہے۔ وہ تواکسے نے دیو نا مجھتی ہے یک گوان کے لیے یہ باتین مکنتلاسے نہ کہیں ۔وہ مرائے ان کی بہائے دیو نا مجھتی ہے۔ ج در است موں سے اپنے نا قابلِ برداشت موں سے " "لیکن اسے دھوکے میں رکھنا تھی تو تھیک نہیں " بیری نے جواب دیا یا اگر وہ ملیجھ اور بیکا ہے توشکنتلا کے ساتھ اس نے تمام رٹے اڑھ چکے ہیں۔ جیتے جی اس کے پاس جا نا تو در کناروہ مرکم بھی یہ گوارا نہ کر ہے گىداليا بھائى اس كىلامش كوم كا كاكاتے كھاكوان كے ليے آب سكندلا كو كچيد نہ تبائيں۔ الرن الناكه دين كردنبير الجي كا وَن نهين آما-اس كے يعيد برسومينا زماده آسان بوكا ارہ مرحکا ہے۔ اگر ہیر ہات بھی رہی نوہم شکننلا کو کسی ابھی جگہ مبارہ سکیں گے۔ ٹھاکر كيرى كيرع عدي سكنتلا بربهت مهربان سے ممكن سے وہ أسے اپنے لاكے سے یے بیند کرلیں لیکن اگر لوگوں کو پیمعلوم ہو گیا کہ وہ رنبیر جلیسے بھا تی کی بہن سے تو بھر

" كے ليے كوئى تھكا نامة ہوگا " كبلنا تفرنجه كهنا جابتا تفاكة مكنتلا صحن مين داخل مهدني اوراك بشره كرجواب للب کا ہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیدار ناتھ نے اکٹھ کر شفقت سے اس کے

المرائة كبيراا ورفعوم لبح مين كهار مبيثي! مجھے انسوس مبے كہيں تفارے ليے فَ وَتَخْرِي لِي كُمِنْيِنِ أَيا يَتَهَا رَبِي كِلَا نُنْ كَاكُو فَي بِيتِهِ نَبْيِنِ جِلا يُنْ 

" <sup>بال</sup> اليكن تحماد السي بيما في سيمتعلق مجهيكو في اطلاع نهيس ملى " المارك محل بيدا بهي مك بي كرش كا فبضديد؟"

کیدارنا تھ کی بیوی اپنے مکان کے صحن میں بیٹھی چرفہ کات رہی تھی اپنے سیدره سر برد برد برد برایش چهاآگیا اِ چهاآگیا اِ " محتولتی در بود مرداد ناه موری کے بچوں کا شورسنانی دیا یہ چهاآگیا اِ چهاآگیا اِ" محتولتی در بود مرداد ناه موری بعدا وراس نے ادھرادھرو كھتے ہوئے سوال كيا يائىكنلاكمال سے ؟ بیوی نے بواب دیا۔ وہ مھاکر کی الحرکی کے پاس گئی ہے۔ آپ نے ہنہ لگا دید۔اس کے بھائی کا پنہ جلا؟"

كبدارنا تقن بواب دبيني كى بجائية سركندك كامورها كسيث كرار کے قریب سیھ کیا۔ بیوی نے اس کے بھرہے پر برانشانی کے اثاد دیکھ کراہاں دہرانامناسب نہ سمجھااور سپر نم مجھوڑ کرا تھتے ہوئے لولی "میں ابھی کھاتیار ک منهين ميس في راست مين ايك كا ون سے كها ما كهاليا تفاء مرف شهنداياني. " دوه ه لاون ؟ "

و نهين مرف ياني .

كيدادنا تفكى بيوى پانى كا أبك كوراك تى اوراس كے قريب دوسد-مونط سے برسطی گئی کیدارنا تھ نے یانی پینے کے بعداس کی طرف متوج ہوکر کا " مجھے ڈرمیے کہ اگر میں نے سکننلاسے سچی بات کہہ دی تراسے بی صد<sup>مہ ہا</sup>۔" الكيا بوا؟ "بيوى في بديواس بهوكر إد جها. کبدارنا تھنے بواب دیا ی<sup>ر</sup>اس کے بھائی نے اپنے گاؤں پرقبض<sup>کر لیاج</sup>

لیکن وه مسلمالوں کے ساتھ مل چکاہے فیوج بیمسلمانوں کا حملہ اسی کی غیرادی نتیجہ تھا کا لنجر کی جنگ میں بھی اُس نے مسلما نوں کا ساتھ دیا ہے۔ا<sup>س اُ ہوا</sup>۔ مهان جاریجے ہو بھیا ؟" بھاگونتی نے قریب بہنچ کرسوال کیا۔ مهان جاریا ہوں " اس نے بجاب دیا۔ مین الے بھاگونتی کے بھائی کو دوبار پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اُسے معلوم نہ تھا مین اللہ نے بھاگونتی کے بھائی کو دوبار پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اُسے معلوم نہ تھا میں اللہ اسے۔ وہ اسے پہلی بار چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی رہیند قدم آگے جاکر اسس

مَّ بِهِ الْمِنْ سِي اس سِي انگشار طِلِينَهُ كَا وَجِهِ لِوَجِهِي۔ اس نے بتا بایس میرا بھائی جنگ بن زخی ہوگیا تھا۔" بریں کا مصروف "شکنتالہ فرسو دارکیا

'' مکوں سی جنگ میں ؟'' شکنتلانے سوال کیا۔ مرسوای جنگ میں گوالیارسے ایک فوج سرسواکے داج کی مدد کے لیے کئی نی جیّا بھی اس فوج میں تقے۔ جنگ میں گھوڈ سے سے گرکر ان کی ٹمانگ نوٹ ط

گُواددہ قید ہوگئے۔ والیسی پرمسلمالوں نے بہت سے فید اوں کو چھوڑ دیا کیکن بے اور ایکن بے اور ایکن بے اور ایکن بے اور ایکن بے اور ایک اور ایکن اور فد بہ ادا کھوں کے بین بتایا کہ جینا نزید کے قلعے میں قید ہیں۔ بتا جی خودوہاں گئے اور فد بہ ادا ممکے بیا جی تودوہاں گئے اور فد بہ ادا ممکے بیا تی تید ہیں۔ بتا جی خودوہاں گئے اور فد بہ ادا ممکے بیا تی تید ہیں۔ بتا جی تودوہاں گئے اور فد بہ ادا ممک

"أُبِ كَ بِهَا فَيُ مُنْدِيدٌ مِين قيدِ يَضْعُ ؟" سُكُنْتُلا فِي سوال كيا-"إن!"

جائز منی نے فرا بھائی کو بلانے سے لیے لؤکرانی کو بھیجا اور خود شکنتلا کو لے کر مناب کی کمرے میں جائی گئی۔ مقول ی دیر بعد بھاگونتی کا بھائی گلاب بچند بھی وہاں مناب کا مسلم وسکھتے ہی کسی تمہید کے بغیر سوال کبا۔ سمیرا بھائی نند نہ کے مناب تا بدائیہ اسے جانتے ہوں۔ اُس کا نام دنب بھا۔"

ایک نانبہ کے بیے کیدار ناتھ کی ہمت ہواب درے گئی لیکن ہوئی ہار اس نے مرجمائی ہوئی اوا ذمیں ہواب دیا یع ہاں!"
مسکندلا کی آئی کھوں بیں آئی نسوچھ کنے کے دیدار ناتھ نے قدر روق قائی کہا جو بیٹی ایسلی بار جب میں وہاں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دات کے وقت تھائے میں میں نے بیا ہیوں سے جھٹرا نے والے مسلمان تھے۔ میں نے بیان ا

وب مرسی میں اسے بیا ہی ہوں سے بھرائے والے سمان سے میں لے بیار اور اس مرتبر میں بیرسوج کروہاں گیا تھاکہ ٹار اس مرتبر میں بیرسوج کروہاں گیا تھاکہ ٹار سے ہو اور مسلمالوں نے قنوج کی فتح کے لعدگاؤں بچرففہ کرنے میں اُسے مراد سے ہوت کہا وہ میرسے بھائی کے متعلق آب کا

کمی کے بلیے بھی بہنیں سوچنا چاہیے تھا۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن وہ نہیں بدل ا اگر دنیبر مسلما لؤں کی مدوسے با دشاہ بن جائے تو ہیں اس کے عالیشان گلان کی محببک مانگ کر بہنے پالنے کو ترجیح دوں گی پ

کافرں کے عظاکر کی لڑکی مجاگوہتی شکنیلا کی بلے تکلف سہبلی بن چکی تھی۔ وہ ؟ دوسرسے تبیسرے دن شکنیلا کو اپنے گھر بلا لبا کرتی۔ فنوج سے کیدار اہتے کی ہے بعد شکنیلا چند دن بے حد مغوم رہی۔ بھاگونتی کی لؤکرانی اسے دوباد بلانے کے لئے کیکن شکنیلا نے دولوں بار اُسے یہ کہ کرطال دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نئیر ایک دن بھاگونتی خودائس کے پاس آئی او ڈسکنیلا کومبود کرکے ساتھ ہے ۔

بیک رن جا دی و داش سے پائی اور سدار ہور سرے ہے۔ بھاگونتی کے مکان میں داخل ہوتے ہی سکنتلا کو ایک نوجوان دکھا نی دیا ہو <sup>دی ہ</sup>

با مرکے دروازے کی طرف آرہ ہا تھا۔ وہ آہستہ انہستہ لنگٹا کہ جل رہا تھا۔ باہر کے دروازے کی طرف آرہا تھا۔ وہ آہستہ انہستہ لنگٹا کہ جل رہا تھا۔

ي کې ټوه میں کیے گا که وه انسان نهیں دلوتا تھا۔ آپ کا محاتی بیمار تھا اور وه المرادی کے لیے آیا کو تا تھا۔ آپ کا بھائی زندگی سے مالیوس ہو چکا تھا اور پینا داری کے لیے آیا کو تا تھا۔ آپ کا بھائی زندگی سے مالیوس ہو چکا تھا اور

المان میں زندہ رہنے کی تمنا پیا کی تھی۔ بھرا کیے حالات میں جو آپ نے اسے حالات میں جو آپ نے ي ديا إلى الله الله المرود باده مسلما لول كفلات الواد نهين ألها الكيس كي "

تُنظ نے کہا یہ اگدوہ نند ندگیا جو ما اور نند مذکے حاکم نے اس کی مدوکی ہوتی تو بب أسه إينه كادُن برزفالفن جوجانا چاميد تها ليكن چيكيدارنا ته حال جي

ب دہاں گیا تھا۔ اسے بھتبا کا کوئی بہتہ نہیں چلا" گلب چندنے کا مد میں نے بہندیں کہا کہوہ ضرور وہاں گیا ہے ممکن سے وہ ئى دورت كے ياس چلاكيا ہراوراينا كاؤں وتىمن كے قبضے سے چيڑانے كے بلے إن كانظاد كرديا ہو۔ بهرعال اكروہ زندہ ہے نو تہجى تنهجى ابینے كا وَں صرور آئے۔

أُرْمُوْدِت بِلِّي تُومِي خُودِ السِّي للامْن كے بلیے جا وَس كا بْ

كالنوك ملكمان كوك كست دين سے بعد سلطان كواني وسيع سلطنت كے المان کے عالات نے جنوب کی طرف میش قدمی جاری دکھنے کی ا جازت نہ المساعاتك واليس جانا يراء مبدان سے فراد مرد نے کے با وجود راج گنڈا کے

النسايات اليسع منسطقه كدوه مهمت باركر ببيمه جانا كالنجرك قلع كووه اب ئ، آبار آنخیر خیال کرتا تھا بینا نچہ سلطان کی واپسی کے بعد اس نے ایک بار پھر مول كالما تقوفي علكن جنگ لرف كى نياريان شروع كردير -میانوا مد قنوع میں تھا اور اس کی حینہ بت ایک گور نریا حاکم سے زیاجہ ۱ ایک

" رنبير! ده آپ كا بھائى تھا؟" كلاب چند نے تكنتلا كى طرف ديريني "لُوكِيالَبِ أَسِي عِلْنِيَّةِ بِينٍ ؟"

چاہتے تھے " "أب كومعلوم بع كداب وه كهال بع ؟ عباكوان كے بلے مجھے بتاتيا، گلاب جند في جواب ديا مراسع مجمد سے ابک ہفتہ پہلے رہا کردیا گیا تا حیران ہوں کہ وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آیا "

مسكنتلان كمايس مجمع مرف اتنامعلوم بدكروه ربايون كالموقي لیکن ہماریے گاؤں پر ہماریے ایک دئیمن کا قبضہ ہو بیجا تھا۔ وہ دشمن کے ہائو گەفنار ہوگیا لیکن بعد میں جان بچاکر کہیں بھاگ گیا ربھکوان جانے اب دہ کس تكلاب چند كم استفسار بين كنتلان قدر بي تفعيل سع اپني سرگرزشت باي دى ـ گلاب چند كچه دېرسونينا رېائېرسكستلاكى طرف د يجهننه ہوئے بولايد آپ كايد

اليسے ذليل وسمن سے بار ماننے والانہيں۔اگروہ زندہ سے نوعزور دوبارہ ندم

موكا ننديد سے قلعے كا حاكم اس بربہت مربان تھا مجھے ليتين سے كدوہ برطرز اس کی مدد کرے گا۔" مُسكنتلا كاجهره اچانك عضة سع تمتما الطاوراس ني كها به ميرا جانياليا وه مسلمالوں کی مدرسے زندہ رہننے پر موت کونر بیج دیے گا۔ کلاب بیندنے اطبینان سے جواب دیا۔ " میں آپ کے مجانی کی آمہی ہے۔

مها -الكرمين اس كى عبكه بهونا توان حالات مين بهي كمة نا - نندية سے قلعے كا حاكم أن الله

ين سے تھا بعبنيں ہرشخف اپنا دوست خيال كرنا ہے۔ آب اگر نند سے لي

صروری سے واس کے بغیرات اقتدار کی متدوں میر قابق نہیں رہ سکتے یسلطان

دربارس اعلى وادنى كى تميز شبس كى جائے كى و و صب ضابطة اخلاق برايان د كه ب

وه السالون كو بحفظ لين اور بجير ول كي توليون بين تقسيم كرف والي سماج كالرازي

من كريد على الله عدل والضاف كے درواز مدے مل دہے بين اونجي مبلغ کی سی تھی۔اس کا مقصدا ہل قوج کے دلوں برسلطان کی مطوت ادراز موں ہے۔ موں ہے۔ ریخوت سے قلعے سمار ہورہعے تھے اور بھونیٹر لویں میں بلسنے والوں کے ریکے توت سے قلعے سمار ہورہعے تھے اور بھونیٹر لویں میں بلسنے والوں کے رعب بٹھانے کی بجائے ان کاایک ایسافہ بنی انقلاب پیا کرنا تھا،جس کے و المانی انوت دمساوات کاشعور ابھر رہا تھا۔ دبوباؤں کی سرز بین میں ہیلی بار اس كے نزويك اہل ہندكى سجات ممكن ندىھى۔

يون كور محسوس مور ما عقا كه مين بهي أيك السان مول . شاہی گھرانے کے اقترار کے خاتنے کے بعد قنوج کے بیشتر مرداد ملارا ا طاعت قبول كريك عقد بعض البسے بھی تقے مجھوں نے كالنجركے حكم ال كر ۔ بین چنداہ بعداس بیاری کے خلاف روعمل شروع موجیاتھا۔ وہ لوگ صبھول نے مرن انداری مسندوں میہ قابض رہنے کے لیے سلطان کی اطاعت قبول کی تھی اینامشنقبل والبسته کرد کھاتھا لیکن راجه گنڈ اکی لیپائی کے بعد وہ بھی یے ابدد گر بالمنهامة محوس كروس كالم عقد كريه نياشعودان كي نسلى برندى كے فلا ف عبدالواصك ياس پنج كرسلطان كي اطاعت قبول كرنے لگے۔ اخيں لقار من ب كملى بناوت كابيش خيمه سے - وه ان السالوں كو البحرف اور سنين كاموقع دي سلطان راج گنڈا اور اس کے علیفوں پر اسخری حزب رگانے کے لیے پیرائے ا بن برکسی دن منوجی کے سماج سے دارتا ور کا مذاق الدائیں گے۔ برہم برحب کی عيدالوا حدبير بااثر آدمي كوية تلقين كياكمة فانكدسلطان كي نوشنودي عامل کے لیے صرف زبانی اظهارِ اطاعت کافی نہیں ۔ ملکہ موام کی پشنودی عاصل کی ا

رزى كاراز الهوت كى تذليل مين تها - را جيوت مسردارون سے كهين زياده دوراندلين غردبت يدل مواكارخ ديمه فيك مقر وه مردارون كے ياس جانے اورا نفين. عُلَا لَهُ مُعَادِسِهِ النَّذَادِكِ وَن كُنْ جَالِيكِ بِينِ -اكُدتم في اس ملك مِين مسلمانون كمرب كوهيليه كاموقع دبا نوتمهين كيسى دن ادبنج الجالون سع كمسبيط كرا حجوت كرار كمراكرديا مات كارابهم وقت بهدكه سنبهل جاوا اور ابن وهرم

تنوج کے سرواد عوام سے زیادہ عبدالوا حدادراس کی وساطت سے سلا خوس كرف كے يلے اپنى اپنى رعبت كى دوستى حاصل كيا الك ايك ايك الك سقت ہے جانے کی کوسٹسٹ کر دہے تھے۔عبدالوا عدقوج کے ہرگئے :

جآنا عوام کی شکابات سنتا اور سردارون کوان کی ذمه دار بین کا احساس دلالیک

کے مبلغین جن میں بعض مندی نومسلم تھے۔ قنوج کے شہروں اور استیوں میں آ<sup>دید او</sup> پیغام پنچار ہے منے یعبدالوا عد کی طرح یہ لوگ بھی نا قابلِ اصلاح سرداروں کے میں روز میں میں میں میں میں الوا عد کی طرح یہ لوگ بھی نا قابلِ اصلاح سرداروں کے میں اللہ میں میں میں میں میں میں م عوام کی دادرسی کرتے ہے۔ ان حالات میں نیج ذات کے لوگ صداد سے

المن كوبليضنا ورمپولينه كاموقع يه دو ـ را جر كالبحرمسلما لون كواس ملك سي المسكيك اليس فرج جمع كرر ماسي بوسلطان محمود سيسكككركونكول ك ' المالے واسع گی تم فیصلہ کن حباک میں اس کاسا کھ دینے کے لیے نباد رہو۔ ایران بمنون کیان مرکزمیوں کے با عث قنوج سے کئی مسردار ایک بار بھردا جرکنا مرية بإستقبل والبسنة كريك عقرو

ن برن بین جر کلب چند لنگر آنا ہوا برآ مدے کی طرف چل دیا۔ مون بی ایک گلاب بیند کے ان سانھ بوں کے گرد جمع مور سے تھے ہو محل مجان سے ایک میں اسلامی میں میں میں میں میں می 

ے: اور کی ایک کے باو ہو و گلاب چند کے بہرے بید رنج و ملال کے کوئی ہے میران تھی کہ است کے دی

الله المينان سے مال كے يا دُن كھونے كے بعد شكندلا كى طرف دكھا ر بربارات سے مخاطب ہو کہ کہا۔ در میں تھاری سمیلی کے لیے ایک ایھی نحبر

وكيبي خبر ؟ " بحاكونتي في سف سوال كبا -

گلاب چندنے بھاگونتی کی بجائے ممکنتلا کی طرف متوجہ ہوکر کہا ی<sup>ود</sup> آپ کا بھانی

أيثانيك يشكنلاكى تمام حسبات معط كراس كى أنكهول مين المكبن اللاس في مترت أورا ضطراب سم على يطل جذبات سي مغلوب بهوكر كها يرم وه

الربع وأب كواس كم متعلق كس في بتايا ؟ يُلْب جندنے اطمينان سے جواب ديا ير ميں صرف اننا جا ننا ہوں كه وہ زندہ منظم المن المنظم المسر متعلق براطلاع دى تفي اس في بربتان سانكاد و المال ہے۔ بہرحال وہ شاید کل نک خود ہی بیاں پہنچ جائے اور آپ

البيال وراوجاتي ' عبرالواصل میں سے آپ کے بھائی کو قیدسے آزاد کیا تھا۔ وہ سلطان محود

فانت على كالشرائط في كردا جرسي ياس آيا تھا بجب وہ داجرك دربارسے المم الما الما ووسرا كودكية مى بيجان ليا-اس ك سائقه مسلمالول كى

مرسح مسرت

م وه آرسے ہیں۔ وہ گوالبار کی مسرور مبور کر چکے ہیں۔ انخوں نے گوالارے ألا عاصره كرلياسيم " لوكول في يك بعدد مكرسه يه اطلاعات مني الديشرال ك اپنی بد حواسی میرقالوبانے، گوالیاد کے طول وعرض میں بہ خبر شہور ہو جی تقی کردا

ارسن سنع متصارفه الدياري مطاكر كالراكا كاب بينداب علاقي سي المطسوسيابي في كردام كالمرا لیے گیا ہوا تھا۔ گا وں کے لوگ جنگ کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اس والسي كاانتظاد كردس عقد بهاكونتي است عماني كم متعلق بهت برايان الر كيدارنا تقف اس كى دلمج ني كي ليضكنتلا كوسيندون اس كي كفررسني كالمات

دے دی تھی۔ ایک روز دولیر کے وفت سکننلا محل کے ایک کمرے بن جائین اوراس کی ماں سے باتیں کر دہنی تھی کہ محل سے باہر گھوڈوں کی ٹاپ سانی دئون تینوں جلدی سے انتظ کر مرا مدے میں انگین ۔ اتنے میں ایک لوکر بھاگنا ہوا گ

أيادد مبند أوازين جلايا بدي وفي عاكر آكة " تفورى دبربعد كلاب حند الين باب سع بنلكر بور ما تقا كچه ديردو<sup>ري</sup>

ΓA

ین میں اس سے متعلق ابھی بیر نہیں تباؤں گا کہ وہ کہاں ہے نے مرنبر کی بہن سے

جے ہیں۔ ب<sub>ن ا</sub>ناکہ دوکہ بیں ان کے بھائی کا دوست ہوں اور جب ملوں گا توان کی نمام 1/1

فوج کے چنداور انسر عقے اور راج کا وزیر اور سینا پنی ایخیں قلعے کے دروازے کر

مر حیور نے جارہے تھے۔ وزیر اور مینا بتی کی موجود گی میں میرسے یہ اس ایر

مشکل تقالیکن اس نے مجھے دمجھتے ہی آگے بطرھ کرمھیا فیرکیا یہندرسمی بالرائے

میں نے اس سے دبیا فت کیا "اپ کورنبر کے متعلق کچ معلوم سے ؟"

بین نیاں دور ہوجائیں گی۔ میں عبدالواحد کو گاؤں کاداستہ دکھانے کے لیے بیابی ایری اس کے پاس چیور آیا ہوں ممکن سے وہ کل صبح ہی بیاں بیچ جائے للده چند گرایوں سے زیادہ نہیں کھر سکے گا۔ اس لیے آپ کیدارنا تھ کے ال مانے کی مجائے میں قیام کریں تو بہتر ہوگا " گلب چند کی باتوں سے اس کی ماں اور بہن کو میر محسوس مهور ما تفاکہ دا جہ کی ئلت اورگوالياد كيمستقبل سد أسه كوئى دلجبيي نهبى و وجس قدراطينان نگنلاسے بائیں کردہا تھا اس قدر بے جبنی سے اس کی مال اور بہن ایک دوسرے كرن د كليد رمي عقبين - بالأخربان ف كهاير بيثيا إاب كواليا د كاكبابين كا ؟" گلب چندنے اطبینان سیے جواب دیا پر مانا! آپ گوالیاد کے متعلق میرلیثان بین گوالیاد کامستقبل اب بھی اس ملک کے راجہ اور اس کے دریار پوں کے إلىم أن الله المفول في صلح كى مشرا تطكو بوراكيا نو كوالبادكوكوتى خطره تهيل يه بن الخول نے پھرکونئ غلطی کی تومسلمالوں کی صرب بہت سخت ہو گی۔ کوالمبار ومران میں مے کروہ استندہ مسلما اوں کے خلاف کسی لرا ای میں حصر بنہ لیے ؟ بَنِيْنِي نِهُ كُهَا دِرْكِيسى غلطى ؟ كميا آپ كا به خبال ہے كہ گوالميار كے لوگوں كو بشرك كانبيال دل سے نكال دينا چاہيے "

ر البرین ایستی است ویا <sup>در</sup> مجھِ معلوم سے کہ گوالیا دیے عوام کچھ عرصہ لبعد

المسلم مفطرب ہوکر کہا" بیٹا اکیا تھا النجیال ہے کہ وہ اس شکست کی

مرین کواپنادشمن نعیال نہیں کمریں گے "

ر بعول جائیں کے ہیں

اس نے جواب دیا یہ مجھے اس کے بارسے میں بہت کچے معلوم ہے "
یں نے کہا یہ اس کی بہن ہمارے گاؤں میں پریشا نی کے دن گزار اہی ہے بر
اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں "
اس نے بیران ہوکہ میری طرف دیکھا اور میرا ہا تھ بکڑنے ہوئے کہا "مر
ما تھ آؤ۔ ہم با ہر کئی کہ اطمینان سے بانیں کریں گے "
میں اس کے ساتھ با ہر چل دیا ۔ قلع سے نکل کر اس نے آپ کے متعلق کی
میوال پو چھے ۔ میں نے اسے آپ کی سرگزشت سنادی ۔ پھر اسس نے کہا" نیا
میوال پو چھے ۔ میں نے اسے آپ کی سرگزشت سنادی ۔ پھر اسس نے کہا" نیا
کی بہن نے اپنے گاؤں سے اس کا بیٹہ کیوں ندگا یا۔" بیں نے اس کے جواب بی اُ

ہماری اس ملاقات کا علم نہ ہوتو ہنرہے " میں نے اس سے باربار یہ بوچے ''

كومنسش كى كەرىنبركها ل سەم ؟ ليكن أس نے ہر مارىيكه كرمال دياكه رنبريك

ا آجی آپ پر مینان نہ ہوں۔ بنا جی مجھ معدنیا دہ جانبتے ہیں ؟ انکارکے ساتھ گادی کے دو عمر سیدہ آدمی تنے۔ اس نے برآ مدے کی

بنانے کی بچائے دورسے گلاب بیند کو اشار سے سے بلایا اور بھر دبوان خانے و المرن الله المال المرامد المدال المراس كم ينجم الوليا و المراس كم ينجم الوليا و

عاكونتى بهاكتى بهوني كرسے ميں داخل جوئي اوراس نے كهاي شكنتلا إوه

بيه بن، ده اس طرف آنسيسي بن المُنتَّاجِهِ عِلَامْنتی کی ماں کے قربیب مبیقی ہوئی تھی۔ اضطرادی حالت میں اُٹھ

رُون او اُن اللہ اللہ اور اس کی مال قدرے تو قفت کے بعد سرایر کے کمرے میں نائین ادر مکننلا کرے میں تنها کھڑی ہر لحظہ بڑھتے ہوتے استیاق سے وروانے

فرن دیکھنے لگی ۔ ورواد سے معے باہر کسی کے باؤل کی اہم سے من کر اس کے ول ومركن يز مور بي هي گلب بيند في درواز اسے كے سامنے آكر اندر جها نكا اور

يُر إبركا طرف د كيفت بهوئے كها يع تشريف لائيم إ" البراوامر برك على كرك سائه كمراء بين داخل بهوا-اس في كننلاكي طرف والمين المين جيكالين ليكن اس كے ساتھ ہى ايك موسوم ساخيال اس

والمرائيون مل جا بهنچاراس نے جھجکتے ہوتے دوبارہ سکنتلا کی طرف البندالي المالي المالي المالي الكنتلاكي بجريد برمركونه بوكرده كنين -المسلم الله المساور صورت اس كے دل كى گرائبوں سے الك كرشعور كى المُرْجِرُنْ يَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ كَمِيدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

بسچند فرپرلینان ہوکر کہا م<sup>ر</sup> بہر رنبیر کی مہن ہیں اور ان کا نام نسکنتلا ہے"

" ما آ! یه گوالبار کے عوام کی مکست نہیں بلکہ اس سماج کی نگست ہز م می اور اجھوت کی تفریق برقائم سبے۔ یواس راج کی تکسستارے:

ابنی رعایا کورکھوالوں کی بجائے مجیر لیں کے توالے کردکھا ہے۔ براز شخے ان برہمنوں کی سکست ہمیے جواپنے سواکسی کوالٹیان بنیں سمجھے مالی سے اثرات صرف ان او بھے ابوالوں میں محسومسس کیے جائیں گے جن اللہ عوام کی ہڈلوں پر رکھی گئی ہے ۔ بیران دلونا مُں گئی سکست ہے مبضوں۔ ار

کے درمیان نفرت و مقارت کی دلواریں کھٹ ی ہیں۔ ایک رہمن یا کھٹر؛ بات کا فسوس ہوسکتا ہے کیونکہ دہ ایک بیج ذات کے برابر کھڑا ہونے کے تیار نہیں لیکن ایک نیج فرات اس سکست کو اپنی فتح خیال کرے گاہ شكننلانے كما يو آب راجبوت موكراليي باتب كررے إن ؟" گلاب چند نے ہواب دیا ۔ '' ہاں اایک را جبوت کی حیثیت سے لجے

بانیں نہیں کہنی چاہمیں کہونکہ مجھے اس نام کی بدولت عزت ، دولت ادر کن ملتی ہیںے لیکن اب وہ زمانہ گزر حیکا ہیںے یہن را بیبوت ہوتے ہوئے جیاتی كااعترات كرفي برمجبور موں \_اب مهمادا منعابله اپنے سماج كے الچوال سائھ نہیں شخصیں ہم ابنی تلواروں اور اپنے دلیرتا وُں کی نوت سے مثیب بلكه بهمارامقابله البسے لوگوں سے سے سجو ہر لحاظ۔ معم بر فوقبت التے؟ " سکننلانے کہا <sub>ب</sub>ر نیکن آپ توان سے جنگ کرنے گئے گئے ؟"

" میں نے بہاجی کے عکم کی تعمیل کی تھی لیکن علنے سے پہلے مجھے اس اِ تقاكه را جمعمو لي مقابلے كے بعد متصار ڈال دے گا' گلابِ چندی ماں نے کہا ی<sup>ر</sup> بیٹیا | بھگوان کے لیے اپنے پ<sup>تاجیء</sup>۔ ...

الىبى بانبى ئەكرنا ـ وە آرىپى بىن

مناثر کیا۔اس عبد اور وسکو سکنال کے الفاظ سے زیادہ اس کی ملتجی نگا ہوں نے مناثر کیا۔اس عبد اللہ اپنے بھائی کی جان خطر سے میں ڈالناگوا لاکریں گی ؟" نیسیا آپ اپنے بھائی کی جان خطر سے میں ڈالناگوا لاکریں گی ؟"

ہیں. وزیم آپ ابھی یدمذ لوچھیے کہ وہ کہاں ہے۔اس وقت آپ کے لیے صرف

و کوئی خطرہ لومہیں ؟" «نبير، مجير كوني دليره ماه قبل اس كا پيغام ملائها واسع بيملے أكبر كوني خطره تھا

"كامرااس كے ياس بېنچنا مكن نيس" منیں۔ ابھی آپ اس سے پاس نہیں جاسکتیں، اس وقت آپ کا اپنے گر پنجیا

نربراً گاب بیند کا باب آب کووہاں بینچانے کا انتظام کردے گا۔ بین اس نسك في اپنے بيند آدمى مجمى حجود حوال كار بين نود مجمى آب كے ساتھ جلا ليكن

ر الفرق كل مك كواليار سے روانہ ہو جائے گی اور مبرے بلیے آج ہی والس جاما البيد البين كاوُن مين الب كورنبير كي غيرها عنري مين مجمى كورتى خطره نهين جوگا. عَرَبُ عِنِيهِ لِكَ اس علاقے میں دوبارہ باؤں نہیں رکھ سکتے "

بِيَكُرِينَ مِنْ كَالَ مِعْدِي فَ أَنَّ لَ يَهِ مِهَادِ مِنْ حِمْلِهِ سِنْ بِهِلْ مِنْ كَهِينِ دُولُونِ مِنْ مِهُوكُما تِضَاءً"

البَوْنِين كرف ميں آب في مبرے ممانی كى مدوكى تفى ؟" سُنَّهُ الْمُرِئِ الْمُوعِ مِين بِيلِي مَنْ الْمِيكِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مرسر : « 

عبدالوا مدنے بونک کر اپنے بیچھے کھاکر اور گلاب بیند کی طرن کی ما ہو کرنمکنتلاسے کہنے لگا یدمعا ف کیجیج ! میں کسی خیال میں کھوگیا تنا. لوز م ہر ہے ۔ اسکنا کہ دوصور توں میں اس قدر مشاہدت ہوسکتی ہے یمیری نگا ہیں تور<sup>مین</sup> ليے دھوكا كھاگئيں تھيں " بڑے مطاکرنے کہا م<sup>و</sup>آپ نشریف رکھیں، میں آپ کے مالقیوں اور ق كمرے سے ما ہر نكلتے ہوئے اس نے كلاب پيندكو اشاده كيا ادر و مي أر

«تشریف رکھیے "عبدالوا صبینے ایک کرسی پر بیٹیفتے ہوئے کہا ٹیکنلانی اس کے سامنے دوسری کرسی سربیلی گئی۔

عبدالوا مدنے کسی تنہید کے بغیر کہا یر میں نے مصنامے کہ آپ مِنْفیٰ پناه میں ہیں وہ برااد می منیں نیکن میں حیران ہوں کہ اس نے آپ کو غلط<sup>انی</sup> : ر کھنے کی کوسٹسٹ کیوں کی۔اگروہ آپ کے گاؤں گیا ہوا تو لفینا آپ کے ا ہے کر اس اک فنوج سے کونے کونے میں آپ کونلاش کیا جارہا ہے۔ قول کے حكمران كي مسكست سع چند دن قبل مهى رنمبرا پينے گاؤں پر فايفن ہوگيا گئا الله اس كى زندگى كامقصد صرف أتب كوتلاش كرنا بهد "

مسكنتلانے كها ووليكن مجلكوان كے ليے مجے بيتنا بين كماب ووكل ب "ان دلوں وہ اپنے گاؤں میں نہیں لیکن آپ تسلی کھیں؛ وہ عنق<sup>یب لا</sup>۔ «ای کومعلوم سے کہ وہ کہاں ہے ؟"

" بھراتپ مجھے کیوں نہیں تبانے۔ میں اس کی بہن ہوں؟

مورن سرداند موجاليك

ب بدنے محصے بتایا تفاکہ آپ میرے بھائی پر بہت مہر بان تھے۔ میں بہ

و بای بول کرآپ کی اس جمدردی کی در کیا تھی ؟" مدالوامد فے بواب دیا " آپ کی نسلی کے بلے میں صرف برکہ دینا کافی سمجھا

بركال في بمادى بمدردى عاصل كرف كي اين غيرت كاسودانهين

مُنتلاا من قدر غيرم الفاظ بين البيني موال كاجواب سنن كري ليم نبياد منه لقي -بنے ریٹان سی ہوکر کہا ''آب نے مجھے غلط سمجھا۔ میں اپنے بھائی کے متعلق بیر

رائی نہیں سکتی کداس نے اپنی آن پر و هیتہ آنے ویا ہوگا۔ میں صرف بہ جانما جامنی اُ تیسے رہا ہونے کے بعد اگر ہے کرشن کی ڈشمنی اس کی زندگی کارامسٹہ منہ يَّا أَنَّهُ أَنَّ الْهِ كَمِتْعَلَقُ اور النهاس السي المعلق كياسو يصفه كيا وه الب كي مدد

ُ رَبُولُتُ کے۔ لِیے قنوج ، کالنجرا درگوالیار کی جنگوں میں مصتہ نہ لیتا ؟" برا العرفي ددباره كرسى بربيجية بهوئ جواب دباير اكر آب ايسي سوالات

مُشْرُ بلدى مَركتين تواجِيًّا بهوّما ميرا بواب س كرآب كوبريشاني بهوگي ليكن ده تیں جب آب ان باتوں میں اپنے بھائی کی ہم خیال ہوں گی ۔اگر جے کرشن و الماريخي وه مهمار مصنفلات مسى جنگ مين محصة مذلبتا واس كي نلوار كالس سی وقت میں ہے بہا سو<sup>ک</sup>ی تھی جب کہ اس کی آنکھوں ہر ہر دہ

کی ہے اور دوسری طرف وہ عبدالوا صدکے متعلق یہ شک کرنے کے لیے مردہ جھوٹ کہدرہا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا ہوا کیا۔ ہی تگاہ میں دور ا مدافت اورخلوص کامعترف بنالیتے ہیں سیندلمحات کے اندراند<sub>ا</sub>ر یپهریے سے اجنبیت کا نفاب انر حیکا تفاا و رسکننلا ایک مورت کی ذکاریز سے اس کے دل کی گھرائیوں میں مھانک بی تھی۔

عبدالوا حدنے کہا یہ اگر آپ کومیری با نوں پر نفین تہیں آتا تو آپ کن یے میں گلاب چند کووہاں بھیجنے کے لیے تیاد ہوں یہ « نهیں میں کلاب چند سے آب سے متعلق بہت کچھ سن حکی ہوں لیک<sub>ن</sub>اً ا میرے لیے بالکل احبنی ہونے تو بھی شاید میں آپ کی کہی بات پر ٹکہ ہ

میں صرف بیرسوچ رہی تھی کہ کیدارنا تف فیصے ناریکی میں رکھنے کی کورٹٹ کیر " أكّمه أب جابين تومين أمسه بهان بلالبيّا بهون " مد نهیں اس کی صرورت نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کیدارنا تھ کومیرے بھانی ک کے ساتھ دوستی بہند نہ آئی ہوا در اس نے اس نیمال سے یہ بات مجھ ر کھی ہو کہ مجھے اس سے دکھ ہوگا " «تواب آپ کا پنے بھانی کے متعلق کیا خیال ہے؟» مُسكنتلانے جواب دیا۔ سمبرا بھائی ایک دیونا ہے اور میں ہیشاں کرتی رہوں گی ؟"

" اب نے اپنے گھرما نے کے بادے بیں کیا فیصلہ کیا ہے؟ سکنتلا کی اسکتبل ڈیڈ با آئیں اور اس نے کہا <sup>رو</sup> بہ بھی کوئی سوچنے ک<sup>ی</sup> میں فور اوہاں بہنچنا جاہنی ہوں " عبدالوا حدنے کرسی سے ایٹھنے ہوئے کہا ی<sup>و</sup> تو بہاں میر<sup>ا کام تھم؟</sup>

تفا۔ یہ بہدہ اٹھ جانے کے بعد اس کے لیے ہمیں دشمن کی تیٹیت سے بہار میں عبدالواحد کی کا بین بھی کھی بغیر شعوری طور تر پسکنتلا کے میکن تفاکہ کھر آکہ وہ اس منزل کی طرف قدم اٹھانے کا ادارہ بدل دیا ہے۔ اس منزل کی طرف قدم اٹھانے کا ادارہ بدل دیا ہے۔ اس مناکہ وہ ہمادے داستے بین کھڑا ہوجانا۔ دہ اگر ہماداساتھ نہر میں اس کی دعائیں ہمادے داستے بین کھڑا ہوجانا۔ دہ اگر ہماداساتھ نہر کے دوران میں دعائیں ہمادے یہ ساتھ ہوتیں رجے کرشن کی دنٹمی کا مرف پنر ہمان کی دعائیں ہمادے یہ ساتھ ہوتیں رجے کرشن کی دنٹمی کا مرف پنر ہمان کے دل میں اجانک میں اور کی دوران میں اجانک میں اجانک میں اجانک میں اور کی دوران میں اور کی دوران میں اور کی دوران میں اور کی دوران میں اور کی میں کی دوران میں کی میں کی دوران میں کی دوران میں کی دوران میں کی میان کی کھر کی کھر کیا گیا ہمیں کی دوران میں کی دوران

سکنندا سنے بلے چین سی ہوکر کہا۔ " یہ بائیں میری سمجھ میں نہیں اسکنیا کے متعلق بچھے لب اور پیسے اطلاع سفے ی ؟ ا اب سے صرف ایک بات اور لچر بچنا چاہتی ہوں ۔ مجھے امیدہے کہ آپ ہُڑا یہ میران دیکھتے ہوئے کہا یہ یہ میری ذرمہ داری ۔ ہے۔اس مہم تسلّی نہیں دیں گے ۔ ان واقعات کے بعد آپ نے میرے بھائی کے متعلق باقاعدہ قائم کی سبے ؟"

قائم کی ہے ؟"
عبدالوا مدنے جواب دیا یہ بین د نمبر کا دوست ہونے پر فوکر تا ہوں؟

میدالوا مدنے جواب دیا یہ بین د نمبر کا دوست ہونے پر فوکر تا ہوں؟

میکنتلا نے اچانک اپنے دل میں مسرت کی دھرکین محسوس کیں اور نشر نے گاؤں کے بہت سے آدمی وہاں جمع نظے یعبدالوا مدے ساتھ حجو بلیس سوار جذبات سے مغلوب ہو کہ کہ اور باقی اس مغلوب ہو کہ کہ اور باقی اس معند کے اور باقی اس معند کے دفت اس کی صحت کیسی تھی اور نیا گئے نیا ہے دن کیسے گزدے دوبا فی کے دفت اس کی صحت کیسی تھی اور نیا گئے نیا

## ( \*

1 11

کیدارنا تھ کی بیوی شکنتلا کو دیکھتے ہی اُٹھ کر اُٹے بڑھی اور اسے کی

بر مراعانی مسلمان سے ساتھ مل بچکار مصاور المفوں نے گاؤں برقبضہ کرنے مرید اس بات سے آب کومیرے بھا فی سے لفرت ہو گئی لیکن میں مددی مجے ۔اس بات سے آب کومیرے بھا فی سے لفرت ہو گئی لیکن الله بسريق كميرے بھائى نے مرف ميرى فاطربه سب كھ كيا مقاداگه يہ ولا الما الما الما عث میں تھی۔ مجروہ ان مالات میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے ان گانی اس نے اپنی جو انی کے بہترین دن قید میں گذارہے اور جب وہ رہا ہو ردابس آیا قراس کے گھرپر اس کے باپ کا قاتل قبصنہ کر یکا تھا اور اسے اپنی بہن ي مناق اتنا بھي علم نہ مقاكہ وہ زندہ مدے يا مركئي - بعد بعج كرش في است مي فتل رنے کا کوشش کی لیکن قدرت نے اسے بچالیا۔ اس کے بعد آپ ہی بتا میں رد كاكرتا كياده اس دا جرك ياس جاتا بوسط كرش كاسر برست تقاركيا وه المردانوں کے پاس با الم جواب ہمارے بتا بھی کی سجائے اس کے قائل سے دان المات تقد كياده اس سماج سے بھيك مالكما بوسرف بچرط صف سورج كى بوجا المان الدبالي - اس في مسلما لؤل كے خلاف انفرى وم تك لطف كاعهد كيا میں جب دہ ان کی قید میں زندگی سے مابوس ہوگیا تو اعفوں نے اس کے مل میں المناسين كالمنابيل كي ميروب وه د ما موف ك بعدونيا كامطلوم تدبن السان المال المالي الم ا التان کے لعداس سے بیاتو قع رکھتے تھے کہ وہ تنهامسلمالوں کے لشکہ و المن المرابوعا الكريج كرن جيب لوگ ہميشہ كے ليے اس دنيا پرمسلط

مَنْ أَلْبِ كُومِهِ خيال آيا ہوگا كەمسلما نون كاسائقى بننے كے بعدوہ ميرا بھاتى

يه گھرسونا پڻيرا تھا۔" صحن میں ایک کھاٹ اورسرکنٹر ہے۔ کے دو مونٹھے بورے تھے کوا اندر جاكرايك اورمونة ها تحقالا يا يُسكنتلا اور بها كونتى كيدارنا هر كى ميرى كرز موندهون بربيجه كبئن اوركيدارنا عقران سي تقورني دور كهاط بيرما بيلجا مقودی دبرجاروں فاموشی سے ایک دوسرے کی طرف و کیتے رہے بر مُسكنتلاف كيدارنا عدكوم فاطب كرت بوت كمايد بيا! مين كل جاري بن "كهان ؟"كيدارنا كقف في كرسوال كيار سايينے گاؤں!" كيدارنا تقاوراس كى بيوى كے بچروں برا جانك أداس جاگئ. منکنتلانے قدرے توقف کے بعد کہا سر جیا! میں مرتے دم ک آپ احسانات كابدله نهيس دى سكول كى لىكن آپ كو مجھے اندھيرے ميں نہيں ركھنا

نى ؟ ئىكنىلانى كەل يىرىسىكى چەس چى ہوں دائپ گادّى گئے تواپ

كيدارنا تفضه مرتهاني موني أوادمين كهايسبيلي إسميرس پارتمان و المسلمالون كاطاعت عنودد المح المرد کا بوراب نہیں کی نفوڈی دیرکے لیے ہی فرعن کراوکہ میرے بلیے تھاری برا فيلك عقد ليكن ايك بين كى التجاؤل نے اُسے مجبور كرديا. بيں نے اسے بيغام تقى ادراينے ضمير كومطمئن كرنے كي ليے ميں نے إس بات كا سہاراليا قارد عالات میں ایبنے بھائی کے پاس جانا گوار انہیں کر دگی تھیں معاوم ہے ہب باس عمتعاق كو في دائے قائم كرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ ليتے بميرى نگاہوں تم سے کما تھا کہ تھادے گاؤں کے بعق لوگ کھنے ہیں کہ تھادے ہاؤ کوئے از ي بيشه كي طرح اب بھي وه أبك د بوتا ہے۔ اُسے مزدلي كاطعنه دينے والے كون بن ؟ كى قبدسے جھڑانے دالے مسلمان تھے اور شابدوہ اسے گاڈں پر ددبارہ قابیٰ بين مدودين نوتم في كها تفاكد اكر رسبيسلما اول كي مدد سے بادشاه بن عائزيد ورج يدمرداد اوربيرميمن عن برمحود كانام سن كرارده طارى جوجاتا يه ؟" کے عالیتان محلوں میں رہنے کی بجائے بھیک مانگ کر پریط پالنے کو بڑور مكنلاكيدارنا تفدكو فأكل كرفي سع زباده ايين آب كونسلى ديين كوكونش شكر بى تتى كىدادنا كقف انتهائى كرب انگيز آوازى كهايدىبى إاب شايدتم ميرى كسى إت برمجي لقين مذكروليكن تحبكوان جانناب كرمين جبوط منين كهتا - مجهد بهميشه اس در میں اب بھی بیر کہتی ہوں کہ مبرے بھائی نے مسلمانوں۔ سے اپنے ضمیہ سودا نہیں کیا۔ اُسے عرف حالات نے اُن کی گود میں ڈال دیا. ہے اور ایسے علانہ بنت امت رسی که بین نے تم سے جھو ط بولا سے کئی بار میرے ول میں آیا کہ نم ونبا سے ہرانسان میں تبدیلی پیدا کرسکت ہیں ففوج اور گوالیار کا کوئی راجوت أ ے بنی بات کہ دوں لیکن ہر مارمبری ہمتن جواب دیے جاتی ۔ مجھے محسوس ہوتا کہ بنددني السيت مهنى كاطعنه نهبس ويصلنا ين سورما دُن نون في بك مسلاله ؟ بہتم ہی جاذ کی توبرلبنی ہمارے لیے وہران ہوجائے گی ۔ بھبرا بینے ضمیرکودھو کا مینے تعاقب كريف كاعهدكيا تقاوء أئ اين منهرون ادرستيون بين ان كاسواكت كرب بل - آب كيتے سے كه اگر مسلما لنوں نے كوالبار كارخ كياتو بهال كابچر بجرانی عليہ سے دراہ کی بزد ای کی خبرتے میرے ول بہربت اثر کیا ۔ تما می طور مرموب میں فَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ تَعِيدُها فَي كَ لِيهِ مُحُود كاسا كقد وين كوتبادين كبيل جاتے كاليكن جان پر كيلے والے آئے اس بات بينوستياں مناب ي المسلطحون كياكه بم سب ايب بي كشتى مين سوار بين بيله مين بيفيس لم كمه تے بہتچہ ارخال کر لک کو تہا ہی میے میجالیا ہے۔ اس دھر ٹی بیصر<sup>ف طاقت کیا</sup> مُعْمَّتُ كُمَا لِيكِ بارتفيب منهادك كايْن جاءُن كاراكر تمقادا بها في ويال مبوا نو کی جاتی ہے۔ایک دن وہ تھا جب ہمارے علانے کے سردار میر میر اُلیا اشاروں پر چلتے محقے۔ بھرہے كرشن كى بادى آئى اور يدلوگ اس سے ساتھ بورج و الله المرابعة المراكزة المراجرتم وولول كے سامنے ہائفہ باندھ كركبول كا كەمجاكوان صنع ميرى غلى كوايك الم المصح باب كى كمزورى سجه كرمعا ف كرودكي اب شايد مسلمانوں کاطوطی بول رہا ہے توبیران کے ساتھ مل گئے کیکن مجھے اس بات پرجیج مبرا بھانی ان سب سے مختلف ہے۔ اگروہ طاقت کی پیرجاکرنے والوں <sup>ہیں ہے</sup> والمنابراتين منكر دكه اكرتم مبري كحرين هي حنم ليتين توجهي مجهاس سے زيادہ

و الدربانج الكوان المعنى وسعت كابير عالم تقاكم اسك اندربانج لاكوان

عبر المعود اور پانج سوم الحتى بآسانى ده سكتے تھے ،سپا بهيول كے ليے رسد

ار بالاردن کے لیے جارہے کے اس قدر فر خاتر جمع کیے گئے مطف کررا جہ کی قوج

سول العربند بهوكه حمله أورون كامفا بله كرسكتي عقى بيغطيم الشان فلعه وسطى اور

منرنی داجاؤں کی اخری امبد عقاادراس کی نسخبرکے نجدگیکا اورکو دادری کے

مك كے طول دعرض بيں حب به نجرمشهور بهوئي كه غزني كى افداج كالنجسركا

ن کردی ہیں تومندروں میں راجر گنڈاکی فتح کے لیے و عائیں کی جانے لگیس یعبوب

الرشرة ك دا ج كندا كوال كواس قسم كه بينا مات بيج رب عقد كم أب

رمن کے مقابلے میں ڈھے جائیں کا انجر کے قلعے کی دیواری بطب سے بطسے طوفان

مُولًا نَا كُوكُونَىٰ نَهٰ بِنِ رُوك سِكِيے كا مِلك كے برہم ن لوگوں كواس قسم كى تسلياں شے

بالمع ينت وتمن نے اب اس سمت کا وقع کیا ہے جہاں اسے تباہی کے سوا کچھ

وسي مناوكا وه ايك بهاد سع مكران جاريا معد - راج كنداك سب سيرش

المناسة الوالى مين بيجيه مسط كيا تقاراب محبكوان سے وعاكروكردشمن ابنا اراده

المن المرام والمسترك المال بجاري اور فلان بروبهت كو دليرنا وّن لي

السین پنوشخری سنانی ہے کہ محمود کی فوج عزنی مک بسیا ہو گی اوراس کے

ر بازن کے سلطان محرد کی فتوحات کے راستے کھل جاتے بھتے۔

المنجر كا قلعه ايك وسيع اود طبند حيان برتعمه كباكيا تفااود اسع برسوں سے نا قابل

، نهیں میں آپ کو ہمیشراپنا پتالم بھتی رہوں گی۔ آپ دولوں میکے ساتی ہارہ درہا

كيدارنا تقسف قدريه مطمئن مهوكمه لوچيايد تمهين اپينے گاؤں كاكوني ادي اربي

كك گاوّل والبي نهبيراآيا "

« منیں " شکنتل نے جواب دیا۔

« نو پهرتهي پرسب کھي کيسے معلوم ہوا ؟ "

كرة الهول كه وه تهيين خوش ركھ ليكن مهييں بحول مذجا نا "

" آب میرے ساتھ نہیں جائیں گے ؟"

مسكنتلانے اس كے بواب ميں عبدالوا مدكے سائف اپني ملاقات كام الله

دیا کیدار نا تقل کھرویرسوپینے کے بعد کہار "بیٹی اتم جارہی ہو، میں بھگوان سے باز

« نهیس ، انجمی نهیس کیکن میں و عدہ کرتا ہوں کہ ہم کسی دن عزدرا میں گئی گے!"

بولی مربیجا! آپ پرلیتان ما مهول اسکنتلاریاده دیریم سے دور نهیں دہ سکتی عمس

انتظامات كيد عقد ده ايك عالى نسب شهزادى كى شان كے شاياں تھے وہ الله

کے نوبھورت دھھ پرسوارتھی کاؤں کی دوعورتیں اس کی فدمت کے لیے

تخیب عبدالواحد کے دس سواروں کے علاوہ ٹھاکر کے نیس سواد بھی استے ہم

کھے ب

مسی ون اس کے گاور جائیں گے اور اسے وہاں سے چیبین لائیں گے۔"

بھاگونتی جوانتهائی پرلینانی کی حالت میں ان کی گفتگوسٹ رہی تھی۔ اپائر

ا كله دن سكنتلا اپنے كاوں كاورخ كررہي تفي يا الله اس المام الله

عزيز نهنين ہوسكتي تقين " مین از کار کھوں میں انسواملہ استے اور اس نے کہا " مجھے اب سے کہا

مچرایک دن ملک کے طول وعرض میں پیزشرمشہور ہونی کم عزنی کونن المعلق المالية على المالية على المالية الم

مدور المان می عبدالواحد کی طرف رسے رسبر کے بارے بیں کوئی اطلاع مذملی۔

ہے۔ اُن میکنلا تنها اپینے محل کی چیت پرٹیل رہی بھی۔ آسمان پر باول جیائے

و نے ہے۔ ایانک موٹی موٹی اورندیں گرنے لگیں اور سکنتلا وسیع بھت کے درمیان یے بی اس بارہ دری میں جا کھڑی ہوئی ۔ مقوری دریدسے بلے وہ بجین سے ان ولوں

تے نیوریں کھوکئی ، جب وہ اور رنبیراس جگہ کھوٹے ہوکر سرسات کامنظر دیکھ

شبرنا ته بانیآ بواادر بینیااور باره دری مین داخل موت موس بولا- سبطی ا نن العالم اس علاقے كادوره كرر باسى - جھے الحقى معلوم بوا بسے كدوه در باكے بار

ست گرکے مرداد کے ہاں تیام کہ ہے گا " ان نے کوئی بیغام نہیں بھیجا ؟" شکنتلا نے پر امید ہوکر سوال کیا۔

منين الرتم جا مونومين ابھي اس سے ياس جاكد رنسبر كاپند بوچھتا موں " منين اب شام بوني والى ميم - أكر دنبرك متعلق كوني اطلاع مهوتي تووه

نديمان أجاف كاي سُمِنا عَنْدِنے کہا ی<sup>ر</sup> اگر رنبیر ہیماں ہوتا **تو قنوج کا حاکم اس علانے میں کسی اور** مه رامجي مر کھر را ي

الكنك في كمار المحميل لقين بهد كمروه وبال بهنج بجكاب ؟"

تمرنا لخف بواب دیار پارسی بوآدمی آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ شام است نگر پنج جائے گا۔ نونېرمېي پيامميدرهني چامېيج که وه کل حزورېها له استے گانېم لوکر د ل سيکهو المرافع عناني كرس "

عظے کہ کالنجر کے داجہ نے شراج اداکر نے کی شرط برصلح کرنی ۔ قرف بی نیں ا کی مہما بہسلطنتوں کے کئی راجے سلطان کی اطاعت قبول کر پیجے تھے ہیں ار اگرمسلما بون نے بین قدمی کی تووہ ملک کی آئنری سرحد نکب پہنچ جائیں گے ہے سلطان آگے تہیں براھے گا۔ دہ والبس جارہا سے۔ دورشال میں کسی ادرمکر

کے حالات اسے بلارہے ہیں۔مندروں کے پچادی لوگوں سے کہ رہے نے دد میں کو ان سے دعاکرو، سلطان ودبارہ اس طرف رز کسمتے ، ابنیج بگال تک ال كاراستەردىكنے والاكوئى نہيں " دوسسدى طرف سومنات كے بجارى بيلے سے زبادہ بوش وخروش ك

ساعقد لوگوں کو بیر مجھارہے تھے کہ حبب مکس تمام دابرناؤں کے پجاری مومان ک ويدتاكى مرترى كااعتراف نهيس كمدنف وه بسرمبدان مي مسلمانو ل كے باتھ ل الك کھائیں گے۔اگر تم عزنی کے سیلاب کا رُخ بھیرنا چاہتے ہوتوسومنات ک برديهن كے جھنڈے تلے جمع ہوجاؤ۔ مهادلوفتح كاسهرا مرف ان دا جول ایک

کے سرما ندھیں گے جومسلمالوں کے حللے کے دن سومنات کے دروازول از

وسے رسیدے ہوں گے ۔ جنا پنج حید مہینوں میں مندور ان کے آیک سے دوسرك سرك تك سسومنات علو"كى بكارسناني دين لكى +

کالنجرسے سلطان کی والیہی کے دوم فنے بعد سکنتلاکومعلیم ہواکہ بر مجرفنوج كاحاكم بن كرا كيابهدا اسداس بات سے بے حدثوشی ہونا ك

عبدالوا حداورا شاکے متعلق ایک نیاا نسانہ تراشا کہ تا تھا کبھی وہ بہسوشی

شایداس کی بہن ہے۔ بصے کسی ہے کرمشن جیسے سنگدل آدی نے جہیں <sup>بیا ہ</sup>

رِيْ كِهِ أَمْا كُوبِي السِّي لِمُعْلِي بِهُوكَى كُهِ جِو اسْ كَى مُحِبِّتْ كُو ْهَكُولُكُوكُسِي اور كَى جُولُكَيّ مال مهان خانے کی حالت بہت خراب سے میں الجی جا ما ہوں ، راں اندیک مادی کے باعث وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو تھی مارش قدرسے نیز ہو چکی تھی شمبونا تھ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر کل ک کے بعد سکنتلا ایک مونڈھے پربیٹے گئی ۔اس کے دل کی دھڑکین کہ رہی تھوی ایک است است است است است است است است اس کا دل است سے اس کا دل گا، وہ مزورائے گا، اسے مروران چاہیے۔ كبدارنا تقركے گرسے الميف كائل عربی ایک ایک اور میرے بھائی کا دوست اور میرامحسن مونے کے باو تود کے بعدوہ اکثر اسے یا دکیا کمرتی تھی۔ اسس نے ایسے سماج کے اسور ا ب لیرے۔ اس کی مردانہ وجا ہمت ، اس کی حیااور مشرافت ، لفزت کے کھو لی تھنی حبس کی بنیا دغیروں سے لفزت پر رکھی گئی تھی لیکن عبدالوا حد کا تصورات ز یاد کوانی جگرسے نہیں ہٹا سکتے جو ہمارے درمیان حاکل ہے " تشکیراوراحسان مندی کے جذبان سے مغلوب کر دبا کرتا تھا۔گر پہنچنے کے ہر ارٹ تیز ہو مکی تھی اور نصابیں واست کی تاریجی جھا رہی تھی سٹ کمنتلا نیجے تشمیونا تھ کی زیا نی اسے کئی اور باتوں کا علم ہوا رعبدالوا عدینے دنہر کی فیدادردانیٰ نے کارادہ کردہی تھی کہ شمبونا تھ ۔ نے سیٹر جبوں میں کھولیے محکمہ ملیند آوا نہے کہا۔ واقعات بيان كريت بوت ان زلورات كاذكرنهير كيا تفاجواس في اين بارا ابني سكنلانيج أفر. فديداداكرسف كي يع بهيج عفليكن جب اسف شمبونا عفى نبانى تمام دائد سنے تواس کے دل برگہرااٹر ہوا۔ شمرنا عد تبلدي مع ادير البا اور لولايسبي وه الكيم بين " شكون ، عبد**الواحد ؟ "** کر شنہ ملاقات کے دوران میں سکنتلا کو دیکھتے ہی عبدالوا مدکے منہ سے بنا شعورى طوربر" اشنا" كا لفط نكل كيا مقاراب وه اكثر بيرسو چاكر ني منني "النَّاكِيِّ النايين نے النين مهان فارنے ميں بھا ديا ہے ۔ميں نے كوئشش كى تھى كم المنظم المرائع كور مديد ليس كين وه نهيل مانيخ وه كين مي كرم مارين کمیا یہ ہوسکتا ہیں کہ بیرانسان ہو دلوں کے قلعے مسخ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہ<sup>ے فر</sup> أنت بى سنت مروايس يطع جائيس كے " کی نکا ہوں کا شکار ہو بچکا ہو۔ وہ ایک عورت کی ذکاً دے جس ہے اس کی منگر آ شُطُّ كَالِهُ بِارْشُ شَايِد آج دات مذتقع بهميں ان کے کھانے كی فسكر بیں اسو دن اور اس کے دکے موتے طوفان دیکھ کئی تھی تمہونا کھائے ہے۔ سوالات کے جواب میں صرف بہ نبا یا کہ دہ ایک نومسلم ہے اور کھر کوٹ کے ا بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔اس سے زبادہ شمبونا تھ کو کچھمعلوم سطی ہے۔ برخ بیر سکنتلاکی ذہنی المحسنوں میں اضافہ کرنے کے لیے میں کافی تھا۔ اس کا د<sup>ماغ ہم</sup>

مراقف كاي كان كم معاق بين إو جير جكابون و و كيف بي كريم ف ما المرابط ما باتھا اس ۔ بید ابھی بھوک نہیں ۔ ان کے ساتھی بھی رہی ۔ 

الم پنج گیا۔ اس نے پنیام بھیجا۔ ہے کہ اسے شاید وہاں کچھ اور مدت لگ منابع نے دہ تمام حالات بھی مبان کیے ہیں جن کے باعث اس کا وہاں تھم نا نے الجی نے دہ تمام حالات بھی مبان کیے ہیں جن کے باعث اس کا وہاں تھم نا « مرت لین اوکر ہیں۔ انتھیں ہیں نے با ہر کے مہمان فانے بیل نڈ دوسری منزل کے برآ مدے ہیں بنچ کرسکننلافے کما یر چہائمبرا او ری ہے۔ انگلانے کہایا اس کامطلب یہ سے کہ اسے اہمی تک میرے بہاں پہنچنے جاتی تم انفیں اوپر ہے آ دیں ا میں ہوں ہوں ہوں اور کی اور اس کو ایک کررہے کی کرمیاں مان کا استعماد کا کرمیاں مان کا استعماد کا کرمیاں مان ک وں میں ۔ ان کا بھائی بیاں سے کا فی وور ہدے لیکن مجھے اُمید ہدے کہ اب مک میرا ایکی کا حکم دے کرنے قراری سے إدھرا دھر شکلنے لگی۔دوسری اوکرانی۔ برز كا فالوس روسشن كردبابه ئىڭلانے تىدىدە بەوكىكەا يەنجىگوان كے بىيے تباتىيے وە كھاں ہے ؟ بدالوا مدنے بحواب دیا۔ مر میں نے آپ کو اسی دن بنا دیا ہوتا لیکن سے کف تحقودي وبرلعدعبدالواحد اورتشمبونا كقربر أبدي بين ائت يمكنلاودا لے کمرے سے کوئی غورت جھانک رہی تھنی اور میں یہ بات صرف آپ تک محدود سے مسط کر کمرے میں آگئی مشمبونا تفر عبدالوا حدکو کرے کے دروازے کہ رُرْ گُلْب چند کی بین ہوگی تشریب رکھیے میں ابھی آتی ہوں "تسکنتلا بیرکہ کمہ پہنچا کروالیں جلا گیا اور عبدالوا صرایک ٹائیزنونف کے بعداندر دافل ہوا۔ نه في الرعبد الواحد ابك كرسي برمبيع كيا . مقور ي دير بعد تسكننلا والبس التي اور " میں ایب کورنبر کے متعلق کچھ بنانے نے ایا ہوں " اس نے کسی تمید کے والمراد المامن دومسری کرسی برسطف بهوت ساب ایس اطمینان رئيسة برامين نے لؤکرانيوں کودوسرى طرف بھيج ديا جع " شكىنىلا خوفزد ، موكراس كى طرف دىكھنے لگى ـ الماريم بالماريم بن حرف ايك ب كرش وكياب ليكن اس ملك وہ بولا سیر بیشان ہونے کی کوئی بات نہیں، نبیر خیریت سے بھانگ منت بزادوں ہے کرش موجود میں اور اب اس ملک کی زمین ان کے لیے ہوئے مجھے اس کا بیغام ملا تھا۔ مجھے بے حدا نسوس بھے کہ آپ سے رفعہ کے بعد میں جلداس سے پاس اپنا ایلجی نہ بھیج سکا۔وہ آدی جوال کہ ایک نبئي سے بہنا نچروہ چاروں اطراف سے سمط کر بہاں سے سینکٹ ون میل موزوں تھا، فنوج میں تھا۔ کالنجر کی مهم سے قادع بیونے سے بعد نے سے بعد میں فنوج۔ .. ام بھی مورسے ہیں ۔اس امیدبیکدان کی متحدہ قوت مالے کے ا تور بیمارپڑانخا ۔ قرببًا ایک ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہواا<sup>دریں نے ہ</sup> لمجريح كى اوروه اس ملك بين عدل ومساوات كالمجمنة البنب عے ای دوانہ کردیا۔اس کی دوانگی سے کوئی دس دن بعدمیرے اس تت دینے کے اعدانسا لوں کی لبتیوں کو ایک بار بھر بھیڑلوں

برخرب شقوں میں بدل دیا ہے کہ بھی بہ تھر مہادوں میں تجھرسے ہوتے تھے اور پرخوب کی شکارگاہیں بناسکیں گئے۔آپ اس مقام کا نام ش کر میدنیان فردر ہور ﷺ بروب بالرب نے ایمنیں مندروں کی زمین بنا دیا ہے۔ ایک بچھر دریا کے نے کارامت نے ایمنی مندروں کی زمین بنا دیا ہے۔ ایک بچھر دریا کے یقین ہے کہ اگر آپ نور بھی رنبر کی جگہ ہوتیں نو بہی کرنیں بیس دن ہے کراڑ ے ہور ہے۔ دوسرائی کے محل کی دلوار میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا تبھرآ ب نے پاہوا ہے۔ دوسرائی ہے۔ سرا ہ ہیں ، اومی رنمبر کا نعاقبِ کر رہیے تھے۔ ایک اوجوان نے اس کی جان ب<sub>چان ک</sub>ے یے ہورتی بن گیاہے۔ اگر دریا کے کنار سے پڑتے ہوئے تیمر کو تراس پیاری مورتی بن گیاہے۔ اگر دریا کے کنار سے پڑتے ہوئے تیمر کو تراس نے دام ناکھ کی سرگزشت معنی ہوگی " ا سکنتلانے کہا در مجھے صرف اتنامعلوم سبے کہ اس نے بھائی کی جان ہے وردین رکھ دیا جائے اور مندر کے بت کو اعظاکر آب کے محل کی دلیوار میں لگا وہ اس محل میں بھائی کے ساتھ قیام کے دوران بعے حد مغموم رہا کراتی بائة اس سے کیا فرق بات اسے - فرااطمینان سے سوچیے کہ سومنات کے ویک دن اجانک کہیں چلاگیا اور اس کے بعد اس کا بہتہ نہیں چلا " المراح كالميرهي ادرسومنات كے مندرى مورتى كے بتيھر ميں كيافرق سے۔ كبا میں آب کواس کی سرگزشت سناما ہوں۔اس کے بعد آپ یونیندارا الله المركسي سنك تداش كى مرضى موتى توسيط هى كے بچھوكو تراس كرمندر گی کہ آپ کے بھائی کواس کی مدد کے لیے جاناکس فدر صروری تھا۔" برنى باديا اوردوسرك ننهركوسيرهى مين ككاديتا -اكراب ان دومفرون كونور لاستنانيے!" الدي الرائد واس دركيس تواب كوكوني فرن نظر نهيس ائك كا" منسلابیت تصورات کی دنبا میں ایک نوفاک زلزے کے چھٹے محسوس کمہ عبدالوا مدنے مخصر طور بررام ناتھ کی زندگی کے حالات سادیے مِنکنز وبرسم وهم است سويتى رمى مجراس ف كمايد الب كولقين بعد كدوبال مرت و این مالت اس برندس کی سی تقی موراندهی میں است مشمن کے مجھوتے مِعاني كوكوني خطره منيس ؟" المَشْنَكُول كرماعة جِملين كي كوكشمش كرريا مهوراس في مسرا يا التجابن كمه " ایک سیا ہی کا کوئی کام خطرے سے خالی نہیں ہوتالیکن آپ پریش ينهي ننيل ايول مذكبيم أب مبرك محسن مي كيكن سومنات مهما واوليزناسي اگر رنبیر کو کوئی خطرہ مین آیا نووہاں اس کے بہت سے مددگار موجود ہیں آ مہالواں دنیاسے کمایہ ہرالسان ایسنے نوہمات کی دنیاسے باہر سکتے ہوئے سكنتلانے كهار الكراس برسومنات كے اونا كاعماب اللہ اللہ المعامل كرتام يعلى ميس معى أب كى طرح تقاد مجھے بھي ان مورتيول سے کی کوئی طاقت اُسے بیناہ نہیں دیے <u>سکے گی۔ وہ دیو</u>نا وُں کا دلیتا ہے۔ آ<sup>پ</sup> اُسْرِ اللهِ مِعْمِعِلُوم ہواکہ تنجرکے ان نمه استے ہوئے مکوٹوں کی اور بیں ہوشیار مراکب میں مواکہ تنجرکے ان نمہ استے ہوئے مکوٹوں کی اور بیں ہوشیار کی طاقت کااندازہ نہیں۔اس کا عضتہ بہار<sup>ط</sup>وں کو تقسیم کرسکتا ہے <sup>سمندور</sup> و الماكرون ميشرماده ول ، كمزور اوربي اسانون كاشكار كهبلا مه ئر فران کے لوگ ان مورنبوں کی عظمت اور مہیت کا ڈھنڈور ااس رمگیتان بناسکتامیم - بھگوان کے لیے اسے والیں بلالیجیے " عبدالوا مدنے اطمینان سے سکراتے ہوئے جواب دیا "سومات مِنْ أَنْ الْمِالْرِسْفِ سِي المفين نِي ذات السَّالون بربرتري حاصل بوتي ہے مندرمیں ان بھاری ہتموں کے مواکچھ نہیں ، جنھیں سنگ تراشوں کی ی<sup>ل ہے</sup> اس لیے اس کا فرغل ہے کہ وہ سماج کی ترانشی ہوئی مورتیوں

سے سامنے آنسو، نون اور سبینہ بیش کرنا دہ ہے۔ برہمی اور سبے اس لیے اس میں جبکا دیے گا تواس ملک کے برہمی ، کھشتری ، وبیٹس اور کے ووں پنچروں کرنا مربر ملک کرنا ہم وہ دور میں سر سب کے اس کے اس میں جب میں سے مرد کرن فرور در کرئی نرخوں سر نہیں ملک کہ وہ ان پنچروں کے نام پر ملک کی تمام دو لت سمیہ طب کر اپنے استیار کی جائے ہیں گئے۔ اپھائی اور ٹیرا نی کی تمیز خون سے نہیں بلکہ سلے مان توں نے انسان اور انسان کے درمراں اندیک سے مندولائی کیا ہے جائیں اور انسان اور انسان جداد۔ نہ والے نہیں ہے۔ان تبوں نے انسان اور انسان کے درمیان نفرن اور تقارت کی جائے گی یخیف اور لاغرانسانوں پر اپنا بوجھ لادنے والے نہیں کوٹ کر کر میر مزید میں کراٹیلن فرین میں میں اور تقارت کریں نے کہائے گی یخیف اور لاغرانسانوں پر اپنا بوجھ لادنے ری اور است الم الم عرف می محصے جائیں گے۔اب ان دلیر ما ور کا زمانہ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ان کالوشا خروری سے ۔ان پرسونے کے نلان انضیں ہیروں اور مونبوں سے سجانے اور ان کے لیے عظیم الثان مند ترکی نہیں کی بدولت اس ملک میں صرف طلم کا بول بالا ہونا تھا۔ اب قالون کے ماہ میں رہنے نہ سے مناز کر سے تنظیم الثان مند ترکی نہیا ہے جن کی بدولت اس ملک میں صرف طلم کا بول بالا ہونا تھا۔ اب قالون

کے با وجود اونچی ذات کے انسالوں کو بہتی نہیں ہنچہا کہ وہ پنج ذات کے انسالوں کی اس بھے گا۔ اب ہے کرشن جیسے لوگ مجرموں پر ج کو قدرت کے ہرالغام سے محروم کر دیں۔ کیا یہ مذاق نہیں کہ مجلوان نے بٹرے میں نظرآئیں گے۔" الرمجى ذات كے السالوں كو بنايا ، پھر الجيونوں كو پياكبا اور پيران تيرن أ

تاكه وه الخيس ترانن كرمور نبال بنائيں اور بھگوان كو يونن كرنے كے يالا ب مع اپنے دریا والسے برطن کرنے میکیول مصربس ؟" اس كه كراب رنبيري مهن بين اور مين نهيس جيامتاكه زندگي مين اپ کے سلمنے انچھوٹ کا بلیدان مہین کریں ۔ کباان بتوں کا ٹوٹنا ضردری نہیج مرست ایک دوسرے سے مختلف برول " مستے بھیجن من کر نتوسن ہوتھے ہیں لیکن شودر کی شاہ رگ سے نون کی دعادان۔

نُسْلًا كے مبم رپر احیانک كمپکیي طاری ہوگئی اور اس میں سہمی ہونی اواز میں كها دھونے کے بعد بھی انفیس متا نزنہیں کرسکنی کیا ان بنوں ہی اس خال کائیں سكما مع جس كي حكم سے جا مد، سورج اور سارے كروش كرتے بار برائر

السنا بھی مسلمان ہونے کا علان نہیں کیا لیکن میں اس کے ول کا مچھول پیدا کہ ناہیے ، نبس نے جھوت اور اجھوت کوایک ساجیم ایک المراب المرادل اسلام كى صداقت برايمان لاسچكام ميلين البهى نك وهاس ا تکھیں اور ایک ساول ووماع عطاکیا ہے۔ کیااس کے سورج کی<sup>ا جھ</sup> " تن كرنے كى جرأت نهيں كرسكا۔ اس كى سب سے بيٹى كمزورى ايك کے گھر تک نہیں پنچتی ؟ اس کے بادل شودر کی کھیتی پر نہیں برتے ؟ کا ا نظمت المصال بات كالدلينه تفاكه مسلمان مروجاني كے بعد آپ كے الحول زمين ميں لويا جا باہے وہ درخت بنبس بننا ؟ پھراس سماج بن مون المنظرك الكانات كهين مهميشه كے ليختم مذہبوجائيں. وہ اسس نتى ہی مظلوم نہیں - بہاں ہرطا قت ورمظلوم کا گلا گھونٹتا ہے۔ جو دلی<sup>ن ایک م</sup> یا گفشتری گوشو در برظلم کرنے کی اجا زت دینے ہیں ، وہ ایخییں ایک دوستے بر ریاط المراض سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ میری پ و المالية الما ئاللی یا نوف کے باعث اپنا دھرم جھوڑنے کے بیے نیار نہیں

گلاکا طینے سے منع نہیں کر سکتے۔ جب انسانوں کے نرا<u>شے ہوئے ب</u>ن ٹوٹ جائیں گے اور ا<sup>نان</sup>

ی در دونوں خاموش رہے ۔ بھرعبدالوا حدثے کهام مجھے اب اجازت دیسے یں السباح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں دوم فتوں کے اندر اندر اینا دورہ ختم پینی السباح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں دوم فتوں کے اندر اندر اینا دورہ ختم المراسي مجيكسي ادرطرت بجيج دباجائے ليكن ميرى فيرحاضرى ميں ايكواين على منعلق پريشان ہونے كى عزورت نہيں قنوج ميں ميرا قائمقام آئي كو رني بترديادي كارجب رسبرات كانواسي مبراسلام كهدي منتلا کے چربے برایانک اواسی بھاگئی۔اس نے معموم آواز میں کہا ساگر ب روزن سے کسی اور ملکہ بھیج دیا گیا تو مجھی آب بھائی سے ملنے کے لیے تشرلیت "اُرُموقع الاقومين ضرور آوُن گا۔ اب آپ آرام کربن " عبدالواحد میر کہہ کمہ نكنتلاف الطيخ موسن كهايس اكراب بثرانه مانين تومين ايك سوال بوجهنا المنالسة المحكة الورك كها يرا آشاكون بعيد؟" عبرالوا عدمههوت سامهوكراس كى طرف دي<u>كھنے</u> لكا۔ رسلام ووباره كهايسمعات كيجيد شايد بركساخي كي بأت بهوليكن أس دن بسك بكھے دمكيما تفاتو آب سے منہ سے منا"كا لفظ نكل گيا تھا!" نبرادا مدسك گردن جميكاتے ہوتے مغموم آوانه ميں كها براجھي آپ مجھ سے المجهم المب كا بها في الشيخ كا تووه اب كو اشاك متعلق بهت

د من قوت نغير محود كى نلوارسى كهين زياده سے " مكنتلان كهايه ميري مجهمين كجهنيين أتا مين مرف اتنا جاني بول بھائی جوداستہا فتیاد کربے گامجھے اس برجلنا پڑے گا۔ میں اس کے پڑے كودف سے بھى درين نبيس كروں كى ." عبدالوا حدنے کہا ۾ اسلام اندھي تقليد پنہيں سکھا تا - ببرزندگي کاايمہ نہ بس بر ایمان لانے سے پہلے اسم سمجھنے کی حرورت سے ۔اگرائپ عابی ہیں كوسمجها سكتا مول ـ بهرشايد آپ كوبېرمحسوس بهو كدآپ مجبوري كى مالت بر بلكه خوستى سے أبینے بھائی كاسا تھ دسے رہى ہيں ليكن اب مجھے دير ہوري۔ بيراور كا-آب بهي شايدميري باتون سے اكتاكئ مون "

شكنتلانے مع نهيں، ميں سننا جا بمنى ہوں ۔ ابھى بارش نهيں همي اُب ہُ يطيع مائين " عبدالوا حدف مختصراً اسلام کے ابتدائی اصول، پنیمبراسلام کی ندکی۔ مالات اورکفرواسسلام کی جنگوں کے واقعات بیان کیے۔ اس کی تقسیر

ہے یعبدالواحد کے اختیام پر اس نے موال کیا <sup>در ک</sup>یار سے نود کجی ا<sup>س ہ</sup> كيمسلمالون كيفش قدم برجل رہاہے ؟" عبدالوا حدفے جواب دیا مه وہ لوگ انسانیت کا بهترین نمونی ا کوان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی لیکن مجھے بقین ہے کہ ا<sup>س کی</sup>

دوران میں سکنتلا برمحسوس کررہی تھی کہ اس کے دل کا او جا است آہے

اسلام کے ایمبلغوں کے لیے راسنہ صاف کر دیں گی جن ہیں، م<sub>اس زا</sub>ئے۔ کی حصلاب دیکیوسکیس کے سلطان نے قلعوں کو فتح کیا ہے لیکن پ<sup>ہ</sup>وگ<sup>ا</sup>۔ بندی دلوں کومسخ کریں گے۔شمال کے علاقوں میں وہ درولین خصلت انسان ا

كه مناسك كاراب مجه إجازت وتبكيه "

كا دل بيطه كيا .:

سكنىلا عبدالوا مدكوسطرهبول تك بهنجان كے يلے بالهز كل ينموناؤن ا فنطراب كى عالمت بين برآ مدسے بين فهل ديا تھا۔ انفين دخصست كرنے ك

"مكنتلااینے سونے کے کمرے میں علی گئی " اشا کون ہے ؟ اس نے میرے ، کا جواب کیوں نہیں دیا ؟" وہ بستر پر لبیٹ کر دیر نک سوئیتی رہی ۔ بالانزائے ر

آگئی -گری اورمیشی نبیند اور میرجب وه بدار بهویی توصیح بوطی عیده بال

ممرے سے یا ہز کلی ۔ ایک لؤکرانی مرا مدے بیں صفانی کررہی تھی۔

مُسكنتلا في كها دركيا مهان جا يك إي ؟" ‹‹ وه نو بچھلے بہرہی روانہ ہو گئے منے '' نؤکرا نی نیر بجاب دیا۔ یہ س اُرکارُ

رنبرے گاؤں سے دخصت ہونے کے بعددام ناتھ کی منزل مقصور سومنات فی بنددن کے مفرکے بعدوہ ایک شام دریائے جیس کے کنادسے ایک جھوٹی سی

بن یا داخل موارگا و سے سویال میں چند آومی اسے و بکھنے می باعظ باندھ کر کھوٹے المِنْ الك الزعراد كے نے اللہ برط حكر اس كے كھوٹ كى باك كيٹ لى رام ماتھ

والكريش سے الركر كاؤں كے بودھرى كے متعلق لوجها - اوعر لط كے منواب المساداة! وه مرداد كالمكم ملت بى آوميون كوك كردوانه موكم عف ركاون المان بندره مين أدمى ره مسترين اور ان مين مسكوني شكارمين حصد ي

الم التقف كهايه مين متفارا مطلب نهين مجها مين ايك مسافر يبون اور ئ<sup>ۇرۇ</sup>يىن دا**ت گ**زا**د ناچا ئىتا بىو**ن " الرائے کے کہا اور اپ کی سیوا ہمارا فرض سے میں پودھری کالرط کا ہوں

المناتقاليك كهاط بيرمبيه كيابيودهري كالماك كالهوط كالمعودي كوايك آدمي

امنا تدكا بهرو عقبے سے تمنی المطالبیكن اس نے ضبط سے كام ليتے ہوئے كها۔ ا بین مجھے بزدلی کا طعنہ نہیں دے مکیں گے " اِنْتَ اِنْتَ اِلْتِ مِجْھِے بِزِدلی کا طعنہ نہیں دے مکیں گے " و المراد مراطلب مرن بین کرنیزے اور خوصال کے لغیر تنفاد ایمان کھوا ہونا درست مراطلب مرن بین کرز : نیں لیکن اس کے باوجود اگرتم بہا دری دکھانا چاہتے ہونو میں منع نہیں کرتا گھوڑے

الموزرا بي المرسى در منت كے ساتھ باندھ آور " منتي المينان ركيب مبرى للواد لكشرى كى نبيس ؛ بيركه كردام نائد ابنا كھوڑا يہج ے گیاادر اسے کچھ فاصلے برابک درخت کے ساتھ باندھ کرشکا ربوں کے ماتھ

على تكارى قاموشى سے ایک دوسرے كى طرف وتكبيد رسبے تھے كىيدر تفركوش المرئيرية بديواس كى حالت ميں ادھرادھر مجاگ رہنے تھے۔

رام ناتقسے ایکے تھوڑی دور انہل واڑہ کا مہار اجر بھیم دلوابک ہا تھی کے ارئ بودج بین کوم ال د هر اُدهر جهانگ ربا تقار ایک تنجر به کارشکاری است مكسائه كعرا تفار مهاداج الكينوش وضع اور قوى مهيكل آدمى تھا۔ اس سے ماتھى سُمُ الشَّرِيرِ مُونِيوں کی جھالہ اور گلے میں سونے 'ی زنجیراٹنگ رہی تھی - پاؤں میں سونے كر نماري كولت جمك ربيع عقر.

را پائک روپینے نمودار ہوئے اور ٹسکار ہوں نے انفیاں دولوں طرف سسے المسكرام كرسامية لانے كوئشش كى ليكن ايك چينے نے ا چانك

کے سیر دکر کے اس کے سامنے آئیجھا۔ باتوں باتوں میں دام نائ کومعان : انهل واره کامهادا جرمقامی راج کی دعوست بپرشبرکے شکاد کے لیے آبا ہوائ علاقے کے مردار اسے شکارمیں مدو دینے کے لیے یہاں سے تقوری دار بھ میں ایسنے اپنے اومی جمع کردسے ہیں۔ رام نا بھ علی الصباح اس گاؤں سے روانہ ہوگیا کوئی نیس کوس المہ ؤ حبكك ميں چلنے كے بعد أسم چند ہائفي نظرات بوعفور سے تقورے فاصلے آئے

تھے۔ شکاری ان ہا تھیوں پرسواد تھے ادران کے پیچھے بیادہ آدی نیے ہے۔ بھالے سنبھالے کھڑے گئے ۔ایک نوجوان نے رام نابھ کوا ثارے ہے ۔ المال ہوگیا ہ ادر اسكے برط صنے ہوئے كما يدائب انهل والله كے مهاداج كے ادى بن، مد نهبين " دام نا تفسف جواب ديايه بين ايك مسافر بيون " لاتولمیس عظمرو! اس طرف سے کسی کواکے جانے کا جانت س

" تو میں دومسری طرف سے مکل جاتا ہوں "

ياس ڪھڙا ہوجاؤں "

لونجوان نے برہم موکر کہا یہ بین کتنا موں کرم اُگے نہیں ایک دائیا: اورسامنے کی سمنوں سے ہمارے اومی شکار کو گھر کر اس طرف لارہے ہے۔ تمھارے ہی فائدے کی بات کرتا ہوں ۔ فررٌ اوالیں پیلے جاؤ ۔ گھوالے کیں۔ كھراكرنے كى اجازت نہيں ؛'

دورسے اومیون کی جوج کارم نائی دے رہی تھی۔ رام ناتھ بھی۔ دبر کے بیسے شکار دیکھنے کی نتواہمٹس غالب ہم گئی اور اس نے گھوڑے ؟ التركر نوبتوان سے كها يو مجھے شكار ديكھنے كانٹون ہے اگدا جازت ہوتواپ لونجوان نے مسکراکر کہا یو تم پیچھے رکسی درخت پرحر پھر کرتماشاد کھیں

جست لگائی اود ایک سکاری کے جسم پراپنے پنجوں کے نتان مچوڑ کر آرا

ی ذو کی اس کا ماتھی نبرد ادم و نے سے قبل درخت کے ایک مضبوط تنے کی زو گیا۔ دوسرے چینے کورام جیم داونے بھالامارا۔ پینے نے زخمی ہوکرایک إن ی در این اور مودج تنف سط مکراکر شکاری سمبت زمین برگر بیدا می آگے کل کیا۔ دیا گیادر مودج تنف میر بیم خضبناک ہوکہ جست لگائی اور داجہ کے فیلبان کے سینے میں پنجے گاڑویا ہو ی ایم ایک پچھرسے کرایا ادر ایسے دوبارہ کردن اٹھانے کی ہمت من ہوئی بانقی نے اپنی مونلہ گھمانی اور فیلبان اور جیتبا وولوں اس کی لیبیط میں آگرنیج اُڑ مهادا جرکے ساتھی نے جینے کو بھالا ماد کر فیلبان کی جان بچانے کی کوئٹ آئے کہ

ر ایس ہے بسی کی حالت میں ورخت ہر ہی لٹک رہا تھا کہ ا جا نک ایک رہ ایس کے بات کے ایک ایک ایک ایک دیا تھا کہ ا جا نک ایک

۔ منابوکسی شکاری کے ہاتھوں زخمی ہو کمر پاس کی جھاٹ لویں میں چیبا مبیطا تھا ،ا کیدم

ت لگاراس درخت کے اس شنے پر کہنچ گیا جہاں سے وہ راج بر اسس نی

ے ملکرسکنا تقالیکن اردگرد آدمیوں کی پینے اور پکارنے اُسے بدحواس کر دیا اور رواہ کی بجائے بنیجے دیکھنے لگا۔ راجہ نے درخت سے انترنا زیا وہ خطرناک سمجھ کر

إي لمالكن ادر كرايس اور شاخ برهم كربيج صفحة موسقة نيام سعة نلوا ربكال بي - اجانك

بیے نے گردن اٹھائی۔ را جرائسے حملے سکے لیے نیار دیکھ کر مراسمہ ہوگیا اور

الله في المرايان الدميون كومدوك بليه ملان لكار

دام القر تعار لول بس سے معاكما موا درخت كى طرف بطرها . تين اور سكارى بندتهم كے فاصلے برسکتے ، انتے میں دا جربلند آواز میں جلایا یوم وسٹ بار! اوپر

عُنِياً مُلْكُر فِي واللَّهِي " الم التقرف فورًا اور دمكيما توحيتيا اس ببر حمل كے ليد تبار تفا۔ اس ف والمستمال كرجيتي كي زومين كموا مين نيزه سنبطال كرجيتي كي زومين كهوا مهو

المنتخف الك نوفاك كرج كے سائف نيچے جبلانگ لگادى ـ دام ناتھنے المسم بها سيدها نيزك بركر ا-اس كى لؤك چين كى كدون اور سين كوچېرتى المرحة ترمب جانكي بينية كے لوچوك باعث بيزه درمبان سے لوط

مرام الفرام تفصد لودا موجها تقا- اس نے بیند قدم بی<u>چھے برط کراپنی</u> الوار

جست لگا بی اور دا جہکے ہاتھی کی گردن پر سوار ہوگیا۔ داجہ نے برچاہار کرتیا ینچے گرا دیا لیکن ہا تھی جو پہلے ہی بدسواس تھا، جنگھارنا ہوا ایب طر<sup>ن ہوائ</sup> رام نا تھ نے بہ دیکھ کرایک گرے ہوئے شرکاری کا نیزہ اور ڈھال اُٹھالی اور ڈ

بد حواس بالمفی بیند قدم آئے نکل گیا۔ اتنی دیر میں دوسرے شکارلوں کے رائے

بجانے کی فکرکرنے لگے . وام ناتھ نے مجاک کر چیتے پر جملہ کیا۔اس کی توالدن

قوت سے چینے کی کھوریل می برائی اور وہ وو نبن بالمباں کھا کر ہے حس ورکت لیا

گیا۔ کمیکن فیلبان مجی اس کے ساتھ ہی اپنا سفر حیات بننم کر چکا تھا۔ اتنی ویر ہے

وومسرسة سكادى دوشيرمار يفك مظ ميند درندسة سكادلون كا صفين جريرال

بكل كية الدباقي مبنكل بين جهب كية را جرجيهم ديوكا بالحقي كوئي چاليس بجاري

دور جاكردكا-اس كے محافظ بھاگ كراس كے كروجمع بوكتے-ايك مردار إنبان

ابینے ما تفی سے انز کررا جرکے ہا تھی کو قابریں کرنے کیلیے بڑھالیکن اجی کچودد

ہی تھاکہ نین شیر سیک وقت جنگل سے تمودار ہوئے۔ دوشیروں نے اجہے ہا

محافظوں پر حملہ کر دیا اور آن کی آن میں دو آدمیوں کو نبر اڑ ڈالا بٹیسرے تب

سے را ہر کے ہاتھی کے بیچھے دوڑنے لگا حب بدسواس ہا تھی ایک در<sup>نے کے</sup> نب بیچے سے گذرنے لگا تورا جرنے ایک جملی ہوئی ثناخ کے ساتھ لٹک کراہی ہی

اس

بيم داي سي الكيات تم كمال سي آئے ہو؟" وتزج سے مهاداع!" وادرکهان جارم عقع ؟" وآج تم ہمارے مهان ہو۔ و ہاداج کی خوام ش میری خوشی ہے " ہم داوشکارختم کرنے کا حکم دے کر اپنے بٹراؤکی طرف لوٹ آیا ۔اگلے دن القد خصت لینے سے لیے ماصر ہوا تو مها دا جہ نے اسے یا ترا کے بعد الأوارة المنفى ديوت دى اوركها مرد اكرتم بهمادى فوج كى الماذمت بسندكروتو نین بهت خوستی موگی " رام ناتھ نے جواب دیا رسیں وعدہ نہیں کرنا تھا لیکن شایدمبرے حالات شر دن آپ کی خدمت میں حا حز ہونے کے لیے مجبود کویں " انتظار انتظار کریں گے اور ہم نے تمھیب سومنات بہنچا نے کا انتظام بھی المراداة المحصوبان جانے کے لیے سی خاص انتظام کی صرورت 'ہماری نوام بٹ سے کتم ہمارے ایک دوست کی حیثیت سے ہا تھی پہر علمار بر المن المان ایک فیلبان کے علاوہ میرے چار لوکر متھادے ساتھ جانیں م المال المنتج كرتم ملي بيكن كاحب ذت ہوگى كدميں انهل واراہ كے المستر مرزارول میں سے ایک مہوں۔ ہم تھیں وہاں ایک بہت بڑی

نکال لی اور آننی دیریس دوسرے شکاری بھی وہاں پنچ گئے۔ ى درد ، ى ربه يول اجبل كريشنيال كهاد ما نفا ينمكاد بون نه مرار ، يستان بي الميان الربيد الميان المي ابنے نیزوں سے جھلنی کر دیا ۔ تھوٹری دیر میں مفامی را جہ اور کئی مردار ا ہوجکے تھے : مها را جر تھیم دبو درخت سے اُنڈا ۔لوگوں نے مبند آوانسے سمهاری بصيهو كانعرا بلندكيا ببكن تجبم دبوكسي اوركي طرف توجه دبين كى بجائے اين آية مسي ببرك كالبيبنه لونجينا بواسيدهارام نائف كي طرف بطهااور كي كوانبران کھے سے مونیوں کی مبین فتمت مالا آبار کر اس کے گلے میں ڈال دی پینداز ہوں نے مل کرمہودج کے پنچے دیے ہوئے شکاری کو بکالا لیکن وہ زندگی کی دلچپیں؛ كوسم يشهك يلي خير باوكهه جكائفا محبيم ولوب في الكي بطر هدكم اس كي نبي المرا محرت ابینے میزمان کی طرف دمکیها اور کہا ید میرا مہترین شکاری مادا جا چاہ اورمیں اس کے عوض آپ کا بہتر بن سکاری اپنے سا بھ نے جارہا ہوں ؟ ِمیزمان نے میواب دیا <sup>رد</sup> مهاراج کا حکم سرا بکھوں ہرلیکن پ<sup>رسمجیا کی</sup> كربر لوسوان أب كے ساتھ آياہے ؟ تجيم دلونے كها إلا اگر بيرميرے ساتھ ہوتا أو آپ إسے ميرے بتريّا: " لو بھرشاید براجین کے مهاراج کے ساتھ آیا ہو" رام نا تقنے اسکے بطره کر کہا یو نہیں جہاداج! میں کسی کے سا مين ايك مسا فريمون اوريبر محصّ انفاق تضاكه مين اس طرف آ<sup>نكلا</sup> " جاگیر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بہ انعام نہیں ملکہ تھادی بہادری کا خ<sub>راب</sub>

نعیل کے اندرسومنات کے محافظ سیا ہیول کی قیام کا ہی تھیں۔ تن المارى طوف يا تراول كے ليے مهان خانے اور لوكرول اور رائش کے کرے تھے۔ ان کے بعدان عالی شان محلات کا ایک رائش کے کرے تھے۔ ان کے بعدان عالی شان محلات کا ایک تھوڑی دیرلجدوہ ہاتھی پرسوار ہوکر اپنی منزل مقصود کارٹ کررہائی ہے۔ بارہ کا تا جو ہندوستان کے راجول ادر مهادا جول سے یا تراکے دوران ت ن بائن کے لیے بنوائے شخصے مندر کے بیجادلوں اور برہمنوں کے مکانا محسوس کررہا تھا کہ زندگی میں میرسے اور رنبیر کے راستے مخلف ہیں۔ رویہ پڑتے کھی تھے۔ پھرایک کشادہ گزرگاہ دکھائی دیتی تھی ۔جو پانی کی سطح سے چیند رویہ پڑتے ہے۔ کوپالیتے کے بعدمبری زندگی میں کوئی خلابا فی مذر ہے گا۔ مجھے ہندوس<sub>ان ال</sub>را برنی اس گزرگاہ کے دائیں بائیں او بنچے درجے کے بچارلوں کے محلات مخفے. غز اندی رکے حملوں سے کوئی سرو کاربنیں ہوگا۔ مجھے اس بات سے کوئی داہر بناں دشوکت کے لحاظ سے ان محلات سے کم مذیقے یجر ملک سے برا سے مرنے کے بعد مجھے ایک جائے پناہ کی صرورت تھی اور وہ مجھے مل گئے ہے ۔ ان مردہت کے دفیع انشان محل کے ساتھ ساتھ گزرنی ہوئی سومنات کے مندر أيك بله خانمان مسافرى حبتيت سي نبين بلكم انهل واله وكاليك بالزريد والمن وروالات برختم موتى على . كى حينتيست سے وياں جاؤں كا يسومنات كے برومت كوير ہائنى دالكب مند کی نیره منزله عمارت مخروطی شکل میں گھرے یا نی میں کھطری تھی اور اس کی ت بنیزد منهری کلس دور دوریک دکھائی دیتے تھے۔ قلعے کی طرف سے دو ترهبي مندركے شمالی اور حبوبی دروازوں بمک پنجینی تحقیں ۔مغرب کی جانب المناه جبوتره تطاحس کے آگے متباہ کر کسٹر هیاں پانی میں تمائب ہوجاتی تفیس ۔

ا المروجين ستونوں بر کھڑائفااور اسس وسبع کمرہے کے درمب ان ر بیر استای دار استانین اطران اور مهیب کی دار این اطران أفتين بيبت بيبونسك سے پانچ ما تھ اورنجااور دو ما تھ جبوترے من سائل روایت کے مطابق چاند کے دبتا سے کوئی جرم سرز دبوا تھا اور

نظم ایک است مهادیو کے لنگ کی بیمورنی بنانی بڑی۔ ہندی زبان میں سوم کے

رام نا مذهبیت خواب کی حالت میں بیرالفاظ سرمن ریا محالة تشراول كے اظہار كے ليے اس كے باس الفاظ منعقد سواراس کے ممراہ تنے ۔ بہاس کے ٹیدا نے توابوں کی تعبیر تھی۔ وہ دل ی دار

کے بعد مجھے آزادی کے سا کا مندر میں گھومنے بچرنے کی اجازت مل جائے؟ مچرمونبوں کی برمبین فیمت مالا پر وہمت کی نذر کرنے میں روپ وٹی کو آناز سكول كاراكر بيمكن مذبهوا نومين كسي اورطريف سے اُسے مندرسے كالے كو منسش كرول كا- انهل داره بين اسے جائنے والا كرنى نبيں ہوگا۔ روب ال عاصل کرنے کے بعدمبری ذندگی کی تمام خوا ہشات بوری ہوجائیں گ<sup>ا</sup>

سومنات بیک وقت ایک قلعه، ایک مندر اور ایک مکتب من

کا تھیا واڑکے ساحل برور باتے سرسونی سے کوئی تین میل دُور ایک

ور نی میں کی بوجا کے اوقات میں بجانی جاتی تھی۔ سونے کی دوسومن ورنی يح مافة لكاني كني محتى-ے نز دیک سومنات کا بت زندگی اور موت پر قادر تھا۔ یہ انسالوں بندوذں کے نز دیک سومنات کا بت زندگی اور موت پر قادر تھا۔ یہ انسالوں بدوں فرون در معطاکتا تھا۔ موت کے بعد السابوں کی دوجیں اس مبت کے گر د حب مع بن تنين اوروه الحين نئے مجتم ويتا تھا۔ المنددين ياترلين كان قدر بحوم رمها تقاكه قريبًا ايك مزار مرمن الهين بالم كے طریع سمجھانے برمفرد سے رسینکٹوں آدمی یا تر بوں كی خدمت بر بیتے بینکاوں رقاص اور گویا ہر وقت مندر کے دروازوں مرمومور رہتے نے مک کے طول وعرض سے عالی نسب لٹر کیاں بہاں رفض اور موسیقی سیھنے کے نبت كے سامنے اپنے كمالات دكھا نے كاموقع دياجانا تھا۔ ايسى لطكيوں كو و کے ہر حصتے میں نهایت عزت واحترام سے دیکھا جاتا تھا اور امرا کے لطکے نہانی دلهن بنانے کے نواہش مندرہتنے تھے . اس کے علاوہ سینکر طوں لڑکیا المیں بوسرمنات کی داسیاں کہ لانی تھیں۔ ان میں سے اکٹروہ تھیں حن کے والدین في الناش سے پہلے ہی سومنات کی بھینے کر چھوڈ نے محقے اور تعبق ایسی تیم وسنت وقى تقين تبغيس بااثر لوگ سومنات كے مندر بہنيا ديتے تقے۔ يباط كياں سنبهالإن اوربرهمنون كي سبواكرني تقبن اوربيد وبهت كي مرضى كي بغيب. ئىنىر<sup>ئى چارداي</sup>لارى سىم ما **ہرنكلنے ك**ى ا جازت سەھنى - رفص اورموسىيىقى كى ئن لعِن روایا سند کے مطابق سومنات کے مندر میں رفق کرنے والی لوکیوں کی

سے اندر بھا۔اس کی سطح بیش قیمت جوا ہرات سے ڈھکی موٹی تھی تھیسے ا میں سونے کی زنجبر کے ساتھ مورتی کے اوبرایک تاج لٹکایا گیا تھا ہو ہما موتیوں سے مرصّع تھا جھبت اور دلیرادیں اورسنون بھی دنگارنگ کے ہوئیر مزین تنفے۔ دوشنی کے لیے جھت کے ساتھ بین فیمٹ میروں کے نازہ موتے تھے اور کمرے کے دروازوں کے پردوں میں بھی موتی میرے الال اور آون ہوتے تھے یسومنات کے بت کے او دیگر دسونے اور چاندی کی کئی ان نصب تقبی سویہ ظاہر کرتی تقیں کہ باقی تمام دلیتا اس دلیتا کے فدمت گزر معنى جانداورنائھ كے معنى آقابيں بينائيسومنات كامطلب جاندكا قائب برز کے عقبیدت مندوں کے اعتقا دکی اکیب طری دھربیھی کھاند کے طلوع وغور کے اِلنَّ میں مر وجررب ایرا تھا یعب مندری المركاك كى طرف طرحتى تقى توسومات كائتا غائب موجآ انتحاءاس كے بعد مندابني صلى حالت رِآجا أتوبيئتِ بانى كَأَ فُوتُ عَلَا ہوجاً الخالسومنائے بجاری اس سے نتیج اخد کتے تھے کہاندسومنائے بت کی خدت با لعِصْ مسلمانوں کے نزد کی سومنات وہی بت تھا مجھے مات کے ام کفارنے کعیبی نصب کردکھاتھا خلہور اسلام کےساتھ حب اس م<sup>جت کے کیا ایال</sup> خطر محسوس كبا نوا نعول نے اُسے كعبرسے الحاكر كا تخبيا المسنيا دارات کے فرمیب نصب کر کے مشہور کر دیا کہ ہر سمندر سے نمودار میواہ ادرا<sup> کا آتا</sup> بجائے سومنات رکھ دیا ۔لیکن اس جنیال آدائی کی جوسومنات ادرمنا<sup>شکیا ہ</sup> ر کے سواکچیز نہیں۔ تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طور ا<sup>لام</sup> سے تباع<sup>ی</sup> · کی پیرجاکیا کرتے تھے وہ انسان کیشکل پر بنائے گئے تھے۔ زمانہُ جاہمت کے ش سے بھی اس بات کا کوئی ننبوت نہیں ملنا کرعرابوں میں لنگ کی پیجا کا روا<sup>ج کیا۔</sup>

ترمبیت دبینے کے بعدا مخیس مندر کے ان اسرارو دموزسے اللہ کا کیا جا ای بهمنول کے مواکسی کوعِلم بہ تھا۔

ئے ہیں اس کے دی جو القریم شہور موجا آگر کے دلو آاس کے عربی اس کے ے علی ادامان ہوگیا تھا اور اگر کوئی سفیدنہ مجیرت اپنی منزل مفصود تک ہینج جلنا دن سے اراض ہوگیا تھا اور اگر کوئی سفیدنہ مجیرت اپنی منزل مفصود تک ہینج جلنا سومنات کی مورتی کوعنس دینے کے لیے ہزاروں آدمی ہردور اُگئی، رًي جا آكر ملاحوں سے دلية ناخوش تفا۔ کمینے پرمتعین تھے۔اسی طرح لزکر وں کی ایک جماعت سینکٹروں کوں درگز بب المات كے قلع اور مندرسے با ہردر بائے سرسوتی کے كنا دے الك وادلوں سے سومنات کے دلانا کے بیے بھولوں کے ہار مہیّاکر فی تی مند بیرایخنا که اس کے ان گرنت کمروں اور کو تطرفی بوں میں اس کا بے شار مارا: پیرایخنا کہ اس کے ان گرنت کمروں اور کو تطرفی بوں میں اس کا بے شار مارا:

برین شرآباد تقااور ایک اہم تجارتی مرکز ہونے کے باعث بہماں کے بالنداع كافي متمول تفية

سكتا محقاء مندرسے ابک طرف مندد كے كنادے كے ما كھ ساكھان تاركى إن سا دھوؤں ، بھکتوں اورسنیا سبوں کی کو کھڑ بال تھبیں جو اولا دیکے نواہشمندوں کیانہ روائي برمامود تق ـ برلوگ لباس پينند كى بجائے اپنے جسم پرمرف دا كھ مالان كاني سيحقة تقير

سومنات كى دولت ونروت كالدارة اس بات مص لكابا جاسكاب كركر كے طول وعرص ميں دس بزاد و بهات اس كى جاكير عظے - مندوستان ك الله اورمهادا جے یا ان کے مفر برسال اس مندر کی اہم دسومات میں جھتر لینے کے ب است اور ایک دوسرے سے بڑھ سیطھ کرنڈر انے بیش کرنے ال کے ا اولا دکے نواہش مندیھی ہرسال لا کھوں کی تعدادیں بڑے بڑے نزرانے ا نے مختر

مومنات كى شهرت صرف مهندوستان مك بهى محدود نه كتى يشرق ومفي کے کئی ممالک کے تجارتی جہاڈیا فی اور رسارحا صل کرنے کے بلے سین بندرگاہ پر کھڑے ہونے گئے۔ ان جہانہ وں کے نوہم پرست ملا ہوں نے ہے۔ - ۱۰ ۱۳ مهم کی شهرت دور دور نک پنجادی گئی. ده سومنات کوسمندر کا دلی<sup>تا مهم کی کی</sup> آ ہرسفری کامیابی کے صلے میں بہاں نددانے بیش کرتے تھے۔ ہندد

نږملا اور رُوپ وتی

رمن اور روپ وی

گوالیار میں ہے کرش کی بیوی کا بڑا بھاتی مسرداد شیام لال ایک داست گوادر فبر داجپورت نھا ۔اسے ہے کرشن کی خود لپندی ، دیا کا دی اور ابن الوفتی سے نفرت فج ا

کمی موقعوں پروہ ہے جھجک اس کا اظہاد بھی کر جبکا تھا۔ اس لیے ہے کرش ماہ ہے پر اس سے دور رہنا پسند کرنا تھا کبکن ابیٹے گاؤں پر حملے کی اطلاع پاکرائے ہو

گوالبار کادم خرکرنا پڑا۔ راستے میں بیرخیال امسے بری طرح پرلیٹان کررہائی کیا۔ شیام لال کو بیمعلوم ہوگا کہ میں اس کی بہن اور بھا بخی کو دشمن کے رحم دکرم ہوڑ مثیام لال کو بیمعلوم ہوگا کہ میں اس کی بہن اور بھا بخی کو دشمن کے رحم دکرم ہوڑ

آبا ہموں تووہ کیا کہے گا۔ پہلے اس نے بد سوچاکہ مجھے جائے ہی <sub>سینے گاؤگ ہے</sub> کا ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن بھراسے خیال آیا کہ شیام لال سے دفنی طور پر جان اور اسے

کے لیے بھی یہ بہا نہ کا فی نہیں ۔ دہ کھے گا یجب مسلمان قنوج ادربادی کی طر<sup>ن ہیں</sup>۔ رہے ہیں تو تم بہاں کیوں آئے ہو یجنا نیچہ مسرحد بعبور کرنے سے پہلے اس فیج

فیصلہ کیا کہ مجھے والیں جاکر داجہ کی فوج میں شامل ہوجاناً چاہیے۔اگردام کو کی ا ہوئی تو مجھے شیام لال کے پاس جانے کی ضرودت ہی ہیٹی نہیں آئے گائے۔ اسے شکست ہوئی تو میں گوالیار پہنچ کر نیام لال سے کہ سکوں گاکہ گاؤں ہے۔

اور داجری شیری غیرحاضری میں ہمواہے اور داجری شکست کے بعد اپنی ہبوی اور راجری شکست کے بعد اپنی ہبوی اور راجری شکست کے بعد اپنی ہبوی اور راجری قیدسے چھڑانا مبرے اور سے ہوگئی جو با نیج ہزار سپا ہمبوں کے راجی سرعد کے بیاری جا دہے تھے ۔ جے کہ شن بھی ان کے ساتھ شامل ہو راجہ کی مدد کے لیے بادی جا دہے تھے ۔ جے کہ شن بھی ان کے ساتھ شامل ہو

ر قرابہ یا ہدرہ ہے۔ وی بارے اللہ اس کے ہمراہ تھا۔ پُرین کے لاکروں ہیں سے صرف پیا ایسے لال اس کے ہمراہ تھا۔ قزیج ادربادی میں سلطان مجمود کی فنق حات کے لبدہ ہے کدششن کو اپنی جان بر سرا در شک میں دوہ فورج کے ان دمنوں کا ساتھ دینیا پیٹرا ہوراج گنڈا

ہ ذیج اوربادی کا مصاف میری کے ان دسنوں کا ساتھ دینا پڑا ہورام گنڈا پانے کے لیے سکت نوردہ فوج کے ان دسنوں کا ساتھ دینا پڑا ہورام گنڈا ریاا تری سہادا سمجھ کر کا لنجر کا ورخ کر دہیں مصفے کا لنجر کی سرحد میں دا بخس ل

رہا تری سہادا بھارہ جرہ رہ سر رہے ہے۔ بہری سوری کے اپنے کی سجاتے ہے۔ بہری سوستہ لینے کی سجاتے ہے۔ بہری جوستہ لینے کی سجاتے ہوئی ہے۔ بہری جوری اور سرواروں کی افواج میں بوراج گنڈ اکی مدد کے لیے جارہی تھیں۔ داج گنڈ اکی مدد کے لیے جارہی تھیں۔ داج گنڈ اکی مدفاعی تیب ادیول

ئے تعلق اس منے جو کچھ سنا دہ بہت موصلہ افزا تھا۔ چنا نچہ وہ بھرا کیب بالہ ترب بر بڑگیا۔ ترب بن بڑگیا۔ ایک شام اُسے گوالیا دکی سر عدسے چند منا ذل دور ایک لشکر کا پٹرا وُنظر آیا

نب الخركارا جرميدان حجور كربها كا نوج كرشن شيام لال كے ساتھ عرب كيا يہندون كے بعد شيام لال نے اپنے ايك وفا دار لؤ كركو نرملاكى ماں کا پیتہ لگانے کے بلے بھیجا۔ وہ بہ خبر لے کہ آبا کہ نربلا کی ماں مرکا برا

إنن كم بنيخ كاتوقع ند تقى.

ابھی تک رنبیر کے گھرمیں ہے ۔ شیام لال نے بذات نود رنبیر کے ہار ابھی تک رنبیر کے گھرمیں ہے ۔ شیام لال نے بذات نود رنبیر کے ہار ابی است. فیصله کیالیکن اس کی دوانگی سے قبل رنبیر کا لوکرشمیونا کے رنظاکو الے کرنڈیا

مزملا کی امد کے بعدیے کرسٹن کو اپنے مستقبل کی فکر ہوئی بران از

كى طرح وه بھى پرك دريے كا دور اندلبن تھا۔ وہ چانا تھاكير گاؤں بيرائد

کی حینثیت سے وابس جانے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ اگروہ گوال<sub>یار</sub>کز

سجهتا نوابني ببيتى كى خاطركسمبرسى كى حالت ميں بھى وياں دم ناگوادا كرليّا ليك<sub>و!</sub> جا ننا تھا کہ را جر گنڈ ای شکست کے بعد وسطی ہند کی فوت بدافعت خم پر پا

سے اورسلطان محمود جب دربارہ اس طرف آئے گا تو گوالباد کی فرج اس ال

نہیں روک سکے گی ۔ بھر دنمبر ہر قنمیت پر اُسے نلائ کرنے کی کوئٹ کررا

اوراس صورت مين كوالبارك سردار اورشا بدكوالي كاراج بهي مسلمان الله ما صل كرسف كے بلے اسے كرفنا دكر كے دنبركے والے كردے دنبر

انتقام کاخوت اسے سوتے جا گئتے برلیٹان دکھنا تھا۔ اسے کِسی ایسی کُر مفی جورنبراورمسلمانوں کی دسترسسے دور ہو کئی دن کے عورو فکر کے ابدار

اس کی جائے بنا مھی ۔ وہاں جنوب اور مغرب کے ان گنت داہے اپنی اور

جمع کردس<u>م س</u>تنفے اور ہروہ ست فوجی متجربہ دکھنے والوں کو دلم ی ب<sup>کسی ہوا ہوں ہ</sup>

ملاذم رکھ دہمے تھے۔ جے کرٹن نے سوجا سومنات کے پجادی کوٹی ہ

کے بعدمبرے لیے پڑوس کے کسی دا جہ کا مصاحب بن جا نامشکل نہ بڑگے۔'

کے علاوہ نرملا سومنات کے مندر میں نسوانی کمالات عاصل کرسکے آپائی

بدولت معمو بی لوکریاں بھی شاہی محلات میں پہنچ جاتی ہیں ۔سب سے ب<sup>لی</sup> ہے۔ میر

تفی که سومنات مسلما لول کے محلوں کی ز<u>د سے</u> بہت دور تھااور دہ<sup>ال دنیہ ہ</sup>

ا مال کا گوالیار کے دربار میں کافی اثرورسوخ تھا اور اس کی یہ کو سِنستن

ی بر ایناداده ظاہر کرنے سے بچپا تارہا۔ اسے ڈرتھا کہ کہیں وہ نرملا این اللہ پر اپنادادہ ظاہر کرنے سے بچپا تارہا۔

و ایک بہانہ تلاش کیا ہے۔ انکار نہ کروہے میں اپنے اس نے ایک بہانہ تلاش کیا

ونیام لال سے کہا در میں نے شیوجی سے منت مانی تھی کہ اگر نر ملا مجھے دوبارہ

لاً تولین اس کے ساتھ سومنات کے مندری یا نزاکے لیے جا وُں گا " نرطا

فے ہی سومنات کی بانرا کے لیے اپنے ماپ کا سا کھ دینے کی نحوا مش ظا ہرکی

الفاق سے گوالیاد کے بہندیا نزی سومنات جارہے تھے۔ ہے کرشن اور

بالريون كے مخفرسے قافلے سے ساتھ كئى دن سفركرنے كے بعد بے كرشن

الرفرالا ایک دن تلیسرے بیرایک جھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے یشہر کے

" سے دھرم شالہ کاراستہ پوچھنے کے بعدیہ قافلہ ایک کشاوہ بازار میں سے

الما المراس طرف جل دیا ہے کرشن اور مزملاسب سے ایک تھے۔ ایک چوک

سائر بب بہنچ کرانفیں لوگوں کی چینے پکار سِٹ نائی وی - ہے کرنش نے ہار تھ

ا المارات اپنے ساتھیوں کوروکا اور نود گھوٹیسے کو ایٹے کاکر آگے برطرہا لوگ

المال عالت میں شور مجاتے ہوئے إدھراُدھر بھاگ رہمے تھے جے کرشن

مٹے ٹبکراڈمیرل کوروک کمران کی بدیواسی کی وجیعلوم کرنے کی کوسٹ مٹ کی آبیان

رلاتها مفركرنے كى بجائے ان لوگوں كے ساتھ شامل ہو كئے ،

پانچه شیام لال نے کوئی اعتراض مذکریا -

فی کہ جے کرش کوراجہ کی فوج میں کوئی موزوں عہدہ مل جائے ۔ ہے کرشن جند

د دیجکش گورد ہے سے اترکرا سے مہوس میں لانے کی کوٹ مش کر ہاتھا۔ وہ سب " دولود، بھاگو، آگیا، آگیا۔ کتے ہوئے إدھرادھ اکل کے بار ر مہ سا۔ دیس دارد سرکی ایک لولی وہاں ام گئی۔ ایک معمر اور نویش لیوش آدمی نے اسینے تك پنجية پنجة بي كرمنن بدات خوداس قدر مدسواس بهوچا مقا كراس مارية ع با الله الله و محصنى كا عقرا نده كر كلطيد بوكة فوش لوكش بڑھنے کی ہمتت ندمقی ۔اس نے گھوٹر ہے سے جھک کر ایک آدمی کا بازو کرالیا، ا ہوں ہے۔ ن عادی کی ففیبلات سننے کے بعد کھوڑ ہے سے انٹر کر تیزی سے آہ گے۔ چلاكمدلوچها يدكيا بهوا، كون آكيا، تم بهاك كبول دسيع بهو ؟" بديوان ادى سايخ

بنا شرکے لوگ اس کے سامنے سے راستہ جبور کر مبط کئے۔

زمل ہوٹ میں آئی تھی۔ جے کرشن اسے بیٹھنے کے لیے اپنے مازوؤں کا

سادادے دیا تھا اور شہر کا ایک آومی اپنی بگیری کھاٹ کر اس سے ماستھے ہم سیٹی

المعلى المعانون إون أدمى في قريب أكريد جها يعتمين زياده يوسك تونهين

نولانے کوئی جواب مذوبا بھی با مدھنے والا آؤمی جلدی سے اُتھا اور ہا تھ نِرْكُر لِولا " مهاراج اِلمُعِيُّون كي دِبا سے ان كي جان بي كئي ہے ۔ ور مذيا تھى كا پاقال ذرا المنورط بالوال كي نفر رز على ران كا كلور السيخ يا موكما علا "

نن اور المراد من المراد من المراد من المراد المراد المراد الم المراد ال

مُنْ وَالْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الرُّاانسوس سے دو کھیو! اگر اس کاکونی وارث ہوتو اسے ہمارے باس ہے

وَ مُنْتَ الرِسْنَةِ وَهِ وَوَارِهِ مَرِلا كَي طرف متوجه بهوا يناكِ كا كُفر كهال سعيد ؟" فَنْ كَا بَكِ الْمُصْرِقُ فَي بِوابِ دِيا يَ مِهِم فَوْج سِمِ آئِے ہِي اور مِين فَالْمَالِ للكِ كَ لَا تَقَى شَهِرول اوْرِ فَلْكُلُولِ مِن تَمَيز نَهِين كُرتِ " المنظم المرتبي كالمزس بيدواتى ظامركست موت كها يستحصاس

مع ایناباز و چواکسی کرشن کے دائیں ہاتھ ایک تنگ گی کی طرف اٹاری اوروہاں سے رفو جبرہ وگیا گلی کی طرف دیکھتے ہی ایک نانیہ کے لیے ہے کراہا گیا۔ایک مست ہا تھی سونڈ اٹھائے تیزی سے بھاگا چلا آرہا تھا۔ ان کی ان و

جے کمیشن کے سمر پر آگیا ۔ جے کمیشن نے یک لحنت گھوڑے کی ہاگ موڑ لی الداؤ ہا کھ کی گلی میں داخل ہوگیا۔ ہا تھی ہے کوشن کا پیچھا کرنے کی بجائے کشادہ بازاد کی طرون مٹر گیا۔ قافلے سے آدمی اس صورست حال سے بلے نجرچوک سے کچھ دودگوں عقے۔ بنر ملا بھی بیند تا بیے وہاں کھڑی رہی بھرحبدی سے گھوڑا دوڑا کر بوکٹ 🖔

گئی تاکہ کسی فودی منطرے میں اینے باپ کاسا تقددے سکے ماکھی پراس کی <sup>لگا: ا</sup>ر وقت برای جب وہ ننگ کلی سے کل کدکشا دہ بازار بیں اس کے سامنے آگ ج كرسن في جلاني كي كوست ش كي ليكن أواز كلي مين الك كرره أي راي كتراكداپنے باپ كے پاس كلى ميں كھنے كى كوٹ ش كى ليكن كھوڑا خوفزدد ہوك الصلا اور مزملان نيچ كربيرى - ما تقى حينكه التا هوا آكے بير ها مندملا ميں أُنْ كُرابِ

ا ہے کو بچانے کی ہمت نہ تھی لیکن خوش قسمتی سے قافلے کی چیخ <sup>پیاد</sup> نے ہ<sup>اتی</sup>۔ نِر ملا کی طرف متوجہ ہونے کاموقع ہٰ دیا اور وہ سیدھاآگے تکل گیا جندیا<sup>تری ج</sup> کھوڈوں پر سوار تھے، اوھراُدھر تھاگ گئے اور باقی آس پاس کی تنگ گلی<sup>وں ہ</sup>

مقودی در بدر زلا کے اُردگی ادی جمع مو چکے تھے۔اس کی پیشا نی سے خون سے

بوراكر دبار

ع بانی دند جے کمش نے اپنے ساتھی یا تربوں کی طرف د کھینا بھی مناسب علی الله الله الله کے مهاراجہ جمیم دیو کے چیا کا مهان تھا۔ علیہ اب دہ انہل واڈہ کے مهاراجہ جمیم دیو کے چیا کا مهان تھا۔ والماسے دات گذارنے کے بیار ایک علیحدہ تیمرد باگیا۔ نسط کی حالت والم يس بابريقي وكلونا كقرك فاصطبيب في اسع ديكيف كي بعد حكرش ا میلی کو بالکی میں سفر کرنے سے کو بی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک دی کہتھاری بیٹی کو بالکی میں سفر کرنے سے کو بی تکلیف نہیں ہوگی۔ رات کے دقت جے کرش انتہائی ہوش و خروش کے عالم ہیں رگھونا تھ سے ر ای اسمبرا کر بارلط بیکا ہے مبرے وطن کے بڑے برطنے سردار وشمن الله الله الله وید مین مجھے اگر محمود کی اطاعت کے صلہ میں فنوج کا تخت المرابة الرجى الكاركردينا مبرك بلكسى غيرت مندراجبوت كالمحفودون كر عوال اس تاج و تخت سع زياده فابلِ فخرسه ميرى زندگى كى سب سع بركى رزيب كردتهن كوايينے دليں سے نكالنے كے ليے اپنے نتون كا آخرى فطسدہ مبادون اس وقت بين جاميما بهول كدنه بلاكوسومنات كي حفاظت بين جيور كمه الماسكة ما مراجون اورمها راجون كومبذا وكرون ؛ اورد كھونا تخذا سيستى دى ورا میں آپ جیب ادمیوں کی ہرت خرورت سے ۔ مجھے بقین سے کہ آپ المان من بلی خدمت کرسکیں کے ۔انہل واللہ ہومنات کا دروازہ سے اُنَا وَاسْتُ شَيهِ ہُوگی کہ والیسی پر ہر ہے کو وہاں لیے جلوں۔ مهاداج آپ جیسے شع الاسط كرستن ركھونا تھ سے ہمراہ سومنات روانہ ہو كيا۔ نربلا ايك المنتي من في فتى اس كے ساتھ ركھونا تھ كى بىمدردى رفتہ رفتہ ولچېبى بين النفراني وه مرروز كمتى بارتبهي اپنے طبیب اور کبھی ہے کرشن سے اس

حا دینے کا بہت افسوس سے ۔ اگر میں غلطی پیر نہیں نو انہاں داوی کے سمیں اس کا باب مردن ... "معے کرش نے جلدی سے بیاکه کرار) «آپ کهان جارسے مين ؟ " "توسمادی ایک ہی منزل سے سومنات کک آپ میرے مهان لایا جے کہ شن اندازہ لگا جیکا تھا کہ اس کا مخاطب کوئی بڑی حیثیت کا آدی۔ برمونع سے فائدہ اٹھانے کا قائل تھا۔ تا ہم نسطا کی طرف و کیھرکراس نے کا! كالسكريد ميرى بيلى شاير دن گورس پرسوارى كے قابل نه بركے " ار است میں رکھیں۔ان کے لیے گھوٹے سے زیادہ آرام دہ مواری کا انڈا دیا جائے گا۔ " یہ کہ کر عمر دسیدہ آدمی نے ابینے ایک سیاہی کو حکم دیا "آم بِرُّالاً بيسِ بينچانے كا انتظام كرويهم بالفي كا بينه لكائے آنے ہيں " س بہ کون ہیں ؟ "جے کرش نے عمر رسیدہ آدمی کے جاتے ہی رہاہے م سبامى في جواب ديا يا يهمهاداج ركه ونائد بي ان ل الله الله كماليا

ہے کریش نے اچا نک محسوس کیا کہ اس کے لیے کامیا ہوں اور ک<sup>ا ما</sup> راستے کھیل گئے ہیں۔ سیاہی سے باتوں باتوں میں جے کیشن کومعلوم ا انهل واظرہ کے حکمران کی حینتیت سے سالا مذخیراج کے علاوہ بیس ہاتھی<sup>وں کی</sup> سلے کرسومنا ست جادہا ہے۔ م ہے۔ تصولہ ی دبر بعد جارا آدمی نر ملاکو ایک پالکی پر ڈال کر رکھونا تھے ہائے۔

كے متعلق لوجھِ ااور حب فافلہ کسی جگہ قیام کرنا نووہ طبیب کے رماخ نوئین ری خارگھونا تھ کواپنے حال بہمہر بان دیکھے کروہ نہ صرف اپنے بلکہ نرملاکے کے نتیجے میں چلاجا تا ہے کرش اس عزت افزائی پر بھولے نہیں سمانا لگریز منا كم معلق بهي بدت براميد تفار بیں۔ در ہفتوں سے لعدر خصرت ہوتے وقت اس نے نرملا سے کما در بیٹی میری اس کے ساتھ عام طور بربے توجہی سے بیبی اتی ۔ و المرجم المسلم المراجم المراجم المراجم المراجم المرجم المرجم المراجم المرجم المرجم المرجم المرجم المراجم المر منزل مقصود تک بنجیت بنجت بزملاک حالت بهتر مودی هی اس کرد بریں۔ سنبلی نکدیذ ہوتی تو میں تھیں یہاں چھوٹہ کرر گھونا تھ کے ساتھ رہز جاتا " زخم مندمل مورہا تھا لیکن بازو کا جوڑ مل جانے کے باعث اسے بندول اور ا ن لل في الديده بوكر حواب دياير بتاجي مجهد داني بنن كاشوق نهيس - مين كى صرورت عقى يسومنات كى چارد بوادى ماين داخل موسنه سك بعد برام المراد کی بیٹی رنگونا بھے کے مہمان شخفے۔ ہند دستان کے کئی اور حکمرالوں کی طرح انہا، دیاکوٹیاگ که مها دایو کی داسی بننا چا ہتی ہوں - میں اس جگہ نومنس رم وں گی " ہے کرش نے اس کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا " ببی انتھیں اسینے کے دا ہرنے بھی سومنا سے کی چار دلواری کے اندر اپنے بیے ایک نولھوں ہ تعمير كمياموا عقا وككونا تضف اسى محل مين قبام كبا اوراس كي بچند كردية پ کی بے بسی پر آنسو نہیں بھانے جا ہمتیں۔ میں اس حالت میں بھی تھاریے اورىزملاكودىك ويد دركهونا تق كى عنابات برحب قدرج كرش نون قاارة نے وٹیوں کے محل تعمیر کدسکتا ہوں ؟ ىزىلا بېرلىشان ىقى اوروه اپىنے باپ كى مرضى كے خلاف اس سے دور رہالپندكز روپ وتی انتها نی بے حبینی سے عروب آفناب کا انتظار کررہی - اسے بقص ركفونا مخصف دويصفته وبال قيام كيا-اس عرصه ميس نرطاادراس كيدوك نهيم زينے والے بہاريوں نے ايک طوبل اور صبر آن ما انتظار کے بعد بينوتنجري ہے کرشن کے ساتھ اس کی دلچسپی م<sup>و</sup>صتی گئی۔ وہ نرملا کی تیما داری کے برا مبهج وشام اس کے کمرے میں جلا جا تا اور سرملا ہر مار اسے بہلقین دلانے <sup>ک</sup> كوسنسش كمرتى كهرمين بإلكل تطببك مهون بنرملا كورقص اورنويتي كأبحائه كتج أراف كي كي المنظم الى كى مشق كياكر في عقى درقص وموسيقى كوسومنات كى پڑھنے کا شوق تھا اور رگھونا تھ نے بیروہ ت سے مل کرمندرکے ایک سیردنظ المناسبين غيرمعمولي الهميت جأصل تقي يبنا نجه لوجوان اورحسبن أعرا كوان ننون كى تربيت ديينے كے ليے بہترين استا دمفرد تھے -پنٹرن کی خدمات حاصل کرلیں۔ رکھونا تھ کی دلچیسی کے باعث نی<sup>رالا ایک او</sup> لیڑکی کی بجائے ان عالی نسب شہزاد لیوں کی ہم مزنبہ خیال کی جانے آئی جومشن<sup>ج</sup>

تعليم وترسبت حاصل كرف أني ہوئي تخيب ـ

جے کرشن دکھونا تھ کی دعوت براس سے ساتھ انہل واڑہ جائے ہے۔

المهيئ كھرالؤل كى لط كيول كو جواپنى مرضى سے يهاں آتى تقبيں اور جن كا قيام ن بڑا تھا بیمندماہ کی محنت سے بعد سومنات کی مور نی سے سامنے بھجن '' چینے کی اجازت مل جاتی بھتی <sub>۔ ان</sub> سے والدین اس کامیا بی کی نوشو

مناے کی داسی بن چی تھی اور رات کی تنهائیوں میں روروکر اپنے دلوتا سے

رستی دُعائیں مانگا کرتی تھی ہوں جوں وقت گزر تا گیا اس کے دل کے

میں ان کے اسا دوں اور مبدر کے بیرومت کو گراں بہانڈرانے بیش کرزیز

یں ہے۔ مھرایسی لر کیموں سے شادی کرنے کے خواہشمندان کے والدین کی رضامن

و المنكس مندر كى چاردلوارى مين معلى مندر كى چاردلوارى مين معطى كمه ر ہوازیں بلاکی دلکشی تھی اور موسیقی کے استادوں کو اس کی غیب مرحمولی ، المامترن ہونے میں دیریند لگی - اس کے حسین چیرسے اور حسمانی اعضاء کے رہنوں کا معترب اور حسمانی اعضاء کے ب نے رتس کی تعلیم دینے والے استا دوں کو بھی جلد ہی اپنی طرف منو جر کر لیا ۔ دن ایک تجربه کاراستا دف اس سے کہا یوروپ وتی ! تم منس طرح گاسکتی ہو الله و الله مي سكونوكسي دن مندركي دليري كا تاج تحفا دسيه مرمر بهوكا " ال في واب دبا يسمندكى دليرى كا تاج ميرك تصورات سي بهند المان إين مرف ابك بار ابنے ديوناكى مورتى كے سامنے ابنى عقبدت كا الناجامتي موب اس كے لعدميرے دل مين كوئى خوامش باتى سرامے كى " النادل دورنہیں جب تھادی بہنواہش لوری ہوجائے گی۔ مجھے لقین سے و المال الرجي برمون مين سيكهن بين تم مهينون مين سيكه جا و كى ، حرف محنت ﷺ کروں گی "روپ و تی نے بر امید ہوکر حواب دیا۔ اس سے بعد الله المام الله كى مشق كراكمة فى تقى اس كے با دُن شل جوجاتے اس كا من المسلم لكما ليكن وهمشق جارى ركهني كيمي مهى وه نشرهال بهوكر كرميته تى اور استرام كامشوره وييت ليكن اس فن ميس كمال حاصل كرسف كاولوله جهماني إسلامه من برغالب أجانا ادروه أنظ كردوباره رقص مين شريك برجاتي

البسمين وتعجني كه وه سومنات كي مورتي كے سامنے رفض كررہي سے اور

ما صل کرنے کے لیے بہادیوں کی خدمات حاصل کرتے تھے ادر کامیانی ا میں بچار بوں کومنہ مانگا انعام ملتا تھا۔اس بیسے بچا ربوں کی بہی نواہش ہونی تار البیبی لیٹر کبیوں کو حبلداز جلد فارع انتحصیل کیا جائے اور نئی لیٹر کیوں کے لیے بگری لبکن لا وارن با السی لط کیوں کی حالت ان سے مختلف مذمقی تنجیں ان کے وارث سومنات کی نجبینط کرچاتے۔ ببرمندر کی دامیاں کہ لاتی تقین ادتعایر نربب كطوبل اورصبرانا مراحل سے گزرنے كے بعدان برمندركے اليے الے اسراد منكشف موسف تخضين كامندرس بالهركسي كوعلم ندمها معمو أيمكل وعورت الد ا دنی ذیانت کی داسبوں کو برمرا حل عبور کرنے سے بہلے ہی مندرسے چھی مل ہانج اكسان بيں سے كوتى دنيا وہ نوش فنسرت ہوتى تواسسے كوتى شادى كاخواہن مندليا جاتا ورمذ بدابنی زندگی کے دن بورے کرنے کے بیے عام طور برمندرے الطاعین مونے والی عالی نسب لط کیوں کی مصاحب بن کر ان سے ساتھ جلی جائیں۔ ا<sup>س</sup> بان كالورا تعبال دكهاجانا تهاكه مندرك داز بات سريسنه كالمفين كوني بلمن اورده اپینے دلوں برسومنات کی مہیبت اور عظمت کا ایک نائی اللہ ایک اللہ اللہ کا ایک ان میں سے کسی کی برشمنی اسے ایک بار مندر کے نادیک گوشوں کک پنچادی کے بیجادلوں کے سوااس کی زندگی اورموت کاکسی کوعلم نہیں ہوتا تھا۔ مندر کی چاردلواری میں داخل ہونے کے بعدروب وتی مجھوم سیماری معموم رہی ۔ رام ناتھ کا تصور اُسے بیے جین دکھتا تھا۔ اس کے دلکش تغیر ہرا اس کے کالوں میں گو نجتے دہتے تھے لیکن بیرسب بانیں اس سے نزدیک ا<sup>پ</sup> 7

بے تھے۔ برہمن دلواروں کے ساتھ کھڑے متھے اور ان سے آگے سومنات
بہ تھے۔ برہمن دلواروں کے ساتھ کھڑے متھے اور ان سے آگے سومنات
رفت کے چادوں طرف ان دلوتا دّل کی سونے اور چاندی کی مورتیاں تھیں ، جنھیں
میات دلوتا کا در بان مجھا جاتا تھا۔
مرمات دلوتا کا در بان مجھا جاتا تھا۔

رمات دیوناکا دربان بھا جاما تھا۔ رقی شروع ہوااور گھنگھروں کی بھنا بھی اور پر دوں کی ادھے سے سازوں کی ان نے دوپ وتی سے رگ و بیے میں بجلی کی لہر دوڑا دی۔ وہ ناج رہی تھی اور باقی اور نے دوپ دیم مقابلے میں نومشق ہونے کے با وجو دنما شائیوں کی نکا ہیں اس کی

الانے دوپ و فی تے دل و بیابی کی ہمرود دادی۔ وہ ماق دری کی ہدید بی اس کی مردور اور دریما شائیوں کی نکا ہیں اس کی المرکز ہوں کے مقابلے میں نومشق ہوتا تھا کہ زندگی کی تمام دھڑ کمنیں سمط کمہ طن مرکز ہورہی تھیں۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ زندگی کی تمام دھڑ کمنیں سمط کمہ اس کے دجود میں آگئ ہیں۔ ہر لولی کی لڑھ کیاں ایک ایک کر کے سومنات کے بت

ئے مامنے آتیں اور مفوقی دیر اپنے کمال کا مظاہرہ کرسے بعنی سے کمروں میں نائب ہوجاتیں تقیں ۔ حب روپ وتی کی باری آئی تووہ اپنے گردو بپین سے بیخبر ہُرکانی دیرنا چتی رہی لیکن تماشائی اس فدر محریقے کہ اتفیں وفت کا حساس نہوا

برده کاریره به کاری به کاری کا مای به کا دوان دوان ناج دیا سے داشنے میں سمندر کی مراسط میا کا است میں سمندر کی اور کی کا دوان دوان سے بروہ ست منوداد ہوا ۔ جیند تا نیے دوپ وتی کا

ائن دیکھنے کے بعد اس نے ہا تھ ملبند کیا اور بک لخت تمام ساز خاموس ہو گئے۔ رہون گھراکر بھاگتی ہوئی پر دے کے بینچھے دولچ شن ہوگئی۔ مان وی تاریک میں دور میں استان کے بیادی میں استان کے بیادی میں اس جا واپ

پرومت نے کہای میں جندر ماسمندر کے دلیونا کو جگا چکا ہے۔ اب صرف مومنات کی دلیری کا ناج میر کا۔"

پر دوں کی اوطی سے مختلف سازوں کی صدائیں ایک بار بھر بلند ہونے سے اور اور کی صدائیں ایک بار بھر بلند ہونے سی اور ازوں سے نکل کر دوبارہ مورتی کے سامنے ایک اور فرش پر ببیٹھ کر اپنے بارو ہوا میں لہرانے لگیں ۔ ایک حسین وحمیل است میں مربر میں ورکا تاج جگمگا مہانھا، نمودار ہوئی اور ناجتی ہوئی سومنا

عزوب آفتاب کے بعد مندری گفتی اور ناقوس کی آواز کے راتا اور ا کے دل کی دھڑ کمنین نیز ہونے لگیں۔ وہ دقص کرنے والی لولکیوں کی ایک لی اس حکمہ کھڑی تھی جمال ایک دروازہ اس وسیح کمرے میں کھاتا تھا جس کے دنیا سومنات کا بت نصب تھا۔ دقص کرنے والی لوگیوں کی چنداور لولیاں اور لولیاں لولیاں اور لولیاں اور لولیاں لولیاں اور لولیاں لولیاں اور لولیاں ل

گھنٹیوں اور نا قوس کی صدائیں ملبند ہوئیں۔ برہمنوں نے بھجن گانے شن کیے اور اس کے بعد رقص کرنے والی لوگیوں کی مختلف ٹولیاں باری باری ا کمالات کام ظاہرہ کرنے لگیں۔ آخر میں اس ٹولی کی اِری آئی سیسی روی ا رقص کے بلے بے جیبین کھڑی تھی۔ واپو نا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اُنگار

کے بلیے روپ وتی کے تواس کم ہوگئے ۔ ہمیروں اور موتبیوں سے سبح ہوئے ؟ میں کا فوری شمعوں کی نیزروشنی ، چھت ، دلیاروں ، ستونوں اور دروازوں کے میں حبطے ہوئے رنگا دنگ جو اہرات سے منعکس ہوکر بھا ہوں کو خیرا گرائے ؟ سومنات کا مبت جن ببین قیمت ہمیروں سے منزین تھا۔ وہ ستاروں کی طرف

کے بت کے سامنے آگئی۔ اس کا نام کامنی تھالیکن لوگ اسے سومنات کی دن م آمدونت سے داستے عام گذرگا ہوں سے مختلف تھے اور اُسے کامنی اوراس م آمدونت سے سے سے عام گذرگا ہوں سے مختلف تھے اور اُسے کامنی اوراس ن المست كم ديك كاموقع على موقعوں كے سوابست كم ديكھنے كاموقع جسم کی پیایس کا مظاہرہ تھا۔ وہ ایک زخمی تثیر نی کی طرح پیچے وخم کھارہی تی۔ ارز الدراوربامر کامنی کی حیثیت ایک ملکه کی سی تقی اور کسی واسی ما نون نست لط کی سومنات کی دلیری کا تاج بینتی ہیں وہ چند مہینوں کے اندر اندر کے سامنے وہ ایک مجسم البجا تھی۔ ۔ کی اعدم داستے سے مہادلو کے جبرلوں میں جاہا جبی ہے اور اس دنیا کے السان مقدمین نا قوسس اور گھنٹیوں کی صدائیں زبا وہ ببند مونے لگیں۔ بجاران ا اع برجی نیں دیکھتے۔اس کے بعد دایدی کا تاج کسی اور خوش نصیب اور کی کے رقص كرسنے والى لركيميوں نے ملبند أواز ميں تھجن گا ناشروع كرديا گھنٹيوں كى مدائے مربداكه دياجاتا مع لبعض دفعه لون مجى مونا تفاكه ايك داسى مندركي دايى كا بول بول بلند برري عقيل كامني كي بوش وتروش بين اضافه بروتا جار إلا الا الم ينن كے بيند مفت ما بچندون لعدمى غائب مروجاتى ليكن كامنى كے متعلق مندر معلوم ہونا تھا کہ اس کی دگوں میں نون کی مجلئے بجلیاں دوڈر ہی ہیں۔مھرمندے ابر كالكيال حران تقين كدا كسع مندركي دليرى كاناج ببينة تبن برسس كزر يحكه بس مكر سمندر کانشورسنانی دبا اورانشنی مرونی لهرکایانی کمرے کے اندر جمع ہونے لگا جب اس کرے بیں یانی بڑھنے لکا تورقاصائیں اور بچاری مهادیوی ہے "کے نفرے لگاتے ائ كى مهادلوں نے اسے اچنے بيرنوں ميں جگہ نہيں دى۔ لعض لوكيا س سركوشى م ويت مندرك بالائي رصتول كائخ كرميد تقداب ان كى جكه جاندكا ديه ما الماني الم یں ایک دوسری سے کماکرتی تھیں کہ کامنی سے کوئی باپ ہواہے۔اسی لیبے مهاولو اداكر المعايسومنات كابت أيسنه أيمسته بافي مين دوب رباتها يوجا كارسوات مُنَ البِنْ يَاس نَهْ بِسِ بِلا نِنْ لِيكِنِ اكثر بيت كى دائتے بير تھى كەحب نگ كام منى حبيبى مکمل ہو چکی تھیں اور بہجارابوں کے نغروں کے بچواب میں ہزاروں لوگ جومندے اُ۔ مین ادر ایکال عورت اس کی جگه لینے کے لیے موجود نہیں ہوگی مها داواکسے لینے کھڑے کے سمادلوکی ہے "کے لغرب لگارہم تھے : المائين المائين كے روب وقی كاشماران لركيوں ميں ہوتا تھا من كے متعلق بيكها المستكر أبدان مين مع كوني كامني كي حبكه لين مين كامياب مبوجات- عام الطكيون سومنات کے بت کے سامنے اپنے دفع*ں کے* کمالات بیش کرکے رو<sup>ہ ڈائے</sup> الماسع المسام عالیشان عارت میں متقل ہونے کے بعدروب وتی ناج فن رقص کے استا دوں کے علاوہ بڑنے پرومت کو بھی اپنا مهر بان بنالیا تھا۔ اُٹے ہ و الرائيس مين اور زياده وليسيي لياكه تي تقي . لیہ کبوں کے ساتھ رہنے کی بجائے اب برومت کے محل کے ساتھ اس عالی<sup>شان</sup> المنان وہ علی الصباح حسب معمول اپنے کمرے میں ناچ دہی تھی کہ رسی نے نزین در دازه کهولا اور اندر آگیا به کچه دیروه اینے دفعی میں محور ہی لیکن کھر عمارت میں ایک علیٰعدہ کمرہ بل گیا تھا،جہاں او تیجی حیثیت کی داسیاں متنی سیسی اس عمادت کی بالائی منزل میں کامنی رہتی تھی۔مندراوربروہت کے عمل کی فیف مسندوانسے پر اس کی بھاہ بڑی نووہاں مندرکے بپر وہم<sup>یں</sup> کو دیکھ کر <del>سکتے</del>

المنطوعة المسالين على الموتى مع التيرتوسي " ادھ ، اس کے قریب بلیھ گئ اور لولی سراج ایک عجیب بات ہو تی ہے۔ ایا موس کردہی ہوں جیسے میں نے میدنا دیکھا ہے۔ میں اپنے کرے ایک ایسا محسوس کردہی ہوں جیسے میں نے میدنا دیکھا ہے۔ میں اپنے کرے یا این کہاں ہوں ۔ انفول نے کہا "تم بہت اچھا ناچتی ہو، ہم کامنی ا ان کے کہ دہ تھارا خیال رکھے۔ " بس انتی بات کہ کر دہ چلے گئے۔ ا زلانے کہاد میں نے پہلے ول ہی تمحادا ناج دیکھ کر کہدیا تھا کہ تم کسی دن ندر کاداری بنوگ اب توتم بیر منہیں کھو گی کہ میں نے تم سے مذاق کیا تھا تم بہت زئر تىمت موردپ وتى -" وليكن بي قررتي مهول " الیں موتتی ہوں کہ مهاولو مجھے اپنے جبانوں میں کیسے جگہ دیں گے۔ کامنی کا وَرَبِي كُرِحُهِ مُعَى بِهِ حَيالَ نهينَ آياكُه مِن وليبي بن سكتي مهول " " نعبی تعلوم ہے کہ کامنی دیوی نے تمھار ہے تعلق کیا کہا تھا ؟" المالخاركس سع كما تحا" و الله الله الله ورش كے بلے كئى تھى۔ الفول نے كہا تھا كر دوب وتى كري الموس بعرة وجانے كى " الني دليري بهت دحم ول مع ليكن مين اس قابل نهين " المُلِيمِي اللهِ مِن اللهِ اللهِ ومكيمام ؟" الله بيميرك بهرك مين ؟" البت مندر بهوروپ و في!"

میں ایکئی۔ بروہت سالوسلے رنگ اور درمیانے قد کا قوی بھی انسان علیا کی عمر جالیس سے ادبیر تھی لیکن اس کے چیرے سے عمر کا صبیح اندازہ لگانائ تھا۔برطی برطی مونجیس اس کے بھاری چبر سے کی میںبت میں اور بھی اضافران مختیں۔ آنکھیں کا فی بیٹری تحتیں اور گھنی بھویں آبس میں ملی ہونی تھیں۔ ررب اڈ برا نے اپنے حواس نیر قالو پانے کے بعد حجاک کر اس کے پاؤں بھوئے اللہ اُو جوڙ کر ڪھڙي موگئي۔ بدد بت نے اس کے چبرے بدنظریں گاڈتے ہوئے کہا "تم بت ابغا روب ونی نے اس کی بھا ہوں کی بھا ہوں کی تاب مذلاکر استحصیں جھالیں. يرومت في قدر الوقف كے بعد كها در اگر تها دا شوق اسى طرح د ہا تم بن بچھسیکھ جاڈرگی۔ مہم کامنی سے کہیں گئے کہ وہ تھا داخاص خیال دکھ !' يروبهت كيه اود كے بغير ما ہرنكل كبا ـ روب و تى اپنے دل ميں مترت ك دهر كنين محسوس كمدرى هتى اور مقورى ديرلبدوه اس عمارت سے كچه دوراك الله عالی شان عمادت کا درج کر دہی تھی۔ اس محل کی دوسری منزل پر پنچ کراً سے ایک کمرے کا دروازہ کھ کھی ایا۔ اندرسے کسی کی نسوانی آواز آئی۔ اُرن ہے ؟ " میں ہوں روپ وتی !" رواندر آجا و نا<sup>4</sup> روپ و تي اندر داخل هو تي ـ نرملااپنے مبتر پرليٹي ہو تي تھي۔ وہ <sup>دپ بن</sup> كود كه كمر الكراني لين كے بعد ألط كر بيا كئى . «تم انجمی کک سور می ہو'اب توسورج بھی نکل آیا ہے " روپ و تی نے کھ نر الانتے جواب دیا ور سونهیں دہی، یونهی لیٹی ہوئی عظی الصلے کوجی ن<sup>یب</sup>

ن میں ماہ طور پروہ خودر روپ وتی ہے پاس جایا کرتی تھی۔ نسکین جب کہیں وہ ایک دو نیاتی ماہ طور پروہ خودر روپ وتی اس کے پاس بہنچ جاتی ہا ستم سے زیا دہ مصندر تو نہیں ہوں <u>"</u> نر ملااورروپ وتی کوایک دوسرے سے متعارف ہوسے نیادہ ور مراب

کے دان روپ و تی مزملا سے ملاقات کے بعد محل سے نیچے اتر رہی تھی کہ تحلی

نول سے کو انے کی اواز سے نائی دی۔ اس نے قدر سے آس تر سے چند

فرافیائے ادر بھربے ص وحدکت کھوعی ہوگئ کسی خیال سے اس کا ساداجسم،

را الله دل کی دھ و کن کے ساتھ اِس کی سالن ہر لحظہ تیز ہور ہی تھی۔ بیر داگ

اں نے کئی باد سناتھا، کئی باد کا یا تھا کبھی اس کی تانیں اس کی جھوٹی سی معصوم دنیا

كورت سے لېريز كر دياكرتى تقين ليكن اب وه مسرت كى بجائے تون اوراضطرا موں کردہی تھی۔ اس کا دم کھٹنے لگا اور وہ نیزی سے قدم بر مطالی ہوئی بنے لی

مرل میں جابنی لیکن اب اس میں اس کے برط صفے کی ہمت بندرہی مین تانیعے تو فف كابدره درق ، ججكتي اودلرز في موقى اس كرے كى طرف برهى بهاب سے كانے

ن آواز آرمی تھی اور کمرے سے نیم دروازے سے سابھ جاکر کھٹری ہوگئی کئی مار و في كرك ك اندجان كاراده كيا لبكن اس كے كانينة موت با عد كوال كو

المراندرد كود بيجه بدط مان - اس نه جمانك كراندر د كيفناجا با و بالك برامدے مے ابنوری سرے سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور <sup>رہے</sup> ایس میں بھرمیٹر ھی کی طرف لو ہے آئی اور نیچے انرنے کی بجائے بھاگتی

نَنْ وَالله من ملا كه كمرے ميں جابہ نجى -عمام المراء نر ملان ميران موكد بو چيا-

المان معرفی آوان میں ہے ہاردی ونی نے سہمی ہوئی آوان میں کہا المسلم متعلق لرچددہی ہوتم راری کہیں مجوت نونہیں دیکھ لیاتم نے ؟ "

تھا، صرف نین ماہ قبل مزملانے اسے پہلی بار دفص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسکیا ایک دن وہ اپنے استاد سے سبق ہے کر آرہی تھی کہائے دائیوں کی قیام ہیں۔ ایک کمرے میں کسی سے ہونے ہوئے مسروں میں گانے کی اوازانی میر اور

دلکش اوازاس کے کانوں کو بھلی معلوم ہونی اور وہ دیرتک وروازے کے قربر کھر منتی رہی میراس نے قدرسے میرانت سے کام از اود کمرے کے اندام اُرا گانے والی روپ ونی تھی۔<sub>،</sub>

ىزىلانى كمايىم معات كيجيئات كاواز مجھے زېږدىتى اندر كھينج لائى ہے؛ مراسيّ تشريف لاسيّ " روب وتى نے خندہ پشانی سے كها. " ننين بين بيمر آوس گي - اب مجھے اپناسبق يا دکرنا ہے " لا عزود أسبتے "

نرملا دروانے کے قریب پہنچ کردگی ادر مطرکر روپ وتی کی طرف دیجے معرضے بولی مِرْبِعند دن موسے میں نے ایپ کو نا بیتے موسے و مکیا تھا۔ اس وات بھی میراارادہ تھا کہ آپ سے ملوں ۔ بین آپ سے بیرکہ نا چاہتی تھی کہ<sup>ائی دیا</sup>' كى دلوى كالماج أنب سكة سرمر موكا "

یران کی پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد حینداور ملا قاتوں ہیں وہ ایک دبیری برا کی بے کلف سہیلیاں بن تھی تھیں۔ بزملا ابھی نک انہل واڈہ کے رام سے کی

«اب مٰداق کمه تی ہیں <sup>ی</sup> «نهیں میں منداق نہیں کرتی »

سنجلى منزل ميں كونى كارباسى ـ وه كون سے ؟ "

ر المراقع المردي الماري المراقي المردي في المسيد " بي المجيم كلي مردكي الواذ بهي ليند نهيس كرني چام سيد "

ر بت برب . البرانسي بالكون جبيبي بأنين كرنے لگتى مهوں ـ البچسااب ميں جاتی مهوں " د بسي مهي بين پاگلون جبيبي بأنين كرنے لگتى مهوں ـ البچسااب ميں جاتی مهوں "

ر وق کرے سے باہر آئی تو گانے والے کار اگ ختم ہو چکا تھا۔ وہ سنچلی

المالي المجي تدايك آدمي سيطرهي كے قريب برآمدے ميں كھوا با ہر بھا كك دبا

د این کاچنره ستون کی اوط میس مقالیکن عین اس وقت مجب روپ وقی و<del>ہا کے</del>

را کے چوسیر صیاں نیچے اتر گئی تووہ آدمی عبدی سے اس کے پیچھے اتر نے لگا بدنی نے اچانک مرکر دیکھا اور ایک لمحد کے بیے سکتہ میں رہ گئی۔ یہ وہی

الإن قامعيده والمهايم على ورام ما تقداييني خيال مين آكے بكل كرا كيكن اليانك ن کے پاؤں کی گئے۔ اس نے موکر کر دیکھا۔ اردیااردیاا" اس کے عبم اور روح کی بکاریے اختیاراس کے مونطوں بہر

نُ الله کا کا بن ایک دوسرے سے ملبس اور مھران کے درمیان آکسووں کے المناه الله موني لكي و المالي المركزي ون سے بهال محتک رہا ہوں اس امید مرکزتم اجانک کہیں

مرسى كومتحادانام بهى نهب بناسكنا محا بحكوان في مبرى بكارمس میں بال بھیج دیا۔ اب میں تھیں اپنی است کھوں سے او جھل نہیں مونے دوں رائيس جُوسے كوئى نهيں جيبن سكے كا" منوان سکے لیے ایسی باتیں مذکرو یو روپ و تی نے انتہائی اضطراب کی

والمراده وكيجة بوت كها. المالقن اكر برهد اس كاما تذكرت موت كها يدمير ساتدا و

« نهیں نہیں .... میں .... میں اس کی آواز سن کر ڈرگئی گتی » « مبیطه جاوّ بمهاری طبیعت هیبک نهیں - متھارا جبرہ زود ہورہا ہے۔ پنج کانے والاکوئی محبوت نہیں ایک انسان سے اور وہ نوفناک بھی معلوم نہیں ہوا۔

"اس نے تھیں کیو کہاہیے؟"

میں نے اُسے کئ بار دیکھا ہے " «وه کون سے، آب اسے جانتی ہیں ، وه بهال کیا کر رہا ہے ؟» " وہ انہل داڑہ کے راجد کا آدمی ہے۔ بیں نے سنا سے کہوہ ایک بہا دری<sub>ای</sub> بها دريمال بهنيخة بى اسف فوج مين كوئى برا عهده ما صل كراياب،

معتمين نفين سع كروه انهل واله ه كدا جركا أدمى سع ؟ " «اگروه سا جه کا آدمی منه بهوتا نواس محل میں اسمع کھرنے کی اجازت منطق " «ليكن وه تو....» روپ و تى اتناكه كر. اچانك خاموش بوكئ ـ "وه كيا!" مزملاني موال كيا.

لا مجيه نهيس - مين سورچ رہي تفي كه وه كوئي دنيا كابهت ہي سايا ہواالسان ہے<sup>"</sup> سهان إاس كي آوازمين بهدت دروسد . استرجب بهي موق الأمير الله لكُمَّات بعض اوقات نووه وات كے تبیرے بیرگا نامتروع كرديا ہے ليكن بى تھاری پرلیٹانی کی وجہ نہیں سمجھ سکی۔ سپچ کہو تھاریے ساتھ اس نے کوئی گ<sup>ھٹا ٹی</sup> ل

« نہیں ، میں نے تواسے دیکھا بھی نہیں "

« تو بھراس قدر برلشان کیوں ہو ؟ " دوب و تی لا بواب موکه لولی در میں اس کی ور دیمری اواندس که پیتا جی

رويا! مين تم مع بهت كچه كهنا چا بهتا بهون " اور دوپ ونی کچھے کے بغیراس کے ساتھ چل دی میعند تانیے ابدا

کے کمرے میں کھوٹ ی تھی۔ وہ کہدرہا تھا۔ "ردبا! میں تھیں لینے ایا مول ارب کے مندد کی مند دواریں ہماسے درمیان حال نہیں ہوسکیں گی "

اس نے سرایا التجابن کر کہا پر بھگوان کے بیسے ایسی باتیں ناکرو تھیں نهبن آنا جا سبع تفاراب مهم بشرك ليد ايك دومرك سع بدا بريط: ہمارے درمیان آگ کا ایک پہاڈ کھڑا ہے۔ اسے عبود کرنے کی کوشش یں

دولذ ی تقسم ہوجا کیں گئے۔ میں مها دلو کی داسی بن جکی ہوں۔ اب اس دنیائے، کوئی تعلق نہایں میں متھارے لیے مربیکی ہوں " " بگلی! تم سمجھتی ہوکہ وہ پتھر کی مور نی تھیں مجھ سے تھیں ہے گا۔"

" مجاگوان کے لیے ایسی بانیں نہ کرو " س نا دان کہیں کی " رام نا تھ نے بیر کہتے ہوئے اینے ہا تھ اس کی گردل بر

وللني كي كوستسن كي ليكن وه ببلخت ايك طرف برط كي اور عضة سے كانية بور بولی " تم مجھے ہا تھ نہیں لگا سکتے ۔اس کے لعدتم مجھے نہیں دیکھ سکو گے " مد میں سومنات کے بت کے سامنے کھڑا ہوکر جلاؤں گا کہتم میری 👯

جس كى تمام لوِنجى لهط جيكى ہور.

وتم پاکل موگئے مو "روپ وتی نے بہ کہ کر در اِنہ اکولااور بھا کی او با ہزیکل گئی۔ رام نا کھ انتہائی بلے لبسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس مسافرہ کیا

رام نا تقر کے سامنے مالوسی کی تاریک گھٹا وُں کے سواکھ منہ تھا۔ زندگی ال كيافيج وشام كي ب كيف تسلسل كانام تقى - وه دلكش تغير جواسي بان کی مجست نے سکھا تے تھے ،اب اس سے سینے میں گھٹ کر دہ گئے تھے۔ ، بإن كے باو مودوه اس فريب بين مبتلا دمنا جامتا تھا كەروب وتى اس ع بيشرك ليه جدا نهبن بهو تي وه على الصباح الحقياً اورمندرك قربب جاكر من ما الركون كو فاص خاص موقعوں كے سوااس نفندن كا بل عبوركسنے والتياناتي ومندرك ساعة بيند ملحقه عمادات كوفيله كع وسبع احاطه لاتى بهرمالد براكن جان وال كوغورس ويكهت عفر رمائت پنٹرتوں، سادھوؤں، داسبوں اورا دنی حیثیت کے ملازموں کو بِرُكْ بِمَانِي وَكُمِينَا لِيكِن روبِ وتى السيكهين نظريدَ آتى بهِرمالوسى كى حالت ارتی اس نے نیزہ بانی است کا ہموں میں چلا جانا ۔ ابتدائی جند دلوں میں اس نے نیزہ باندی فَيْ كُومُ عَا بُول مِينَ كَا فِي نَامَ بِيدِ لِكُرِيبًا تَصَالِيكِن روبٍ و في سع ملاقات

ر میران پرایک ذمینی اور حسمانی جمود طاری ہو چکا تھا اور حب فوج کے افسر

و المام الدام المام الما ر المار الم الم واله كالدار شين دام نا تقريجه اور كهنا چامنا تقاليكن الفاظ سبن مي كلف في كرره ككت ب

راكورام نا تقددير كك بستر برب جيني سے كروئيں بدت را اس كا أميد الأفرى براغ بجربيكا تقاء اس كے سينے ميں محبت كے لغنے فامون ہو جكے تقے۔ لَدُونَ بِن اب كو في دلكشي با في مذ مقى - روب وفي اس سعيميشر كے بليے جي جي مقى -یں اس کے باوجود وہ زندہ رہنا جا ہتا تھا اوروہ بھی صرف نفرت سکے لیے۔ ﴿ إِدْ إِنْ فِي اللَّهِ مَعِينَ كُي بَعِولُ مسل ديك تقي اوراب وه اس كي الم تكفول باكيد فارب كركه الكناجا بقاء عيروه سوسياكيا بين اس سے نفرت كرسكنا بهون والماميرى افرت كااظهاداس متالة كرسكتا سے بنيس ميرے ول كى آگ صرف

ئىڭ دىميان مندر كى ملېند دېيارىي ھائىل بىن . وەمندر كى دېيى ينىنے والى ہے۔ المتالدانبال اس کے سامنے ہائھ باندھ کہ کھوٹے ہواکہ یں گئے۔ وہ مبری

الریسے دیکھے گی۔ دلوتا ڈن کاخوف اس سے اور میرے در مبان حالل رہیے المراجي المراج <sup>ک مو</sup>الران کا کوئی جواب نه تفارایک فرمهنی تندیبی کے با وجود حس کا بس منظر

اسے کسی مقابلے میں شرکت کی دعوت وسیتے تووہ علالت کا بہار کرنے ایک شام وه اپنی قیام گاه سے تکلااور شاتم مواخندق کے اگریا ما پہنچا۔ اُسے خندق کے دوسرے کناریے روپ وتی دکھائی دی۔ روز سائقہ باتیں کرنی ہوئی بُلِ کی طرف آرہی تھی۔ دام نا تھ کا دل دھ طرکے ہُمْ میں کے قریب پنچ کرڈک گئی لیکن نرملانے اس کا ہاتھ بکر لیا ادراع کو ا کے اوپر سے آئی۔ نفسف سے زبا وہ بل عبور کرنے کے لعد ا چانک الاب

به نا تقر بربط ی روه که اور بدسواسی کی حالت بیں اِدھراُ دھردیجے کے بر تیزی سے قدم الحفانی ہوئی والس علی گئی۔ مزملا کچھ دیر بریشانی کی عالت بیں ایر أَيْ رہی۔ بھراپنی فیام گاہ کی طرف بڑھی۔

دام نائق زہر کا گونٹ بی کررہ گیا اور مبند ٹانیے نوقف کے بعد زلائے مولیا اور جلد ہی اس کے قربیب پہنچ کر منتجی آواز میں بولا میں دبوی طریخیہ وه مٹرکداس کی طرف دیکھنے لگی۔ «معان كيجيد مين آب سے كھ لوجينا جا ہما ہوں.»

" پوچھے!" نرملانے ملائمت سے جواب دیا۔ « ہیں اس لط کی سے متعلق پو بھینا چا ہتا ہوں جو ابھی اپ سے ساتھ آئ<sup>ی ا</sup> مر الاكومندركى موسف والى داوى كے ليے الركي كا تفط كچه إكرامي موااوراس نے کہا یہ اسس سے پہلے کہ آپ کوئی اور بات کریں ، شہر

دينا *عزوري مجنني ہوں كہ*وه عام لطرى نهيں۔ وہ بهت جلد مندر كي ن<sup>اوي</sup> مام ناتھ کا دل بیٹھ گیا اور اس نے قدرے محماط ہوکہ کہا "معلوماً بن

وہ آپ کی سہبلی ہے۔ ایک دن بیں نے اسے محل میں دیکھا تھا۔ شایدرہ سی

ربیان دیا اور اسکیاں لے رہا تھا۔ رسیں اب بہاں نہیں رہ سکتا۔ میں من برائد وه اینے دل برایک نافابل مرد است بوجر لیے عل سے باہر کلا روز المروز المروز الما والمروز الما والمروز المروز من المحدثة المحاصطبل عقع كسى في بينجيم سي اس ككنده بريا ته ركم ِی نے مڑکہ دکھیااور ہے اختیار " رنبیر رنبیرُکہ تا ہوا اس سے لیط گیا۔ رنبیر د مام سپاہی کالباس پہنے موتے تھا۔اس نے جلدی سے اپنے آپ کودام ناتھ إن مع جواتے ہوئے كما " بهال بهمار اليك دوسرے سے بيكلف ملنا رام ناهدن كهايستم بدين البيعة وقت برسك ورنه ميس كهيس جا د با تفاركب میں سمجھنا تھاکہ دنیا میرے قدموں میں سے روب وتی مجھ پر فخر کرے گالیار أبرف بواب دیا برسی کنی ون سے بہاں موں کیکن قلعے کی فوج میں میسول ' شِیْ علوم نہیں، ثاید میں کچیو عبد ادھ اُدھر بھٹکنے کے بعد متھارے گاؤں تُعْمِوم معلوم ہونے ہو۔ روپ ونی کا کوئی بیتہ حیلا ''

المجمعة الميشرك بليحين حكى مع كان إبي بهال مذانا أَنِ إِنْ أَنْكُ ، مِنْ عَلَى مَامُ واقعات مسناوً." اً القسف ابنى الماقات سمے حالات بيان كر ديے -اس كى آئكھوں ميں أراغ المسلى ديت موية كها يدتمعين مايوس نهين مهونا جاميي"

خيالات كے نشووارتقا كى بجائے صرف بچند حادثات تھے۔ وہ اس طلبہ اللہ میں میں ہے۔ اس میں میں ہوسومنات کو اپنے اس خوش میں لیے مرکز ا وربک سویجے کے بعدوہ اس حقیقت کا اعتزات کررہا تھاکہ دیں ہ سنگند لی اور بے وفانی کے باو جو د میں کچھ نہیں کرسکتا میں ننچھرکے بتوں کی ترین عظمت سے انکادکرسکتا ہوں لیکن اس انکا دسسے حقیقت نہیں بدل سکتی کردیا: كوره مجه مسيحين بيك بكب اوربين ان كالجهونهبين بكارط سكنا يبيركسي سلطن كا ین کر بھی سومنات کے ساتھ جنگ نہیں کرسکتا۔مندد کے پر وہت کے فکم ہے اس ملک کے لاکھوں انسان مبراگوشت نوجیے کے لیے نبیار ہوجائیں گے بن ار ون اینے ایک کوئرس قدر نوش قسمت مسمجھنا تھا کہ حب انهل واڑہ کے راجرنے کے ہمیروں کی مالا اور ایک ماتھی عطا کہا تھا۔ سومنات کے مندر کارنے کرتے ہوئے

میں کیا ہوں۔ ایک ابسا انسان ہوزندگی کی ہر بازی ہار بیا ہے۔ اس دن مجھار بات كا دُكُ تَفاكم أسم بهبرول كى مالا ببين كرنے كاموفع به ملاليكن اكر ميں به الليز كرويتانوه شابدته قهد كاكركهني كدابيه بتجر سرر دزمبرك فدمول برتجاديك ہیں۔ روب ونی کے مفایلے میں کمتری کے احساس نے اس کی ہے کہی اور تی ہے ا صَافِهُ كُرِدِبِا ـ وَهُ مُعِاكُنا جِا مِهَا مُهَا سُومِنات سے کہیں دورُ جِهاں روپا کا ا<sup>یا ہے</sup>۔ پرلیشان مذکر سکے لیکن دنیا میں کوئی الیبی جگر مذمقی ۔ وہ جا نٹا تھا کہ روپ <sup>و</sup>ئی جمی<sup>س</sup> کی دلوی بننے والی ہے ہمیشر کے لیے مجھ سے حین کھی ہے لیکن دہ دیہاتی <sup>لڑکی ہ</sup> دریا کے کنارے میرے کیت گایا کرتی تھی ، ہمیشہ میرا پیچھپاکرتی رہے گی۔ ا<sup>س</sup> م مسکواہٹیں ہمیشہ میری آئکھوں کے سامنے دقص کرتی رہیں گی۔میر<sup>ی دوج</sup> كى بھيالك وسعنوں ميں ہميشہ أسے بكارتى رہے گى۔ نبردومری منزل سے بد آ مدے میں آ کردکا اور اس نے دام نا تقسے موال نبردومری دام نا تھنے کہایہ تم نہیں جانتے دنہیر! مندر کی دلوی بننے کے ب دنيا كى كو نئ طاقت والبين نهين لاسكتى \_" و مجھے یقین سے کہ تھادی محبت دنیا کی ہرطاقت کوئیکست در اُل بسید. به می ایک بادیچرنگول کاسهادا لیننے کی کوٹ ش کردہا تھا۔ این كا با تقرير النه بيرات كما يومير السائد أور، مجهة تم سع بهت كي كمنابر؛ رنبراس كے ساتھ جل دبا ب

(m)

منه ملا محل کی سیر صبوں سے بنچے اندرہی تھی۔ ایانک اٹسے رام نا ہوار اوپر آتے ہوئے دکھائی دیے اور وہ اتھیں داستہ دبیتے کے لیے ایک طرن ب

كركه وي موكني - دنبركرون جكات وام نا عفرك ساغف باليس كراآر با قال بیے وہ نر ملاکونہ دِ مکھ سکا پر ملانے بہلے تواس کی طرف بے نوہی ہے دیکھا کہ

دومسرى نظر ببس وبلطن سى اس كابهره مفرخ موكبا يجب ان كے درميان مرن

ز بنوں کا فاصلہ رہ کیا تور نبیرنے ایمانک گردن اٹھائی اور نر ملاکور کھ کردہائشک گیا۔ دام نا تھ بہندزیینے اوپر حرچھ گیا لیکن یہ دولوں سکتے کے عالم میں ایک دوج کی طرف دیکھ *درہنے ہتھے ۔کسی ہیں ذ*ہان ہلانے یا ہ<sup>م</sup> نکھ <sub>ب</sub>ر چبریکا نے گ<sup>ی سکت ما</sup>

انفیں ابینے دلوں کی د صر کمنیں محسوس ہونے لگیں۔ نر ملاکے چہرے ہر مُرِنَّ رہے لهرین دور فی نویندنین برنے دام نا کفر کی طرف دیکھا جو چندزینے اوپر کھٹ اللہ میں دور فی نویندنی کا میں میں میں اللہ کی طرف دیکھا جو چندزینے اوپر کھٹ

برلینان ہوکراس کاانتظار کررہا تھا۔ بچروہ آہستہ اہستہ ادبیر چرط ہے گا۔ زمان

پیرت و حرکت کھڑی تھی ۔ جب وہ دولوں نکا ہوں سے او حبل ہوئے ۔ ... : سر ا انسنے کی بجائے نسینے پر بچط صنے لگی۔ ہر قدم پر اس کی دفنا دنیز ہوری تھی۔

مناعة طرکداس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں اس کے متعلق صرف اتنا ا اسمیل میں رستی ہے۔ ایک لؤکر نے مجھے بتایا تھاکہ انهل وارا ہ کے ایک لؤکر نے مجھے بتایا تھاکہ انهل وارا ہ کے ر پی اس کے باپ کا دوست سے لیکن نم اسے دیکھ کراس قدر بدحواسس بَرِن كها بديد وبي سع يع كرشن كى بيشى تم في اسع بمارس على بين

أنين دبال مجي أس كود تكيف كاموقع ننيس ملا "

ال کاب کھی بہیں رہتا ہے ؟"

ام الااس وال كاجواب دينا جامها تضاليكن نرطاكوا وربر است و كي كري یرای کے موڈ پر پہنچ کر نر ملانے ایک ٹائید سے لیے دک کران کی طرف المُنْجُرَّةُ مِنْهُ ٱلْمِنْةُ تَلِيسري منزل كي سيرُهيا ل جِرطِيصنِه لگي .

نب<sub>ر</sub>نے کہای<sup>ر</sup> میں اس کے باپ کے متعلق **پوجھ دیا تھا** ی<sup>ہ</sup>

المائة في المار ديار مين اس كے باب كے بادے ميں مجمد نہيں جانا۔ و اور مركم مواكوني نهين ايك نوكراني نے مجھے بتایا تھا كہ وہ بہاں تعلیم عاصِل والمسلطة الميرى بهوني سع مع معلوم نهين كه آب كو د ميم كروه كبا خيال كر النهام الراكب كے ليے بدت سے خطرات بيدا كرسكتى ہے۔ بهال فوج المراج كما الله والمناسم الكروه الخين مكم دي تووه فوراً اس محل كا

الله مندر كے بطرم بروہت كك بھى اس كى دساتى بعد "

.

برن سے برند ہور ہی تھیں۔

برن سے برند ہور ہی تھیں۔

برنے اس کے طون دیکھا اور اس کے سیننے ہیں انتقام کی آگ سروہ و کررہ گئی۔

برنے اس کے مسامنے ایک ایسی اس کے سامنے ایک ایسی کے سامنے ایک ایسی کے مسامنے ایک ایسی کی تقریب کے دامن ہو گئی جس کے دامن ہو گئی دان کی اس سے کا نول میں وہ منبھی اور دکشش آواذگو نجے دہمی تھی جو اسے ایک برنی تھی۔ اس کے کانول میں وہ منبھی اور دکشش آواذگو نجے دہمی تھی جو اسے ایک برنی تھی۔ اس کے کانول میں وہ منبھی اور دکشش آواذگو نجے دہمی تھی جو اسے ایک برنی تھی۔ اس کے کانول میں وہ منبھی اور دکشش آواذگو نجے دہمی تھی جو اسے ایک برنی دیکھی دیا تھی ہو اس کے ساز جمات

من کا بیام دے بھی تھی۔ وہ ان ہا تھوں کو دیکھ رہا تھا بھواس کے سازحیات کا دیا ہوئے تار جوڈ سکتے تھے۔ بزیلا اپنی رعنا نیوں اور دلفہ ببیوں کے ساتھ کا دیا تاریخ کا ایک نیا ور ن البط رہی تھی۔ جبند کمحات کے لیے وہ سبکھیے

ی داستان حیات کاایک نیا ورق انگ زنی سی بیبند عات سے بیے رہ سب بول بانها بہتا تھالیکن اچانک اس کا سار احسم کیکیا اٹھا رور میں کیاسو چی رہا ان اس نے اپنے دل سے سوال کیا اور لوڈسے باپ کا نورن اور لز جوان مہن

کُ اُنران کے درمیان ایک نافا بلِ تسخیر دلوار بن کر کھڑے ہوگئے۔ اسس کا اربی کر کھڑے ہوگئے۔ اسس کا اربی گر کھڑے درمیان ایک نافا بلِ تسخیر میں تبانے اسے کھے کہ آپ میرسے باپ کو انرائے بچرکھا یہ آپ مجھے بہی تبانے آئے کھے کہ آپ میرسے باپ کو

سن نیں کرمکتے ؟" نئیر نے بواب دیا در مجھے بیہ آمید منھی کہ آپ بہاں ہوں گی۔ میں بہاں اپنی سنگان میں آنا ہوں ؟

نزلزنے کهای<sup>و</sup> میں بھی آپ ی بہن کونلاش کر دی ہوں ٹیکننلانام کی بہان ہیں آئی<sup>ں ہی</sup>ں کین ان میں سے کوئی بھی قنوج کی نہیں میں مطیسے پروہت اور پجارلو<sup>ں</sup> مشرقی جواری

ئىان ہمدودى كے ليے آپ كاشكرگذار ہوں كيكن آپ كو بہ خيال، كھ

دنبرین که یه اگراس کا باپ بهاں نهیں ہے تو مجے کوئی تفریقی بنیں ہے جس مقصد کے لیے میں بهاں آیا ہوں اس کے لیے احتیاط برتنا فردر کوئی المرتنا فردر کوئی المرتنا فردر کوئی المرتنا فردر کوئی المرتنا کا موقع الرائی المرتا کا موقع الرائی المرتا کے سے سیڑھی برحر بطیعت لگا۔
مزال د تیزی سے سیڑھی برحر بطیعت لگا۔
مزلل اپنے کمرے کے فریب بہنچ کمراد ھرد کھے دہی تھی۔ زبر دمی

مرمل اپنے مرکے کے قریب پہنچ کراد ھر وکھ دہی تھی۔ زیرونی نمو دار ہموا تواس کا جہرہ ایک بار بجرتہ تاا تھا۔ رنبیر آگے بڑھاتو وہ جہتی برز کے اندر مالی گئی۔ رنبیر تذبذب کی حالت میں کھرٹ تھا۔ نرملا ایک ٹائیر کے لیے کیا۔ کے باہر مجھا تکنے کے بعد نیجھے ہمٹ گئی۔ رنبیر کمرسے میں داخل ہوا۔ افوں ر

جھی جھی کہ کا مہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نرطامسکرائی اور اس کے بانہ کی جھی جھی کھی کہا مہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نرطامسکرائی اور اس کے بانہ کی اس اس اس اس اس کے بیان کرائی کی اس کے بیان کرائی کی اس کے بیان کو بیان کرائی کی اس کے بیان کو میں کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کا خطرہ فور کے ایس کی میں کرنا جا ہیں ہے ۔ ایس کرنا جا ہیں ۔ "

" لیکن میں اب بھی تخصارے باپ کا دسمن ہوں " وہ اولی سر دنیا میں اگر کسی انسان کو اچھّا دوس نے مذھے آوا چیّا بشن المجار بھی غینمت سے ۔انپ لفین رکھیں کہ جیب آپ کی تلواد میرسے پتاکی گردن برائش کے تو میں آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی ۔"

نر السف تخبیف اواز میں ہواب دیا۔ <sup>در</sup> ایک کو یہ بنانے کی ضر<sup>ورت نہیں</sup>۔"

"اگرامب مجھتی ہیں کہ میں اپنے باپ سے قائل کو بھول سکتا ہوں آرائی ہیں۔ "اگر امب مجھتی ہیں کہ میں اپنے باپ سے قائل کو بھول سکتا ہوں آرائی ہیں۔ کا میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ا

"كياآب مجھے يہى بتانے استے بين ؟" نرملاكى نوبھورت آئى اُن

و بنی اس با قدر الم کھڑا دہے تھے۔ اس کے با دیوداس کی دفیا ہر لحظ تیز مر دولوکیاں میر هی سے اوبر چرط هدر می تھیں۔ دنبیر کو اندھا و صند نیجے اترتا نی دولوکیاں میر ن المان ہوکہ ایک طرف ہرطے گئیں رام ناتھ نجلی منزل میں سطرھی کے ان اور اس ہوکہ ایک میں سطرھی کے ان اور اس میں سطرھی کے ان اور اس میں سطر میں میں میں سطر میں میں سطر میں سطر میں میں سطر میں میں سطر میں میں

ارور المحالي الما يه كما يوكما يوارنبير! تم اس قدر مد حواس كيون بوته ﴿ پَهُنِي " مِنبِرِنِهِ اپنے حواس بِرِ قالِوپانے کی کوٹ ش کرتے ہوئے جواب ﴿ إِنْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہ وی دیر بعد وہ دام نا تھ کے کمرے میں بیٹھے مہوستے سرگوشی کے انداز میں ید در مربے کو اپنی اپنی مرگذشن سنار **ہے تھے۔ روپ** و تی کے متعلق جن دل پھٹا جادیا تھا۔ وہ انکھیں بند کرکے پوری قوت سے ملانا چاہتا تھا ہتری کی پھنے بعد نبر نے کہا یہ بین اب اس قلعے سے باہر عاریا ہوں ۔ جب والیس ر المراسي بير بياسكون كاكر بين تمهاري كيا مدد كرسكتا جون روب وفي كواب

عبرا خطرہ بین انے والا سے ۔ اسے بہاں سے نکالنا صروری ہے ؟ ۔ الم ننیں ساکہ حوال کی مندر کی ولوی یا سب سے برای رفا صدنتی سمے

المرات ا جانك غائب مهوجاتي سع " الله الرفي المجي سناميد اوربي اس بات برحيران مهول كدوه بطينة جي مها ديو مرون السياني جاتي مع "

رئیر سانے کهای اگریمین اس بات کا علم ہوگیا کہ مندر کی موجودہ دلوی کیسس بنب و گا توتم اپنی انکھوں سے دیکھ سکو کے کہوہ مہا دلو کے جریوں میں

ا التا الله المركبي كومعلوم نهيس موسكي ايك دان ا جانك مندركي مان کی میں اور لوگ بیم محصر لینتے ہیں کہ مندر کی دیوی مہا دیو سے جبرنوں

" آپ کا گاؤں جھوٹ نے کے بعد میں محکوان سے مرت برو عالیہ کہ آب کی بہن آپ کومل جائے۔ میں نے اسے گوالیار میں بھی ملان کیا تالہ مالیوس منه ہوں، مجھے لقبین معے کہ وہ آب سے ضرور سطے گی ماس دنیا مرکم کر باتیں بھی ہوجاتی ہیں جن کاانسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ بات میس نو بي به محى نه محى كه بين آپ كودوباره ديكيمون كى -اب عيى مجھے يقين نهين آپاراً الدارد سامنے کوٹے ہیں؟

آياكه وه يهال موگى "

دنمبر محراكب بادمحسوس كرف لكاكهاس كے پاؤں زمين برنهيں ہيں اس ہو۔ جے کرسٹسن کی مبیلی ہونے سے باو بو دنم میری ہو' و ، کرنے کو تا کہ ایک كمسن ك يعدوه عيرنبيل أعط سك كاليكن جذبات كي دوسري دواس تُدت اس كا جذبة مدا فعن بداركرد مى مقى - وه ابين دل سے بوجود ما عقايد كياتم بركي

كومعا ف كرسكية بهو كباتم اپنى بهن اوراپينے باپ كو كلاسكة بو؟ "تشرلين د كھے " نرطانے ملائمت سے كها-« نهبن نهبن مجهد معاف كيجيه "اس في اين ما تفون كي متحميان عين التي كهاية مجيهان نهين آنا چاسيد تقا"

منطلف ابنا کانینا ہوا ہا تقاس کے بازد کی طرف برط حاتے ہوئے کہایا کے کھیل ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر ہم ورنوں بے لس ہن " ليكن رمنبرا جانك يتحييه مثلا، مطرا أورالم نكفه جھيكين ميں باہر كل كيا. " منبیر!" بینچھے سے مزملا کی آوا زسنا نی دی اور اس نے محسو<sup>س کیا گہاں</sup>۔ " منبیر!" بینچھے سے مزملا کی آوا زسنا نی دی اور اس نے محسو<sup>س کیا گہاں</sup>۔ اس کے پاؤں میں بھاری نرنجیریں فیال دی ہیں لیکن اس میں پیچے مطرکر دیکھنے

نبر فيوب دبايد شهر سے باہر دريا كے كنارے ايك سا دھور بہتا ہے اس میں پہنچ چکی ہے۔ اگلی شام مندومیں حبثن منایا جا تا ہے اور زلوی کا آپار رہے الکہ اس ہے۔ اگرتم کسی وقت میری حزودت محسوس کروتو اس کے پاس کاران داس ہے۔ اگرتم کسی وقت میری حزودت محسوس کروتو اس کے پاس انہا شہرے لوگ اسے جانتے ہیں اور تھیں تلاش میں وقت نہیں ہوگی ہے۔ رنبير ك كهار " ميس اليسے لوگول كوجانتا ہول جو بميشرال مات سائز

رنبری ملاقات سے دوسرے دن نرطلامندر میں اپنے استا دسے سبق ہے کر دابن آدہی تھی تو محل کے درواذے بہدایک لؤکرانی نے تبایا کہ ابھی آب کے بتا ہی

أن بال اور آپ كالتظادكروس بال -

زلاکے لیے ٹیاکی آمد فیرمنوقع تھی۔اس کے پتانے جبندون بہلے عرف بہ ینام بھیجا تھاکہ رگھونا تھ کی کوئٹشوں سے اسے انہل واڈہ کے راجہ نے ایک بلی جاگیرعطاکردی سے اور وہ اس کے انتظام میں مصروف ہے۔اس لیے تین

پارمین کے سومنات نہیں اسکے گا۔ وه تبزی سے قدم طبعاتی ہوئی کمرہے میں داخل ہوئی بھے کمنش اُسے دیکھتے

الا القاادداس كے سريد ما كف يھيرنے ہوتے كينے لكا يربيطي انتھادا جبرواسقدر منها المواكيون مع بمهاري طبيعت طبيك سين اج

" مِن إلكل تُعيك مون بياجي! مِنْ عِلْمَ الْمِنْ عِلْمَ الْمِنْ عِلْمَ الْمِنْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ بے کرش نے دوبارہ کرسی پر پیٹھنے ہوئے کہا " تھادا دنگ بہت ذر د ہو

نراسفے دو مری کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہواہے دیا م<sup>یں</sup> بناجی! میں آپ کو ہمیشہ پر

ين تمهارك ليه ايك نوشخبري لايا بهون ملي !"

رہتنے ہیں حبصول نے کئی دیوبوں کو مهادیو کے بیرفول تک پہنچے دلیار میں ایک ایسی داوی کے متعلق سن چکا ہول جوبیارسال قبل مهاداو کے براز بہنچتے بہنچتے والیں آگئی تھی۔ اگرمندر کے پروہت کواس بات کا علم ہوہاں وہ انھی تک زندہ ہے توسومنات کا تمام نشکراس کی تلاش میں نکل ہے گا:

سر پر رکھ دبا جا تا ہے "

"دام ناتھ نے کہا" بیں کچونہیں سمجھا۔ مجلکوان کے لیے مجھے صاد در: كه بيركميامعاً مله ہے " ونمبرنے کہا سمندر کی ولوی کی ذندگی کاسب سے بڑا مقعد رہے ہے كوخوش ركهناسي وجب برومست كاجي إجاسك بموجا ناس فووه اسكسي اددج

رام ناتفد في لرزتي موني أوازيس كهايس آب كامطلب بح كمات الإ رنبير في طزيه لهج مين حواب ديا يونهين المص مندرس دورمند أي الم چھوڑ دبا جاتا ہے جہاں آدم خور مجھلیاں ہروقت نے سُکار کا <sup>ال</sup> اللہ ایک «نبین نبین میں بینبین مان مکتا ۔ آپ کوکسی نے قاط بتا اے ایکا

البيراكيب للخ حقيقت بداورتمهار سامنن يابد مانن ساس يركزن نہیں پر تا۔ ہیں نے یہ بانیں تھادا ول دکھانے سے لیے نہیں کیں۔ میں مرت

چا بتا ہوں کدوپ وتی اس افسوسناک انجام سے بیج جائے اجیں جائے۔ نہ مرماس سر رنبيراً لله كر كھڑا ہوگیا۔ رام نا تھ نے پوچھا ساپ كماں جائے

سیسی پوری ا جے کرشن نے اُکھ کر نر ملاکے بانگ میر دکھی ہمونی انبوس کی ایک مندنج اللهائي اوراس کي گودميں رکھ دي ۔

"اس میں کیا ہے بہاجی ؟" را الف دریافت کیا۔

لا کھول کرد کھے لوہ نرلانے مىندوقى كا دھكنا الھاكر دېجا نواس ميں سوالېرات كے زير تابياني

عظه وه جواب طلب نگام ول سے اپینے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ جے کوسٹ سنے کہا۔ "بیٹی بہتمام زلیور تھارے ہیں!

نر الكى سيرانى خوف ادرا ضطراب مين نبربل مون لكى جے کر بشن سنے قدریے توقف کے بعد کہا یستنم بہست خوش قعمت برایل

ر کھونا تھنے برطب برطب را ہوں کے جاندانوں کی لٹرکیوں کو ٹھکر اکتھیں متخب كياب من محصين ليف الإيمون "

نرملا کی آنکھوں کے سامنے تاریکی جھاگئی۔ جے کرش اس کے سامنے رگوناتھ کی شخصبت،اس کی دولت، اس کے محل کی شان وشوکت اور را جسکے درباریں اس کے انرورسوخ کی تعربیت کردہا تھا لیکن نرمل جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔وہ اپنے ا

سے کہدرہی تھی ورکیا میرے سبنوں کی تعبیر سی تھی جکیا ہے۔ نے اسی آنٹ کے جراغ روش کیے تھے کیا قدرت کے نامعارم ہا تھ ہمیں مرف اس کیے <sup>تناف</sup> سمنوں سے گھیر کر ایک دوسرے کے قریب لانے رہے ہیں کہ ہم ایا گئی دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدام وجائیں کل میرے لیے رنبرنی امیدول کیا

ك كراتيا تحادده مجهيريشاني كي حالت بين حجود له كرهيلا كميا تحاليكن السميم ادعود مايوس منه تقى مرجمه يقين تفاكه وه مچراك كا، وه باربار آئ كا اكدوه نه آيانيد

ال مراد المحدد المعالى المراد المراد

ا و ما ما می ایس کے علق سے آواز مذہ کلتی تھی۔ وہ چا ہتی تھی کہ اکٹر کر پنچاچا ہتی تھی۔ المنزج كرشن نے كرسى سے انتقے ہوئے كها۔ " بيں پرومہت جى سے مل " تھیں ہے جانے کے لیے ان کی اجازت صروری ہے "

ده إبركل كيادد نرملاكي تيمرائي موئي المحول مين السوجيع موني كك - ده ربي غم ميں دوبي رہي ﴿

دام نا که علی العباح قلعے سے باہر بکل کرشہ۔ رہنی اور وہاں سے کھگوان الله الم المية إلى الما ورياك كنادس الك باغ مين داخل محوا - مجاكوان داس ميس المن ام اس کے چند عقیدت مندول کے سواکسی کومعلوم بنر تھا۔ ایک برگد کے المنت كے نيچے بيٹھا تھا بہنداومي اس كے گر د جمع تھے .

" مِن مُعِكُوان واس سے ملنا جا ہتا ہوں " رام نا تخذ نے آسکے بطرھ كركها -بَعِنُوانِ داس نے گردن اُوبِر اٹھا تی اور رام نا تھ کوسرسے با وُں تک و<del>کھنے</del> مُعْلِمُه الله تعلمُوان واسس ميرانام سع -كيسے " اً الما تقسف كها يه مين دنى بركى تلاش مين آيا ہوں ۔ اس نے مجھے اس حبكه كا پتہ

بھران داس نے اس کی طرف دوبارہ غورسے دیکھنے ہوئے پوچھال<sup>ی</sup> آپ

خودی در بعد بہشتی کرہے بانی میں ایک جہاز کی طرف روانہ ہوئی بہا انے ن المناعظ كورام نا عظ كالمعالم كالمعاد «مبرانام رام نا تقہے۔" میگوان داس نے کہام رنسبراس وقت بہاں نہیں میمکن سے وہ تقور کی در بر بن می کی کما جہاد کا ایک ملاح اس سے چند باتیں کرکے جہاز میں کہیں فائب رب المار مربعد حب وه مودار مهوانور مبريهي اس كے ساتھ تقار رنبر كااشاره يهال أيائے ليكن به ضرورى نهيں " « وه اس وقت كهال بهوگا، بين اس سے فورًا منا جا بها بول " ربهانے ملاحوں نے فورًا رستوں کی سیرط ھی بنیجے لٹکاوی ۔ مَعَكُون داس نع عربی زبان میں اپنے ایک ساتھی کو چیسمجھا یااور و، ایڈار کو رام نا تھ کے راہنانے کہا روس پاور جائیں، ہم بیال انتظار کریں گے " بوگيا بهراس في رام نا عفد كى طرف متوجه بوكركها بعاتب اس كے سائق جائيں! رام ناعة سيرهي كے ذريعے اوپر جيا ه كيا اور جها زير باور ركھتے ہى رسبركى رام نا تفداس كے ہمراہ جبل دیا - كجد دبيروہ خاموسنى سے چلتے دہے ـ بالآنزالج ان دی کر اولا در میں میے سے آب کو ملاش کررہا ہوں " نے اپنے داہنماسے دریافت کیا مرنبرکیاں گیاہے ؟" «خرتو ہے ؟ " رنبر نے لوجھا۔ «وه آپ کو مبندرگاه پرملے گا "اس نے جواب دیا۔ رام نا تقاجواب دينے كى بجائے إد هرا د هر د كيجف لكا معال كى توجرا بك رام نا تھے نے باتی راستہ اس سے کوئی بات نہ کی۔ اُوْلُ اِنْ اُدْى كى طرف مبذول ہوگئى ہوجها زے دوسرے كونے سے تيز تيز مت م بندرگاه سومنات کے شہر کا ایک بررونق محقی۔ بر می رالی دانوں ا مُنْ إِبِرَاأُنِ كَي طرف إلرها تقا يحبم ك لحاظ سع اس كاجبره كيه مثلا تقا كشاوه بينيا في دور ورازکے ممالک کی مصنوعات فروخت ہوتی تقیں۔ سمند کے کنارے دُاراتُ ين الترن ادر م كدارة تكهور سي في است و بانت اور شجاعت مبكني مفي - اس كي جال مين تك تا جرون اور ما مى گيرون كى كشتيان وكھائى دىنى تقيب ساحل سے ذرا فاضلے اً بن المنه كانوداعتمادي تفي به ملآح اسع ويكفنع ببي إ دهراً وهرمب كيخ به كرس بإنى ميں بانچ جهاز كھوسے تھے كشتياں كسى جهازسے سجارتى ال الديار نبیر سنے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا <sup>ہ</sup> بہمیرا دوست دام نا تھ ہے۔ میں آپ رکسی پرلانے میں مصروف تھے ۔ ان جہازوں سے آگے حدنگا بی کئی اور جہازات ر من كاذكر كرويكا مول يه كشببول كع بأدبان نظر آرس تفء السنے مسکراتے ہوئے رام ناتھ کی طرف ہاتھ مڑھایا اور کہا" میرل رام نائ لوگوں کے بہجوم میں دک رک کر ادھرا دھرد کھنے لگا میک اُن اُن کا در میں اُن اُن کا میں اُن اُن کا میں اُن کی کر اوھرا دھرد کھنے لگا میک اُن کی کر اوھرا دھرد کھنے لگا میک اُن کی کہ ا ہمراہی نے کہا "وہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا۔میرے ساتھ آئیے "رام الحری ریب الماس جهاد کے کہتان ہیں ؟ رنبیر نے کہا۔ کے بیجھے ہولیا سمندر کے کنارے کنارے تھوٹری دور جاکر اس کاساتھی ۔ ر مُسْانُح کرتے وقت دام ناکھ کی انگلباں اس کی آمہنی گرفت میں پہتھ کررہ گیئں۔ کے پاکس دکا اور عربی زبان میں ملاحوں کو کچیسمجھا نے سے بیکشتی میں سوائیاتی أبرك دام نا تفاكو مذبذب و كيه كركها يه آب بهال بي تكلفي سے باتيں كرسكتے رام نا تفسف اس کی تقلید کی۔

سلمان نے ملاحوں کو فلے تھا سے اشارہ کیااوروہ آن کی آن میں اِدھراُدھ رہے م " ام ناتھ نے کہا یہ لیکن میں آپ کو ہے کرسن کے سامنے نہیں جانے دول گا۔ رام نا تقف كهايسيني آپ كويه خردين آيا مهوں كريے كرش آگياہے ۽ ور نیدام ناعظری بات بر قوجرت دی اور سلمان سے مخاطب ہو کر کھا "میں «کہاں ہے وہ ؟ رنبرنے اپنے دل میں ناخوشگوار د طور کئے محور کرا ي و أنت سمندر كے داستے مندر میں وافل ہونا چاہتا ہوں كيونكہ قلعے كا ین بندہ وگا در باہر آنے کے لیے بھی مجھے میں راستہ اختبار کرنا پڑے گا، "وه اسى محل مين اپني مبشي كے پاس عشرا مواسع "

بلے مجھ آپ کی مدوری فرورت سے "

سلان نے دنبے کے کندھے برم کا درکھتے ہوئے کہا "اور اگریس انکارکر دوں تو؟ «زمین ابھی دام نا تھ کے ساتھ وہاں چلاجا و کا مصے کمش سے نیٹنا میری رُنْ الب سے بڑا مقصد ہے "

"لكن أب أكراس سے انتقام لينے ميں كامياب بھي ہوجائيں توجھي وہاں سے باله كالكائمان نبين بوكا

منظی اس بات کی پروانہیں " سلال في مسكوات بوت كهار الب بهت بط اخطره مول الدرس باب،

الماليك كاسائف مولي ام القرف دنبرسے كها يد بين بھى اب كے ساتھ جلوں كا" ا المجى والس چلے جا ور میں سورج عزوب موسنے سے مفور می در بعد

المائع بافل گارمبرے لیے بہترین موقع وہ ہوگا جب مندرکے لوگ پوجاپا ط ا الله الله الله الله على من وروازے رہرا نتظار کرنا اور نزمال کو میرے مُنْ أَمْ بَالْهُ كَي خرورت نهيس "

التحسف كهايسين شام تك محل سے يا ہر دبيوں كا " الماس انهمت بهوت وفت جب دام ما تقرف مصافحے کے لیے سلمان

رنبېرىنے كچھ دىرسوچىنے كے بعد كها ير تواسے ميرے متعلق معلوم بوكيا بۇكا " نہیں مجھے لقبی سے کہ نر الا اس سے آپ کا ذکر نہیں کرے گی"

رر میں اس سے مل جیکا ہوں ۔ وہ مرات کے وقت میرے کرے میں اُن تی، اوراس نے روروکر مجھ سے درخواست کی تھی کہ ہیں اس کے پاس آپ کا آئن ؛ ببغام ببنجا دوں روہ کل ابینے باب کے ساتھ جبی جائے گی لیکن جائے س وه آب سے پھھ کہنا جاہتی ہے ؟"

ور تواسے ابھی تک اس بات کا بقین سے کہ اس کے آئسواس کے باپ کے باب دھوسکیں گے " « میں بیصرورکوں گاکہ وہ آپ کے لیے سب کچھ ریان کیا ہے کو تاریخ

رنبر کاالاده ایک باری مِرتزلزل مودیا تقارتا ہم اس نے سنطنے کی کوشر پر کرنے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> بیرمبرے بس کی بات نہیں دام ناتھ! میں بی<sup>رجی نہیں جو</sup>ر کڑا کہ وہ ہے کرش کی بیٹی سے اور میں موس بیند کا بیٹیا اور سکندلا کا بھائی ہوں۔ ا بنے خاندان کی غیرت ایک لط کی کے آنسوؤں کی تھینے نہیں کہ سکنا۔ میں دہائی کی سربر بر جبون کا بیکن ہے کرش سے ملنے کے لیے ادریہ اس سے میری آخری النا

این نی کا برا بالتجان کرکها در مجھے بھیں ہے کہ روپ وتی کا برا نجام نہیں منافق ہے کہ روپ وتی کا برا نجام نہیں م منافق نی برایا التجان کی مدد کے لیے بھیجا ہے " نی نداسے دعاکرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کی مدد کرنے کی ہمت دے : المان المان من المان عن المالك كمرك مين بليطا اس سے باتين كرام : بریای ترجرکهبی اور تھی ۔ وہ رنمبر کے متعلق پوچھنے کے لیے صبح سے شام المان المن المن المفاسك كرس بين عاچكى تقى كىكن وه وبال ماتفاداب به بار پوشمت آزمانا چائةی تقی کیکن جے کرش رگھو تا تقه کا ذکر محیر محکا تھا اور إن فتم بونے میں مذاتی تقیم بر ملانے سوچا دام نا تھ کے مذاتے کی وجربیر يني كدانبرائس ابهي تك منهي ملاريا بجرببت ديربعد ملا موكا اوروه رات بنت نلع کے دروازے بند باکہ واپس چلے گئے ہوں گے۔ اب وہ علی اہسے کے درزازے کھلتے ہی بہاں منبی جائیں گے لیکن ساتھ ہی اسے بہ بھی خیال <sup>بہ</sup>ی ہے دہ بینے دہر سے بہنچین اور اسے اپنے پتا کے ساتھ اتھیں دیکھے لغیر الماليك ميخبال آنے ہى وہ اپناسفر ملنوى كرنے كے بهانے سوتينے لكى الما الله المرك بله ومبرك سائف اس كى ملاقات ضرورى كفى -المناسي البيا تفوطى سى جلكه بإكروه برطوفان كامقا بله كرسكتى تقى ليكن فنتبى ببسني كعداس كي ليه نوشي اورغم دولون الفاظ بيمسنى وكالتمنى سهادا كتا اوربرسهادا أوط جاف كے بعد ستقبل كى تمام المنظر أوكين ختم مهوجاتي تخليل-ا براجر السالم المحلي بندكركے جما ف<u>ي ليتے ہوئے كها" ب</u>تاجى إمياضم

حچور سنے برتیار ہوجائے گی !' سلما ن نے کہا ہے جسب وہ مندر کی دلوی سینے گی توتم اس خیالات یں ہٹ بٹری تبدیلی باوکھے۔ اس رات وہ جبلا چیلا کر تھیں مدد کے لیے بکار ہی ہوگ رام ناتھ كادم كھنے لگاراس نے ملتجي آواز بين كها " بين نے ال قيم كا بہلے بھی سنی ہیں لیکن مجھے لقین نہیں ا<sup>ہ</sup> تا ۔ آپ کی صورت دیک<sup>ے کہ</sup> میں گھس<sup>س گڑائ</sup> كم آب جموط نهيل كهرسكت ريحبكوان كے ليد مجھے بتانيك كماس كے سالنگا ہونے والاسے ی "وہی جو گذشتہ صداوں میں بے شاد او کیوں کے ساتھ ہو پکا ہے۔ ایک عورت مالا بار میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ چاد سال پہلے وہ جی آت مندر کی دلوی تھی۔ بھر جب مندر کے بپر وہت کی طبیعت اس سے بھر<sup>ای</sup> مندر کی دلوی تھی۔ بھر جب مندر کے بپر وہت کی طبیعت اس سے بھر<sup>ای ایک</sup>

مها دلیکے باس بہنجانے کے بہانے سمندر میں بھینک دیاگیا۔

كى طرف ہا تقریر هایا تو اس نے كها يہم دوبادہ مليں گے ميں اب كے «رسة زبانی ایپ کی سرگزشت س جبکا ہوں ۔ ایپ کو مالوس نہیں ہونا چاہیے یہ رام نا مقد پر آمیدسا موکراس کی جانب و مکینا را سلمان تقوری دیرفازز د بالمي يوركيك كاي اكرتم كسي طرح اس لرط كي كومندرسك نكالن مين كامياب بين نوبه جهاز تمهاری جائے بناہ ہوگا " دام نا تقدنے ابینے دل کی دھر کنوں برِ فالوبانے کی کو برشس کرتے برئے کها۔"آپِٹب تک بہاں ہیں ؟" سبب تك مجمح به امبيد رسے كى كەميى تھا رى مدد كرسكا ہوں " ا ببا نک دام نا تھ کے دل میں ایک اور خیال آیا اور اس کی انکھوں کرانے مایوسی کا اندهبرا بھاگیا۔اس نے کہا۔" مجھے بقین بنیں آتاکہ وہ اپنی مرضی سے مند

جے کرسٹس نے پرلیٹان ہوکر کھا<sup>یں</sup> او ہو انتھیں نیند او ہی ہے۔ اِن رئی ہے ہے کرشن نے پرچیا۔ رئی ہے دار ہوں "کسی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جوانب دیا۔ من برے دار ہوں اور پر مدار کو اس وقت سیڑھیوں کا خیال کرنا چاہیے ، جریش دوبارہ کھا بر پر مدار کو اس وقت سیڑھیوں کا خیال کرنا چاہیے ، ب میں پہنچیال نہیں رہا کہ تم گزشتہ رات بھی بہت کم سوئی تھیں اور کا تبہر ہے۔ میں پہنچیال نہیں رہا کہ تم گزشتہ رات بھی بہت کم سوئی تھیں اور کا تبہر ہیں۔ سورسے الھنا ہے۔ اجھا میں جانا ہوں " مز اللانے اس کے ساتھ الحقتے ہوئے کہا یہ چلیے میں آپ کوآپ کے ا یا کام سے بم بہت ...." ع كرش اپنافقره لورا مذكر سكا- بهرم دار ف اسك بره هكر اپناخ بخراكس جھوڑاوں " « نهیں مہیں مبیطی نم لیط جائز '' یہ کہ کریہے کرشن مرآ مدے سے زرکہ ي يزيد كه دباادر كهايه خاموش ريمو!" عِينَ خوف سے ارز ناہوا ایک قدم پیچھے ہٹالیکن اجبنی نے اس کا بازو كمرك بين فبلاكباب نرملان ابين كمرك كاجراغ بجهايا اور دب ياوس كمرب سهايج وناالدائے دھکیلہ ہوا کرنے میں کے گیا۔ نبينے كى طرف جبل دى - زبينے پر باؤں دكھنے ہى اُسے بيند قدم نيچے ايک ہر أَمْ كِن بُو؟ "ج كرشن تے سهمي بهو تي اواز ميں كها۔ دكها في ديا يجويا تضريس مشعل ليدام نا تفسي بانين كروبا تها يزملاام ناز الم في مجھ نہيں بہچانا۔ ميں رنمبر بهوں ، موہن سبند كا بليا اور سكنتلا كا بھائى " کے بارسے میں دریا فت کرنے کے لیے بے فراد تھی لیکن ہوسے دار کی موہداً نی دئے رنبرنے اُسے دھا دیے کراستر برگرادیا۔ بُ كُرْن سَكِنے كے عالم ميں اس كى طرف دىكھ رہا تھا۔ اسے ایکے بڑھنے کی حبرات مذہوئی۔ وہ کچھ دہربر ہے مدیے میں کھڑی رہی لیکن ہو ابنی جگرسے منہ ملانووہ ابنے کمرے میں والبس آگئ اور پیرے دادے مالے رنبرك كهاي الرابني جأن بجانا جاميت بونومبرك سوال كاجواب دورشكننلا ح كرش ف اين كمرك بين داخل جوكروروازه بندكرايا بكري الكرا بُ كُرْش نے كانپتى ہوئى اواز ميں كها يع مجھے معلوم نهيں " أَمْ يُحْرِطْ إولتْ بهوي، کھونٹی سے نشکائی اوربستر پر بیٹی گیا۔بالکنی کی طرف کھانے والے دروازے کی نونسگوار ہوا کے جھونے آرہے تھے۔ جے کرش کچھ دیرہے حس معرفی ئى ئىگون كى سۇڭندىكا ئابور. بىي جها دلوكى قسىم كھانا بېون ، مجھ بېدا عنباد كىرو، بھراُ کھ کر مالکنی کی طرف چلاگیا۔اس سے دائیں اور بائیں کولاں سے جنگا ہے۔ اس سے دائیں اور بائیں کولاں سے جنگا سوابا قی تمام کروں کی بالکنیاں ایک تنگ گیلہ ی کے ذریعے آلی<sup>ں ہیں ان</sup> بہر منے روبارہ خبخراس کے سیننے برد کھ دیا اور کہا ی<sup>ر</sup> بیں تھیں آخری ہاڈوقع این جے کرش نروتا ذہ ہوا میں چند سالس لے کروالیں مرلے کو ٹاک<sup>ا ک</sup> المنان مجم بررحم كرو يمارى ببن كالمحجيد كونى علم نهيس يمضارك كاوَن کے کمرے کی بالکنی کے قریب کوئی متحرک ساید دکھائی دیا۔

نبلانے اپنے باپ کا باز و مکیر کر اسے اٹھانے کی کوشسٹ کی کیکن ہے کرنشن

ينسون كى بالموكر بالصحور ديا ـ ر نبردردازه کھول کر ماہر کیل گیا۔ نر ملانے جے کرش کا بازو بکر اسک یا

بينز بريه الماديا - جيكرشن كاچرو ليسيف سيستر الورتها رسرملا بچند تانيع درواز

رون دیسی میں باریا اس کے جی میں آئی کہ وہ بھاگ کررنمبر کا دامن بجرا ال

بن شرم وندامت کے ناقا بلِ برواشت احساس نے اسس کے پاؤں میں رنجین فل دیں۔ پھروہ اپنے باپ کی طرف دیجھنے لگی تیکن جے کمٹن کو اس سے آنکھ ملانے

﴾ پنت منه دنی - انهسته انهستنه اس کی نفرت اور متفارت رحم میں نب ریل جونے

«بِاجي إِ"اس نے بھرانی ہوئی آواز ہیں کہا۔

ع كرش نے كدون اور الله ائى اور كچير كي بغير ابنى بابي كھول ديں ورملانے سكيال ليت موت ابناسراس كى كودى ركه ديا-"پُانْ المُحِدة وعده كِيجيد كه آپ اس كالبيجياكرنے كى كوسٹ شنهيں كديں

المُ الْحَارِقُوبِي بهو في اواز مين كهايهُ ونيا مين اب ميراكو في دشمن نهين مليلي!

بالبسرف متعادمي ليد زنده ربهنا جامها مون <sup>زلا</sup> پھوٹ بچوٹ کر رونے لگی" بناجی میرانیبال تھاکہ میں صبح آپ کے 

الاال كى مرده دگوں میں خون كى كر دمن تيز ہونے لكى اس نے كها - رو میں

کے لوگ اس بات کی گواہی وہیں گے کہ میں نے اسے بہت تلان کیا تیا ہے۔ اس كامشراغ لگانے والے كے ليے الغام مقرد كيا تھا اور اپني بيل مسلم النام سلوک دیکھنے کے بعد میری زندگی کی سب سے برطبی خواہن بیانی کراگرد، کی مل جائے تو میں اُسے لے کمنو و تھادیے باس بنچوں اور تھادیے پاؤل ہُر رکھ کرتم سے معانی مانگوں۔" «اورتم سمج<u>ھتے بھے</u> کہاس طرح میں تھیں معاف کر دوں گا بھیں ہے۔ برکر ہا تھ میرے باب کے خون سے دیگے ہوئے ہیں !

نمرالا اسینے کمرے سے ان کی باتیں من کر بالکنی کے راستے بھاگتی ہونی ہے رائے کے کمرے میں داخل ہوئی اور رنبرا کسے دیکھ کرایک قدم بیجھے ہا گیا وہ رنبا کے سامنے کھڑی ہوگئی اور گھٹی ہونی اوا زمیں لولی سیراپ کی فنج کا دن ہے ۔ اُپ مرک کیوں گئتے ،آب کے مانھ کیوں کا نب رہے ہیں، میں آپ سے رحم کی د<sup>زوار</sup> ہے کر مشن اللہ کر بے اختیار آگے بڑھا اور زمیر کے یاؤں پر گرالہ ا<sup>ک</sup>

نے رونے ہوئے کھا یہ جھیردیا کرو۔ مجھے معاف کردو، بیں اپنے کیے ک

مَعِكَت جِكا مِونِ " رنبیرنے مزیل کی طرف و کھھا اور کہا "آپ مجھے سے دل کہ سکتی ہیں۔ آپ ا كمزورى كابنداق الداسكتي بس؟ بزلا کی ہنگھوں میں آنسو چھکنے لگے۔ دنبر نے پیچھے ہائنے کی کوٹ آگئی۔ : ہے کرش نے اس کے پاؤں مفبوطی سے تھام دکھے تھے۔ دنبرنے جائے۔ ر

کا با تنظیم عمثک دیا۔ بیمر دوس می ٹانگ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے بعد دروازے کی طرت ہے گیا۔

ركھو، اب مجھاس كا بيچھاكرنے كاخيال مجى نہيں أسكما ليكن اس كاسومنات كے

مندر کے آس باس رہنا خطرے سے خالی نہیں ۔مسلمالوں کا جاسوس بن کروہ اس

" يتاجى! وه هرف ابني بهن كي لل من ميں بهاں أباب \_ مجھے يقين بے كه آپ

آب محمے ہمیشرکے لیے کھوبیٹیس گے "

مندر کے بلی خطرناک نابت ہوسکتا سے "

لكادول كى ـ اب أب أسع ميشه كے ليے بحول جائير "

عيران ہوں كەرنىپرىياں كيسے آيا اور اسے بەكسے علوم ہواكە ميں بهال مول ني رِیکابس چلے تو آپ اُسے بھی ڈندہ نہیں بھوٹریں گے " خیال ہے کہ جب میں تھا دے کمرے میں تھا، وہ بالکنی میں جیب کرہمادی ایرز ع كرش خاموش بهوكيا -رہا ہوگا۔اب قلعے کے دروا زیے بند ہیں ، مجھے لیتین نہیں کہ وہ قبیح تک ابر نرملا ایمانک اُکھ کرکھڑی ہوگئی اور بدسواس ہوکر کھنے لگی یونہیں نہیں ہیں ہا الله السائد سوچید اگراب آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی جرانیال بیابراؤ جے كەسشىن نے مزمل كا ما تقد كميركركراپنے فريب بھالياا ودكها ير بيٹى إتم الميان

ا سے دوبارہ بہاں نہیں دیکھیں گے لبکن میں مجلّوان کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ اگر ایپ نے اسے بکرا والے کی کوٹ مٹن کی تو میں اس محل کی چھٹ سے عجابہً جے کرش نے کچھ دیرسو پینے کے لبدسوال کیا یہ تھیب معلوم تھا کہ رنب بنه ملاسف جواب دیار " ہاں! وہ آنے ہی مجھ سے ملاتھااور میں نے اسے ا

تقاكه تمهاري بهن بهان نهين سيے " ودليكن تم في مجه خرد ادكيول مذكيا ؟" " يتاجى المجھے لقين تھا كہوہ موقع ملنے برجمی آپ بریا تھ نہیں اٹھا نے گا۔ "

ب نبیج کمش کے کمرے سے با ہر زکلا تورام ماتھ دروازے کے قریب

بنظار كرد ما تفاده تيزى سے قدم المحاتے ہوئے زينے كى طرف برھے ۔ ين درلبدوه محل سے باہر بھل آئے اور دام نائف نے اطمینان کا سالس لیتے الله ومحصيقين تفاكه آپ نرملاكے باپ برباعة نهيں الطاسكيس كے" رنبرنے کہا یہ اب کشتی والے میراانتظار کررہے ہوں گے۔ میں چندون تک دے اس نیں آسکوں گا ہے کرسٹن جیسے لوگوں کی نیت بگراتے در نہیں المي اكرميرى فنرورت برسے توميرا محكانا وہى سے ،

بن ہوجائے گی اور کہمی رام نا تھ کی شکل اس کی آئکھوں کے سامنے آجاتی

ا پی کرے سے تقوری دوروہ مطعمک کررہ گئی۔ دام نابخدایک بجاری کے اپنے کرے سے تقوری دوروہ مطعمک کررہ گئی۔ دام نابخدایک بجاری کے

بای بن هرای این کی کیانیه کھوی رہی ، بھرکتر اکر آگے بحل کئی کیکن جیند قدم

ا عنے کے بعد اُس نے محسوس کیا کہ دہ اُس کے بیچھے آر ہاہیے۔ وہ ہانیتی کانپتی ورلط کھڑاتی

بری برنی پنے کرے میں داخل ہوئی لیکن پیشیز اس کے کہ وہ کرے کا دروازہ بند کرتی .

د مِلُوان کے لیے بہاں سے چلے جاؤ'۔" روپ وتی نے بیجھیے ملتے ہوئے ملتجی

دام نا کھنے دروازہ بندکرتے ہوئے کہا " میں زندگی سے ما تھ دھوچکا ہوں

بن من ایک ناقابلِ برداشت بوج محسوس کرنے لگتی۔ بروہ اپنے دل بہایک ناقابلِ برداشت بوج محسوس کرنے لگتی۔

رماه دابزك الدرياؤن ركه جكاتفا

مندرکی دیوی

روپ وتی نام کی مشن کرنے کے بعد اپنے کمر سے کی طرف آرہی تی ای ولمسترت سے اچھل دہا تھا۔ آج بروست اورمندر لے جبدہ بجدہ بجارالا، اسس كاناج ومكيما تفاريه رسم تفي كه حبب ناج ضم بول يراتا تفاتو كامني مذ

لگیں۔ اپنی سہیلیوں سے پیچپا چیٹرانے کے کبعدوہ ایک قانتحا نہ شان سے اب

نکی لیکن اس کی مسکرا ہولیں ا ضطراب کے بغیریہ تختیں کیھی اسے کام<sup>نی کو ہی</sup>۔

ادرائسے اس بات کا افسوس ہوتا کہ کسی دن وہ ہمیشہ کے لیے اس کا گھ

وبوى كى حيثيت سے مقور ى وبركے ليے است كالات كامظا بركر فى مقى ليكن آن يہ

کامنی کی باری آئی تووہ غیرها صریقی اور پر وہت نے اس کی جگہروپ وہ اور

نا کے کے اختیام برجب بروست ادر پجاری وہاں سے جلے کئے آرائے: کے استا دینے اس سے کہا یہ ہم پروہت جی تم سے بت نوش تھے۔ بھے ہے

مے کہ وہ کامنی کے بعد تھیں مندر کی دیوی بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں است بعد داسیوں نے روپ و ٹی کواپنے جھے مط میں بے لیااور اقسے مبار<sup>کہائے</sup>

المم يا وزيرك دارون كوبلالو" "تمكيا جائية موع" اس فيسهى مهوني أواز مين كها-"اپنے دل سے پوچیو "رام نا تذنے بر کہنے ہوئے کنٹری چڑھاوی ۔ "رام نا کھ ہوش کرو تم آگ سے کھیل رہیے ہو'؛ اليكيل تمين نے توسکھا یا تھا۔ گھبراؤ نہیں رویا! بین تم سے عرف ایک عزوری المناكف أيامون عُلُوان کے لیے یہاں سے کل جاقہ " "نهيل مين اپني بات ختم كيے بغير نهيسِ جازُن گا" 'نیں تھاری ہر بات کا جواب دے جگی ہوں '' نیں کئی بانیں ایسی میں من کا جواب نم نہیں دے سکتیں تم مجھے اسم ب الكاجماب نهين ديے سکتنيں که مندر کی دلوياں جينے جی مها دلو کے حپہلو ا

میں کیسے پہنچ جاتی ہیں "

"السى باتس سوچنا پاپ ہے"

المنی نے مغموم کہجے میں کہا "اس اور اس میں تم سے ہمیشر کے لیے رخصت روز الله بندكردو ونی نے دروازہ بند کردیا ۔ کامنی نے قدرے توقف کے بعد کہا سرمیری ماں برائی میں مہی ہے۔ وہ ہرتسیرے میسنے مجھے دیکھنے آیاکہ نی تھی۔ اب اسکلے بے سے بہاں آنا ہے۔ میں جا مہتی ہوں کہ میری غیرطا عزی میں تم اسے بنرسوس نے سے بہاں آنا ہے۔ میں جا مہتی ہوں کہ میری غیرطا عزی میں تم اسے بنرسوس

نينے دوكر بهال اُس كا كوئى نهيں <u>"</u> أب كاماتاك سيواميرادهم مع ليكن آب كويد كيد معلوم مهوكيا كه آج رات

بهال سے جارہی ہیں۔ کیا پروس نے آب پروہ واد ظاہر کردیا ہے جو آج تک

اردات کے بتانے کی صرورت مانحی ۔ مجھ میر ببدا الد کئی ون پہلے طا ہر ہو سکیا فَ إِن لِهُ مَجِهِ ناج مِين مصمّر لين سعدوك ديا تفالومجه يفين بهوكم الخا المالميك ون فتم مو تفكيم من "

مُنَىٰ نِن بِہلے ؟ وہ کِس طرح ؟ مجلُّوا ن کے لیے مجھے بنا میںے'' المن في المصلة بروك كهاي اليسى باليس من أبو جيو، مين تعيس كجيه نيس بتاسكتي " مبسے باہر نکل گئی اور روپ و تی نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ رام ناتھ المستنظمة الوركهام من تهين اب بريشان نهين كرون كا-اكرتم بر

والمسالياتويديا در كهناكه مين اپني جان بركهيل كرجعي تمهاري حفاظت كرونكا. اس وتت ميرس ليدسب سع بالنظرة تم مور بهكوان كے ليے جا و، و المركب مست حلى جاتى مهول " المستعلم ایک دوسرے سے ملیں گے " دام نا تفت آ کے بڑھ کردروانہ برَكُ كَبَارِيوبِ وتِي دِوزَانِو بِيوكِرانِنهَا فِي عِجْرِيسِهِ بِهِ حُمَاكِمِ نِيهِ لِكَي ـ « كَتَكُوان

" نهيں، به كهنايا ب نهيں كەمندركى دلوبان مها دلوكے چراؤں كى بجائے اور ز مجھلبوں کے پییط میں جانی ہیں۔ یہ کہنا بھی پاپ نہیں کہ وہ پروہست کے گنا ہوں کا می میر اور بیرکنانجی با بیراد در مندرسے با مرکلتی بین اور بیرکهنانجی باب نیں كم مندر مين كامنى كى جلكه لين ك بعد تماد سے ليے زندگى كا مرامح موت سے زیادہ "ايسى بانين مذكرورام نائف إنجنگوان سيے ڈرو"

رام نا تفریچه کهنا جا به تا تقالیکن با هرسے کسی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دوب وی کو آواز دی۔ روپ ونی نے سراسیم کی کان میں رام ناتھ کا ہاتھ پار لیاا ورسہمی ہونی اوا زمیں کہا مر بھگوان کے لیے بلنگ کے نیچے چھپ جاؤیجلدی کڑ برشاید کامنی سے مندر کی دادی یا ماهرسه آوانه می در در وب دنی اروپ وتی ! دردازه کهولو!»

روب وتی نے دام نا تھ کوبوری قوت سے بینگ کی طرف دھکیلے ہوئے کہا. بچی کھولتی ہول " رام نا تفریلنگ کے بنچے جھپ گیااورروپ و تی نے دروازہ کھول دیا۔ كامنى اندر دافل مونى كامنى نے بيدكے موندھے يربلطت موت كما" مجھ بالمحسوس ہوا تھاکہ تم کسی سے باتیں کر رہی ہو"

" میں، میں بھی کبھی ابینے اب سے باتیں کیا کہ تی ہوں "روپ وتی نے کہاتے

ئے جواب دیا۔" آج آپ ناچ کے لیے نہیں آئیں۔ میں ادادہ کر دہی تھی کہ آج خيريت پوجھنے اموَں "

يَنْ مَعْ مِلْ مُحْفِقُ مِهَا وَاجِدْ فِي جَاكِيرِ عَطَاكُمِرِ فِي كَا وَعَدُهُ كَمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَل من المنابع الماري فوج مين نهين رمينا چاہتے ؟ ﴿ وَيَكِمُ طَلْبَ بِهِ مِنْ كُمُ اللَّهِ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ سابی نے کہا "تم ایک اچھے سپاہی ہواور مجھے تھارے جانے کا وکھ ہے۔ پہن ہیں چاہتا کہ انہل واڑہ کے مهارام کے باس جانے ہیں ہوفائد پہن ہیں پہنی ام ناقذ نے کہا یہ مجھے جاگیر کالالج نہیں میں بیمحسوس کرتا ہوں کہ اگرکسی أور في سب بالموخ كيا توانهل والره بهمارا سب سب برا مورجه موكا. بابن كروبان جاكر قوم كے نوجوانوں كوسداركرون " سِناتِی نے اُکھ کرمسا فی کے لیے ما تھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ میں تھیں فی سے جانے کی اچا ذہب دیتا ہوں " قوری دیر بعد رام نا تفر کھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے ماہز کلا لیکن انها واردہ بُلُّ ان كى منزل بھنگوان داس كى قيام گاه تھى ب الاات كتيرب بهرمندرين نافوس اور كهنتيون كي صدائين اور كالبال ناور دیر کک بے ص وحرکت اپنے بستر پر برطی رہی۔ رات کے وقت

مرین طیش می تھی۔ اس لیے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اور کھو کیاں '''<sub>ن</sub> تیں مندرکے محتلف گوشوں سے نا فوس اور گھنٹیوں سے علارہ آ

دام نا که کومعان کر دور وه نهیں جانتا که ده کیا کر ریاسیے " بھراں کے! دلکش نغمہ گویجنے لگا وراس کی انکھوں سے انسوگرنے لگے۔ ردب و فی کے کمرے سے نکلنے کے بعد دام نا کھنے اپنی تیام ا کیا۔ رفص اور موسیقی کے استادوں کے سوا عام پجاری مندر کے استاد منی استے ستھے اور رام ناتھ کوخطرہ تھاکہ اگر کسی نے پوچھ لیاکہ تم کون ہو، آریا دول گا- آتی و فعه بھی اس نے خطرہ محسوس کیا تھالیکن اس وقت اس کے دل رہے مختلف تھی۔وہ دوب وتی نک بہنچنے کے لیے بطسے سے بطب خطب کا ماداکیا کے بلے تبار تھالیکن اب اس کے دل میں ایک نئی امید کر ڈییں لے رہی تھی ا كى سب سے برا مى نتوا بىن بېرى كى مىن كىسى طرح د نىبرا ددسلمان كوتمام مالات، باخبر كمدووں - دائببوں كى فيام گاہ سے نكلنے كے بعد اُسے اپنے داستے مِں بُرُرُ ببجاری اور منبلت نظر آئے لیکن اسے ایک بیجاری کے لباس میں دیکھ کرکسی نے و

مقورت دبر بعددام نائق ابنے كمرے ميں تفاد اس نے عبدى سے ايابات تبديل كيا - يجادى كے لباس كِ گھرى ساكرلغل ميں دبائى اور كمرے سے باہزئن أَيْ نبیف کے قریب بہنچ کواس نے گھری ایک خالی کمرے میں بھینک دی اور نیچ اور محل سے باہر سکانے ہی اس نے قلعے کی افداج کے سینا بتی کے دفتر کا أثاثا سينابتي وام نا تقرير ببت مهربان تفاءاس نے اطلاع پاتے ہی اُسے الاقاتے کے بلاليا وام نا تقتف سينا بتي سے كها إله مهادات إمين ايك در خواست كرتي ال

> « مهارات! میں انهل وراڈه جانا چاہتا ہوں ؟' « والبس كب أوسك ؟»

ح کبسی درخواست ې ۰۰

بحادلیوں کے بھی بھی سنائی دے دسے تھے۔ پجادلیوں کا ایک گردہ ہوں بن مع سائق جوابرات مع مرصع فالنس لك رسع عقد أبنوس كے فرمش پر ۔ فی دانت سے نفتٰ وہ کارسنے ہوئے تھے۔ دروازوں اور در بیجوں برند ما بر دسے في ديد تقد د داواروں كے سائق ساگوان كى لكڑى كے تختے اس صفائی سے سكے ید ، ان کے جوڑتک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ۔ ن ان من منے مقے سونے اور جاندی کی چند کرمبیوں کے ورمیان ایک خوبصورت بلنگ مراتی چادر سے ڈھکا ہواتھا۔ داسیاں ردب وٹی کو کمرسے میں ننها جھوڑ کر پلی رب دتی کچھ دیر حیرت واستعجاب کے عالم بین کمرے کاسانہ وسامان دیکھتی ب بجراس نے کیے بعد دیکیہ سے برابر والے دو کروں کا جا تزہ لیا۔ ان کمروں میں نیا دہ تر ں نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے دبوار میں ایک شکات ببدا ہور ہاہے اوروہ برحوا كالم ين اله كر كالم مراكمي في الكاف بطيعة بطيعة ابك ورواز في محمر البرجوكيا. المُلكَ كاراده كدر مي تقي كركسي كي آواز آئي يد گھراؤنهيں " ایک ثانیہ کے بعدوہ مندر کے برطیے پروہرت کو دیکھ دہی تھی۔ پر وہست اُنہانا سے اُگے برطرھا۔ روپ و تی نے آگے برط ھے کہ اس سے پا وُں کو ہا تھ لگا یا اور بست سر هما كر هري بوكني-ا م ڈرکئی تھیں " پروہت نے اس کی مطوری کے نیجے ہا تفد کھ کر اس کا سر المالحات موست كهار روپ و تی کاساداحبم لرزامها اوراس نے سہمی ہوئی آواز میں جواب<sup>د</sup>یا جمالہ بَرِّ مُعْلِم مِن مُحَاكِم ولوار مِين كو تَي دروازه بھي ہے " يبهمارك محل كارات بيداب نوتمهي ورنهيس لكے كا ؟

ر سے سامنے کئی بہاری شعلیں اٹھائے کھونے ہیں۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ کی اس ایک بجاری ہائھ میں مشعل لیے ایس کے کمریے میں داخل ہوا۔اس رِ بعد دواور پیجاری اندرآ گئے۔ وہ اُن کی تعظیم کے بلیے اعظی ایک 'اری لا ببرگنگا جمل حیط کا۔ دوسرے نے بچولوں کا ہاراس کے گلے میں ڈال دیا تبیرے ز كمرائ بالمعطر حطوطك ويااور كمرائ فضامهك الملى يجبروه مهادلوي جاكاني لكات بوت بيجيم مط كت-اس ك بعد دوعمر سيده عورتين كمرد بين دانل ہوتیں اور روپ وق کے بازو پکر کر باہر مے گین مسد استے میں بجاری قلالا باندھ كھرسے تھے بوب وہ صحن سے گزر رہى تھى تووہ مجھك مجھك كران كے پاؤں چھور ہے تھے ۔ روپ و تی کا دماغ نسانویں اسمان ببر تھا۔ وہ اپنامان پھڑا بكى تقى اورمستقبل سے بے بیر دائتى۔اس كے سامنے مرف مال تقا مسّرت کے قمقہوں اور خوشی کے نعموں سے لبرمنے، اب وہ ایک گاڈں کہ مجولی بھالی لط کی مذیمقی،حس نے ایک معمولی حیثیت کے لوجوان کے لیے مجت گیت گاتے تھے بلکہ دہ ایک رانی تھی۔ مها دلیوں کی داسی کو اپنی عظ یے کا پرااپرا احساس مقا صحن سے گزرنے کے بعدوہ ایک کشادہ زبینے کے داستے بال ہائے ىيى داخِل ہو ئى كھلى جھت پر*رڪ بگب مرمر كا فرين بنا ہوا تھا۔ بائيں ہا* ھ برآ<sup>رے</sup>

بیچے بیند کمرے تھے، جن کے دریجے سمند کی طرف کھلتے تھے۔ دائیں ہاتھایک

بارہ دری تھی مجس کے ستولوں برسونے کے منول پرطھے ہوئے تھے۔ داسال جانہ

کی راہنمانی کررہی تھیں، اُسے ایک کشادہ کمرے میں بے گینں۔ کمرے کی <sup>سندی</sup>

اس کے کمرے کے قریب آگیا۔ پھراس نے دیکھاکہ کمرے کی کھڑی الدن

ئے فاجس میں مندر کی دیوی کے تاج کے علاوہ مبین قیمت زیورات رکھے

ع في برومت كے اشارى سے داسيوں نے دوپ وتى كوزلورات سے

هاں کے بعد بردہت نے دونوں ہاتھوں سے ناج اٹھایا اور روب و تی کے سر

زدار کے بیادی نے نا قوس بجایا ور آن کی آن میں مندر کے ہر گوشے سے نا قوس

نیں کی صدائیں سنائی وینے لگیں۔ بہاری اور بروہ سن معجن کاتے ہوتے والیں

اک داسی نے آئینے کی طرف انٹارہ کرنے ہوئے کہا در آگے بڑھ کر دیکھیے،

رب رق جهجمتی بونی البینے کی طرف بڑھی ۔ آبینے میں آج اسے اپنی صورت

ا الله الله الله الله واسى نے كها يراب آب آرام كريں اجب آب كى

" میاں کریے سے باہر نکل گئیں ۔ روپ و فی کرسی گھسبیٹ کمہ آئینے کے واگر

اس کے دقت مندر کاپروم ہے، داسیاں اور پیدہ چیدہ پجاری دم مخود ہو

المسك سامن نئ ويوى كارقص دكيدرب تقي حب الطنى مونى لهركا بانى

المُنْ اللَّهُ كَالْوروبِ ونى كاناج ختم ہوا۔ پہارى در مها ديوكى جے "كے نغرے

ائے ادر دوب وتی کے باس صرف دو داسیاں رہ گیئی۔

روب ونی نے ڈرتے ڈرتے کورتے کہا یہ مهاداج الگر ایب خفانہ ہوں ترایک موال

يرويهن في جواب دياير يرسوال لرحجونا پاب سے مجب، دلوتا وَل كى مرضى

موگی نوتموین خود بخود اس سوال کا بحواب معلوم مرجائے کا۔ ناید آج رات نم دہ

بأنين سمجھنے لگ جا و بحودوسروں کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ بدون تنهادے آرام کادن ب

نک وہ ببرمحسوس کرتی رہی کہ وہ مہبب اور پر اسرار کہ نکھیں اُسے کمرے کی چٹ

سامنا کررہا تھا۔ پانچ پہاری جو کامنی کوکشنی پر مجھا کر دیو تا کے بیرنوں میں <sup>پہنوائے</sup>

کے لیے گئے تھے ،ابھی تک لاپنہ تھے۔ دورہیر کے قریب مندرسے تھوڑی <sup>در ایک</sup>

بجاسی کی لاش ملی تو اس نے بیزنیج زکالا کہ کشنی ڈوب تی<u>ی سے</u> اور کامنی سے <sup>ساتھ ہاڈ</sup>

ببروبهت اسی را سننے واپس چلاگیااور روب ونی دوباره کرسی بربطیما گئی۔ ریہ

طلوع أفنأب سي تقورن وير بعد مندر كاير وبهت أيك غير منو فع برلشاني كأ

«مندر کی دایدی مها دایو کے چرانوں میں کیسے مہنچ جاتی ہے "

« يبرسب آب كى دباي مهاراج!"

« نهیں بیردلوتا وُں کی کریاہے یُ

اور داوارول سے جھانگ رہی ہیں۔

بجارى تھى آدم خور محيليوں كاشكار ہوگئے ہيں۔

روپ ونی نے ایک نظر پر دہت کی طرف دنکھااور اسے ایک بار میزنز

سامحسوس بہونے لگا۔ پر دہمت نے ابنے سوال کے جواب کا نتظار کے بیرارا بهت نوش قسمت مو - آج دات تم ده تاج ببنو گی جس کی تمنااس ملک کی شهزادیان

ام سے وقت عررسیدہ داسیاں جومندر کی دلوی کی خدمت پر مامور تھیں

ما است دنی کوندلانے اور اس کے جسم پرخوشبوئیں ملنے کے بعد اسے نیالباس بہنادہی دنی کوندلانے اور اس کے جسم پرخوشبوئیں ملنے کے بعد اسے کمرسے میں داخل ہوا

ہے۔ ک<sub>ے ما</sub>نڈ گیارہ چیدہ چیدہ پیجاری مجھے ۔ایک پجاری سونے کا طشست انتظامیے

والأفي معلوم موتى بين "

فَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

«مرے ما کھ آو ! " بروہ سے نے فیصلہ کن انداز میں کہار مهال مهاداج ؟"

ر بیج میں تھیں وہ داز نباؤں گا جومبرے سواکوئی نہیں جا نتا ہ'' بر وہت یہ

ہنے ہوئے ننفیہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ردی و تی ایک لمحه کھٹری رہی بھراس کے بیچھے حیل بٹیری۔ دروازے سے

ئے ای زمیز قند ملیوں کی روشنی سے حکم گا رہا تھا۔ زبینے سے اتر کروہ ایک تنگ

نے پر علتے رہے۔ بر را سنہ سمندر کے کنادے ایک بلند میں برختم ہو گیا۔ ں جوزے کی سیطر ھیاں پانی میں اتر تی تھیں۔ برومہت نے حیوزے کے کنار

راے ہو کہ کہا اور اب مقور می درید میں سمندر کا بائی اتر نا سروع ہو جائے گا۔وہ

رُئِوبا نی آنھویں سیٹر ھی سے اوپر آئچکا ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مندر میں مهادلو فاورتی اب یا نی میں جھیب علی سے ۔ آو ابھی تھیں بہت کھ در کھنا ہے ؟

ردب وقی قدرے مطمئن ہوکر بروم سے بیجھے علی دی ۔اس کا ضمیراس ت إلامت كرديا تقاكه جب يروبهت نے اُسے اجنے ساتھ جلنے كے بلے والمرده وركبول كن عقى كي وورسمندرك كنادك كنادس وليف ك بعدوه ﴾ القاكثاده ربيط هيوں بر منط صفے لگے ۔ بھیروہ ایک تھلےصحن میں داخل ہوئے

مادلول کی اوط سے تکلام واعقا صحن میں چاندنی بھیلی ہو تی تھی ۔ باغیچہ میں المُ بوتُ دنگ دنگ کے بچول مسکوا رہیے تھے صحن کے درمیان ایک

مرمر کا تالاپ تھا اور تالاپ سے کچھ دور آگے روپ و تی اپنے امنے ایک انگان محل دیکھے رہی تھتی ۔محل میں داخل مہونے کے بعد وہ حیران تھتی کہ وہاں کو ٹی الماہرے داریز تھا۔اس کے باوجو دمحل کا گوشہ گوشہ روشن تھا۔ پروہت

بھاکے کشادہ زینے پر میطھنے کے بعدوہ ایک نہایت شاندار کمرے میں

بلندكرني لكيه اورمندرمين ناقوس اور گھنٹياں بيجنے لگيں مقطري ديريني درميا على ہوچكا تھا۔ اٹھتى ہوئى لهرائېستە أنهستە سومنات كے بت كواپنے النون أي رہی تھی۔مندر کی طرح نطعے ہیں بھی ہزادوں انسان سماد یو کی ہے 'کے نفرے بڑ

نا چے سے فارغ ہوتے ہی روپ و فی نے دو مراسیدہ داربوں کی راہنمائی اینی قیام کاه کا درخ کیا۔ داسیاں اسے کمرے میں جھوٹ کر دالیں جا گئیں۔ ردل مجھ دیرایک آئینے سے سامنے کھڑی ہوکر فانوسوں کی روشنی میں ابنا چرہ رکمز رہی مجرکرسی بربیط گئی۔اس کا دل مسترت کے سمندر میں غوطے کھارہا تھا یقولی

ويرارام كے بعداس نے ابنا بھارى ناج الھاكرسونے كى تيانى برركوزيار بجرن أتط كمرابك در يج كے سامنے كھوسى ہوگئى سخت ذہنى اور سمانی تحادات باو جود اس کی اس محصول میں نبند مذمنی ۔ اس کے پاس کوئی ند تفاادر اسے شدت تنهانی کا احساس ہورہا تھا۔ وہ سویتے لگی۔اگر میں بیر وہن سے درخوات کرنہ

تووہ سا تھ کے فالی کمرے میں میری کسی ہیلی کور سینے کی اجازت دے دے ! بجراسي خيال آياكه اسس سے بيلے كامنى اس جگه تنها رہنى تھى يمكن ہے مندرك دلوی کے لیے تنہ ارہنا عرودی ہو۔

ا چانک اسسے کمرے کی ولیوار میں کھڑکھڑا ہمٹ سنائی دی ادروہ مٹرکزار طرت ديكين لگي ـ د يوار مين خفيه در دازه آبهت انهسته كفل ربا نظا ـ اس كا دل ده ريخ انگ تھوڈی دیرلعد پر ومہت نمودار ہوااس کے ہاتھوں ہیں نرونانہ کھولو<sup>ں کے ہا</sup>یگے

روب وتی اسکے براعد کراس کے باور چھونے کے لیے جھی۔ پروہ سے کھے بغیراس کے گلے میں ہارڈال دیاہے۔روپ وتی کے سامنے ایک بارگیا

مهيب اور برامرارة تمهين نابين لكين.

الی "میں نے اسے مارویا ہے۔ میں نے مندر کے بروست کو مارویا ہے۔ وہ یائی تھا " ایک بجاری نے آگے بڑھ کراسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا" آ ہستہ بولو

ردب دتی این دام نائه مهول " اوروه نیم مبهوشی کی حالت میں اس کی طرف د مکھ رہی نی دام نا تھ کے دورسا تھی اندر آئے ۔اُن میں سے ایک رنبر اور دورسری کامنی تھی۔

رنبرنے پر وہن کے فربیب جاکر اس کی نبین و بھتے ہوئے کہا پر بیزندہ ہے ! کامنی نے نج نکال کر پروم سن بروار کرنے کی کوئے نش کی لیکن دنبر نے اس کا ہاتھ بکر ایا الاكسے كينجا موا باہر لے آبا۔

«رام نا هذا رام نا تقذ!" روب ونى نے سنجیف آواز میں کہا اور مھرا جانک

ال ك ما تفليك كرسسكيال لين لكي-اردب دنی ااب تھیں کو تی خطرہ نہیں '' کامنی نے کہا۔

«روپ و نی کے کا بوں کو اس کی آواز مانوس معلوم ہوئی اور وہ چونگ کر اُس

﴾ ترن دنکھنے لگی یمچرا چانک بولی پر کامنی اکامنی تم!'' «څرونهین رویا! مین **زنده مهو**ن " روپ و نی ایک نامنبر سکتے میں رہی۔ بھررام نا تھ کوچھوڑ کر کامنی سے لپط گئی۔ . . . . .

انبرنے کہا "ابہیں جلد بہاں سنے کل جانا جامیے؛ کامنی نے جواب دیا یہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں صبح تک پر دہبت کے

الم میں کو تی نہیں اسے گا "

یسی نے دروازے کو دھکادیا اور وہ گھبراکراس طرف دیکھنے لگا۔ روپ وتی نے ولال القول سے سونے کا پھول دان اُٹھایا اور آگے بڑھ کر پروست کے سرمر جنے اد بدویت چراکر کریش اورسا نظیمی کوئی زیادہ شدت سے دروانے کودھے دینے الله وقر نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔اس کے سامنے بین بجاری کھولیہ تھے۔روی قی

تقاادراس کے اردگر دواسیوں کے بھاندی کے بت رفص کرتے دکھار کا ا بروبہت نے زر تاربردہ ہٹاکرلیل کے ایک کمرے کا دروازہ کھولاا ورروپ وقی المایا بيه موئے تھے جرآج كدروب تى نے نہيں ديكھے تھے۔ايك طرف ايك كتارہ بلنگر كيانوا تفا برومت نے بینگ کی طرف اشارہ کرتے موئے کہا۔" بیٹھ جادُ روپ وتی ا

میں داخل ہوتی۔اس کمرے کی آرائش وزیبائش دیکھ کر اسے اپنا کمرہ اس کمرے

کے مقابلے میں میچ نظر آرہا تھا۔ کمرسے کے درمیان مها دیو کا سورنے کا بمتانہ

ره جي . . . جي ٻي بيرگٽنا خي نهين کرسکتي " مركبسي كسناخي إنم مندرى دايري بهواوربي تمهارى سبواك بي بهول "برومت نے بہکتے ہوئے دروارہ بند کرویا اور کنڈی پیڑھا دی۔روب وتی نے ا چانک یا محور میاکداس کے سامنے مندر کا پروہت نہیں بلکہ ایک اور انسان کوڑا ہے۔ سرے لے کرایا

تك اس كاحبم لرزر بائفا بروبت نے آ كے بطره كردونوں باتھ اس كى كردن ميں والك اوراس کا بہرہ اپنی ہم تھیلیوں کی گرفت میں سے کراور اٹھایا اور کہا یہ میری طرف دلیور ہا کنت روپ وقی کی نگا موں کے سامنے تاری جیا گئی اور اس تاری میں سے پرومت کی اللہ ا منگھیں ناجنی دکھائی دینے لگیں ، زیادہ پراسرار ، زیادہ مہیب ، منفوڑی دیرے ہے <sup>کھی</sup>

كصيم كاخون منجد موكيار « ورونهي رُوبِ تن إورونهين يروم ني يكهرانيا ما تقاس كى كمرين وال دارايا أنها الله رُوپ و تی کی مُردہ رگول میں خون کی گروش تیز ہونے لگی اس نے محسوس کیا کہ کہی نے دہمی<sup>ے</sup> انگا اسے اس کے عبم ررکھ دیے ہیں۔مندر کی دلوی اور مها دلوگی بجارن ہونے کے باوجودہ اللہ

عورت تقی روه کبلی کی سی تیزی کے ساتھ پر دہت کا ہا تھ جیٹک کر پیچے مٹی ۔ پر دہت آگے ب<sup>ڑی ا</sup>

رائی بین بهان دمها ضروری مجھنا مون اگرتھیں میری مدوی ضرورت ہوتی تو بناتھاداساتھ دیتا سلمان تھیں کسی محفوظ عبد آثار دے گا۔ اس کے بعد تم سیھ بناتھاداساتھ دیتا سلمان تھیں کسی محفوظ عبد آثار دے گا۔ اس کے بعد تم سیھ بالے کے لیے اس دن کا انتظاد کروں گا۔ جب سلطان محود کی فوجیں سومنا ت بناویر اپنی فتح کے جھنڈے کے گاڑ جبی ہوگی۔ ہیں اپنی اسکھوں سے اس مندری تباہی بناویا ہتا ہوں حس کی بنیا دظلم پر رکھی گئی ہے یظلم کے الوالوں کی بنیا دیں کھوشنے بناویا ہتا ہوں حس کی بنیا دظلم پر رکھی گئی ہے یظلم کے الوالوں کی بنیا دیں کھوشنے المان میری زندگی میں کوئی دلیسی نہیں دہی سکنتلا کے بغیر میرسے بلیے گھر

کشتی جازکے قربیب بنجی نوسلمان جو اپنے ملاحوں کے ساتھ تخت پر کھڑا ا جنتی از میں بولا رونتم نے بہت دمیر لگائی۔ اس لوٹ کی کا بتہ جلا ؟"

ائٹ بیں کشتی جہاز کے ساتھ آگی اور وہ رسی کی سیڑھی کے ذریعے جہاز پر سُنگ رام ناتھ روپ وتی کو ہاتھ کے سہارے اور پر پڑھار ہا تھا کِشتی کے کھوڑی دیربعد بہ چادوں پرومت کے محل سے بیکے اور سمندر کے کنار سے سے معلی اور سمندر کے کنار سے معلی کارے سے معلی کرارتے ہوئے ایک جگہ کھر گئے ۔ کنار سے سے معلی کاری اور بہ برایک کمشتی میٹر ھیوں سے لگا دی اور بہ کمشتی پر بیٹھ گئے۔ روب ونی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا دہی ہے۔ وہ دام نا تھر سے الکی میں میں دام نا کھر ایسے بہتے ۔ اس کے بواپ میں دام نا کھر ایسے سمجھا دہا تھا اور بہ کامنی کہ مورانی ہے۔ اگریہ ہما داسا تھ نہ دینیں تو ہم مندد میں تھیں کہی کہ تھا در اس کے ساتھ بی دوبی کی مہر بانی ہیں ۔ اگریہ ہما داسا تھ نہ دینیں تو ہم مندد میں تھیں کہی کہ تھا در اس کے ساتھ بورہ کا منی کی طرف متوجہ ہوئی تواس نے بتا باکہ دام نا تھا در اس کے ساتھ بورانے کے ساتھ بورہ کے ایک کاری کی میں کہا تھا در اس

كے سا هيوں كے اسے ادم حور هيليوں كا تسكار بهو كے سے بيجاليا تھا۔ بحول جو ل كشنى مندر سے دور جا رہى تھى، روب و نى كا خو ف كم ہور ہا تھا۔

اس نے دام نا تقسے دریا فت کیات اب ہم کہاں جارہے ہیں: ؟" دام نا تفنے مغرب کی جانب اشادہ کرتنے، دیتے جو ب دیاتے وہ جہان کا

دام نا کھنے مغرب کی جانب اشادہ کرتے ، ویتے ہو ب دیا یہ وہ جہاز ہوارا انتظار کر رہا ہیں۔ اس پر سوار ہو کر ہم بہاں سے کوسوں دورکسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے "

" لیکن اس ملک میں کوئی المبنی جگہ سے جہاں بروہت کے آدمی ہمارا پیچیا ہنیں کریں گئے۔ اگروہ مرکبا تومندر میں مجھے نہ پاکروہ بہمجھ جائیں گے کہائے میں نے ملا میے ؟

دنبیرنے اُسے سنی دیتے ہوئے کہا یہ میں نے اُسے دیکھائھا وہ مرانہیں۔ اس کی نبفن جل اسی تھی ۔ اگروہ ہوئٹ میں ہوتا اور ہم میں سے کسی کو دیکھ کر رہیجاں لیتا آدیم یقیناً اسے مار دیتے ۔ مبیح حب اُسے بہاری اسے کمرے سے باہر نکالیں نے دہ تھادا نام لینے کی بجائے اپنے زخمی ہونے کے بارے میں کوئی بہانہ بیش کرے گا۔ کامنی لولی '' میں جانتی ہوں وہ کیا کرنے گا۔ وہ اپنی بدنا می کے ڈرسے مرف

نین ملاح جهاز بیرا کئے اور ہاتی جارو ہی رہیے سلمان نے دنمبرسے کہائے اس رام نا تف نے کہا "روپالبولچية تم نے ديجاہے وہ ايك بھيا نك سپنا تھا۔ ۔۔ کاوقت نئیں ، ہمیں مبیح کی روشنی سے پہلے یہاں سے کافی دوز کل جانا <sub>چاہیے</sub>۔ م الماؤة أج كے بعد مم ایك دوسرے كى آئكھوں میں آلسونہیں دكھیں اینے متعلق کمیا فیصلہ کیا ہے ؟" یے ہم ایک بار بھیرا پنی اُنجٹر می ہوئی دنیا کو نغموں اور قہقہوں سے بھر دیں گے۔ رنبيرني حواب ديايه مين والسي عبدالله كي إس جار بايهون یہ وتی اس سے نیاجم لیاہے علواب تھیں آرام کی ضرورت سے ۔ سلمان نے مصافعے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کما یوا چھا خلاطان المراح کیان نے تھارے اور کامنی کے لیے این کرہ خالی کر دیا ہے " الشاء الله مهم مهت جلد ایک دوسرے سے ملیں گے ؟

رنبرين اس كالا عذايف لا تقربين لينة بهوية كها يسهب نه مندركة ؟ كُيّ " تَصْرودام مَا كُمَّة !" يه كُنت بوت اس في البين كله سع جوابرات كا يا ر کے بارے میں کیا فیصلہ کیاہے ؟" الا يهر با تقون، يا قن اور كالون كے نمام زليد آباد كر بكے بعد دىكى سے سمندر

سلمان نه يحواب دبايه آپ ان كى فكسه نركسير، انخيس كسي اليبي حبَّه مينيا: میں کھنے لگی۔ آن کی آن ہیں روپ وتی نے ابک انگو تھی کے سواہو مبری طرح جائے گا بوسومنان کے بہاریوں کی پنج سے دور ہو! اں کی انگی میں مینسی ہوتی تھی، تمام زبورات سمندر کی نظر کر دیاہے۔ رام نا تھ نے

روب ونى نے دبى زبان ميں كامنى سے بوجھا يوفيدى كون ہيں ؟" كامنى نے ہواب دیا یر مجھے کشتی پر سطھا كرلانے والوں میں سے بین پاؤ

زنده گرفتار کریلے گئے تھے "

سلمان سعمصا فحكرف كابعد زنبرف دام نا كاسع اخ الإادام ا کی آنگھیں تشکر کے السووں سے لبر بزیخییں پسلمان نے جہازے بادبان کھیا۔

حكم دیا اور د مبررسیوں كى مبره ھى سے بنیجے اتركىشنى میں اگیا اوركشتى دالى ا مخفوری دیرلعد جهانه روامهٔ هوگیا- رام نا نفر، روپ و نی ادر کامنی کچه <sup>روسط</sup> کے ساتھ کھوٹے کشنی کو دیکھتے رہے ، بھیر کامنی نیند کا بہا ہذکر کے وہاں سے پا ردب وتی إدهراُ دهر د مکیه کر دام نا که ادام نا که اکهتی مهوتی بے اس سے لیگ

ادر بچوط بھوط كررونے لگى يارام ناكف مجھے معان كر دو۔ مجھے معلوم نا مِن کباکردہی ہوں "

ردی، نیاس کے ساتھ چل پٹری کیکن چند قدم اٹھیا نے کے بعد وہ اچانک

إي بيب سے ايك رومال كالا اور اسے كھول كر مونبوں كى مالا حجر است انهل والاہ كرام في العام مين دى هي - روب وني كے گلے ميں وال دى :

پرومت نے دات کے تبسرنے بہر ہوئ میں اکر اعظمے کی کومٹ ش کی لیکن الرمي درد كي سبس أعلى اوراس كى المنكون كے سامنے اندهرا جياكيا۔ اس في دوباد المار مرش برركه دبا ورليط لبط انكهيل كهول كركمرك كاجائزه لين لكارا جانك

الت کے واقعات کی یا در جلی کی سی نیزی کے ساتھ اس کے دل و دماع میں دور الله الما اورالط كورانا موا وروازے كى طرف براها۔ نقابت كے باعث اس فالمين المركوراري عقب - وروازه بابرسي بند پاكروه ابين لوكرون كوا وازين نی<sup>ن لگا</sup>ر پھراُسے خیال آیا کہ صبح نکے کی کے اس سے میں کسی پجاری یا لؤکر المنا المصفى اجازت نهيس وه اينا سردولون ما تقون مسيسهلاتا مهوا

بستر پر اسلیما و اسے لفتین تھا کہ مندر میں کو ٹی اس سے خلاف روپ و ٹی کی ار

تہیں سنے گا۔روپ و تی کا قلعے میں پنچ جانا اس کے لیے بیبیننا نی کا باعث بررا

بری یه حادثه سی خوفناک انقلاب کی تمهید تھا۔ اُس کے جانبازوں کا ایک بردی پیداد دوپ دتی تی نالش میں تھا پ

## (4

نیم روب ونی کوکامنی اور وام ناتھ کے ساتھ سلمان کے جہاز پر ہنچانے کے

بر الدی کے باس بینجا توسورج نمل جبکا تھا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے باعث اس اللہ کومندر کے وافعات سانے کے بعد کا کا کا اور ایک کی رائد کومندر کے وافعات سانے کے بعد کا کا کا اور ایک کی رائد کومندر کے وافعات سانے کے بعد کا کا کا اور ایک کو گھڑی کے اندرجا کو لیب کی اور پر کے دفت وہ بیدا رہوا اور ایک کھیں ملتا ہوا کو گھڑی سے با ہزکل ہیا۔

عبد اللہ ایک درخت کے بنچے دھونی دمائے میڈھا ایک اعبنی کے ساتھ با تیں کہ باتھ ایک میں اور دی کے بنے کے دھونی دو کے تابیک کا درخت کے بنے کے دھونی دو سے آگے درخ صنے موئے کہا کیسی خبرو کا کا در اس نے تیزی سے آگے بڑھنے موئے کہا کیسی خبرو کے ایک درخوج کے لکا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھنے موئے کہا کیسی خبرو کے دھونے کہا کیسی خبرو کے کہا کیسی خبرو کے دھونے کہا کیسی خبرو کی کورو کی کھونے کہا کیسی خبرو کے دھونے کہا کیسی خبرو کے دھونے کہا کیسی خبرو کی کا کورو کی کھونے کہا کیسی خبرو کے کہا کیسی خبرو کی کورو کے کہا کیسی خبرو کیسی خبرو کیا کہا کیسی خبرو کی کھونے کہا کیسی خبرو کی کھونے کہا کیسی خبرو کی کھونے کہا کیسی خبرو کیا کہا کہ کورو کی کھونے کہا کیسی خبرو کی کھونے کا کھونے کہا کیسی خبرو کے کہا کیسی خبرو کورو کی کھونے کہا کیسی خبرو کی کھونے کہا کی کھونے کے دو کی کھونے کے دھونے کو کھونے کی کھونے کے دھونے کے دساتھ کی کھونے کے دو کھونے کے دھونے کی کھونے کے دھونے کے دو کھونے کے دو کھونے کے دو کھونے کے دھونے کی کھونے کے دو ک

عبدالتّرنے احبنی کی طرف اشارہ کرنے ہوئے کہایے اسے عبدا تواحد نے ہیجا ہے ۔ احبنی اللّٰ کرکھڑا ہو کیا اور زمبیرنے اس کا کم تھ اپنے دونوں کا تھوں ہیں بینے سیری

نَّهُ کَهالِ کَهاں ہے میری ہیں ؟ "دوا کپ کے گھر پہنچ حکی ہے " رئیر کے بیندا ور موالات کے جواب میں اجنبی نے سکندلاکی مرکز شنٹ مُسنا دی۔

تفائیکن اُسے بداظمینان تھاکہ بپر بدار اُسے مندرکے احاطے سے نکلنے گا ہاڑ منیں دیں گے۔ اچا نک اُسے خیال آیا کہ اس کے مسر پر سوچ ط لگنے سے پہلے کی درواز ہے کو دھکے دیے رہا تھا لیکن وہ کون ہوسکنا تھا۔ شاید بیمیراوم ہر ہر دیر نک بے حس وجرکت بیٹھا سوچیا رہا۔ بالآخروہ لستر پر لیٹ گیالیکن ہمہر کی انگھول میں نیندین تھی۔

طلوع الم فناب كے بعد ايك بجارن اس سے ناشقے كے ليے لو تھنے آئي.

باہر سے کنڈی لگی ہوئی دیکھ کراس نے کسی نوکر کو اکواز دی۔ پر وہت نبترے اٹھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹا نے لگا۔ پجادن نے باہر سے کنڈی کھول دی۔ پر وہت کنڈی کھول دی۔ پر وہت ابنے کمرے سے باہر کلا اور پہادن سے کوئی بات کیے بنیریزی سے قدم اٹھا تا ہوا روپ وٹی کی قیام گاہ کی طرف جل دیا۔ دوب وٹی کے کرے سے باہراس کی خدمت گذاد عور تیں حیران اور پر ابنان کھڑی تھیں۔ سے باہراس کی خدمت گذاد عور تیں حیران اور پر ابنان کھڑی تھیں۔ سے باہراس کی خدمت گذاد عور تیں حیران اور پر ابنان کھڑی تھیں۔ سروپ و تی کہاں ہے ؟"پر وہ سے نے پوچھا۔ ایک عورت نے ہواب دیا۔" وہ یہاں نہیں سے مہاراج اہم میں۔

اسے تلاش کردہی ہیں "

چیدہ پجادی فاموشی سے روپ دتی کوتلاش کررہے تھے۔ اگلی صبح لوگ بیخوشخبری من رہیے تھے کہ مندر کی نئی دلوی بھی مہادی<sup>ک پنی</sup> میں پنچ کئی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا لیکن لوگ اُسے روپ وتی کا کمال سی تھے اور ہر حبگہ اس کے حسن و جمال اور روحاتی مرتری کی تعریفیں ہورہی تھیں کہ

پروہن کچھ کے بغیروالیں مطرا قریمُ اایک ساعت کے بعد منذ<sup>ر کے جیدہ</sup>

(4.

الله روزروب ونی گهری نیندسے میدار مہوئی نوکامنی اس کے پاس میٹھی

ئى. «بهت دېرسونى مونم" كامنى نے كها به «نى ناس ا

سره کهاں سے ہی روپ و تی نے سوال کیا۔ سره کهاں سے ہی روپ و تی کے دانے کے

«رام ناس الله الأنتياس من وكيم كرجها زكي كينان كي باس علاكياس." «اب زكوئي خطره نهين بمين ؟" روب و في نه الظر بليطة بهوئ كها-

«نبیں، ابہم بہت دور آ<u>چکے ہیں "</u>

ردب دنی نے کہایویں اب بھی بیٹسوس کردہی ہوں کہ میں نے ایک بھیانک بنادی ہے۔ مجھے بینی نہیں انکا کہ سومنا ت سے مند دمیں الیسی بانیں ہوسکتی ہیں "

گامیٰ نے ہواب دبایہ محکوان کا شکر کر کہتم نے کرا کئی ہو!' دب وتی نے کچھ دبرسو بینے کے بعد کہا 'لِکامنی ہیں ایک بات برتھیتی ہوں۔

مبنم کھے نے آخری بار ملی تقبی تو تھاری باتوں سے معلوم مہوتا تھا کہتم اپنے انجام سے باخراہیں ہوکیا چاہدے ؟ باخراہیں ہوکیا پروم سن نے تھیں تباد با تھا کہتھا داوقت آجیا ہے ؟

المن میرے اصرار براس نے مجھے بنا دبا بھا اور اگروہ نہ بنا آتا تو بھی مبرے لیے اسمال میں میرے لیے اسمال میں میری زندگی ختم ہونے والی ہے "

لاتھیںاُں نے بہجی نبا دیا تھا کہ تم سمندر مبن بھیبک دی جاؤگی ہے" لانیوں مجھے اس نے بہی نبایا تھا کہ بس مہا دلو کے بچرلوں میں جارہی ہوں " "اور تھیں اس بات کا بھین تھا ہ"

ادر طین اس بات کالفین تھا؟" "نبیل لیکن اپنے دل کوفریب فینے کے سوامیر سے لیے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔" دوپ قتی نے کہا یک کامنی حب میں تھا دی صورت دکھینی ہوں تو مجھے لقین نہیں "اب متصاداکیا ادادہ ہے ؟ "عبداللہ نے اکھ کر دنہ بے رکے کندھ ہے ؟ " ہوشتے کہا -دنبہ نے بچونک کر اس کی طرف دیجھا ۔اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ارز اس نے کلمئہ تو حید ریٹے ہوئے عبداللہ کا ہاتھ کپڑ لیا اور کہا یہ میں مدت ہے ۔

ال مع مد وید پر ایمان لا چکاموں اور آج آب کے سامنے اس بات کا انداز کا میں میں اس بات کا انداز کی صدافت سرا میں میں اور آج آب کے سامنے اس بات کا انداز کر ہے۔ مہوں نیانام بھی تجویز کیجیے " ایک نیانام بھی تجویز کیجیے "

عی الدنے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا یہ تمھاری صورت دیکھنے کے بد تمھال نام تجو بزکرنے میں دبر نہیں لگے گی بیں نے تمھالے لیے لوسف کا نام بر ہے۔ اب تم اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بیقرار مہو گئے ۔ وہ دیکھیو تھارا کھوڑا تا اکوٹا ا رنبر کو دینے تام سے فاصلے پر ایک گھوڈ اوکھائی دیاجس پرزین سی ہونا تم زیر رہنے ہیں کے سے بندال بدا کا میں ایھی جانا جا متنا ہول میں نے آپ

نے کہا یہ میکن آپ کو پیرکیسے خیال آیا کہ میں ابھی جانا چاہتا ہوں میں نے آپ ۔
مقا کہ جب بک سومنات فتح نہیں ہوگا میں بہاں سے نہیں جاؤں گا۔
معبد اللہ نے ہواب دیا یہ معبد الواحد کے متنوب سے مجھے معلوم ہوا ہے گا۔
مدت اسس طرف سلطان کی مبیق قدمی کا کوئی امکان نہیں سومنات کے شام معلومات حاصل کہ جب اس بلے اب بہاں مظہر نے کی کوئی خراد نمام معلومات حاصل کہ جب ہو۔ اس بلے اب بہاں عظہر نے کی کوئی خراد خصوصاً اس صورت میں جب کہ تھادی مہن صبح وشام تھاری واہ دمیتی ہے جب خصوصاً اس صورت میں جب کہ تھادی میں جب میں جب کہ تھادی میں جب وشام تھاری واہ دمیتی ہے جب

ان کی ذبا فی عبدالواحد کا پیغام سنتے ہی تخصار الکھوڈ اننار کرادیا تھا ہے ہی تخصار الکھوڈ اننار کرادیا تھا ہے ہ سختے " مخصور کی دیرکے لعدر نہ براینے گھر کا درخ کر دیا تھا۔اس کی تھا ہوں تھیں ، شکنت کی مسکرام طین ناچ رہی تھیں ،

این این ساری عمر تخصا ری سیبوا کروں گی " ں رہنیں میں تھا اسے ساتھ نبیں جلوں گی یہ کامنی نے روپ ونی کا ہاتھ جنگ ركها يدميراراسنه عم سے الگ ہے "

و فی نے برلنیال مورکه اور کیاں کہاں جانا چامتی ہوتم ؟ «اس سوال کاجواب میں نے ابھی نہیں سوجا "

بافی سال دن کامنی بے حدفموم رہی سنام کے قریب وہ دویج نی کے ساتھ سمند

المنظر دمینی رہی اس کے بعدوہ اپنے کمرے میں حلی کیٹن ۔ رام نا تھ کافی دہراُن کے إن الجيا باند كرنا كار روب في ميحسوس كرريج تقى كركامني كي طبيعت رفته رفته سنبها مي ہے . رام ناتھ جلاکیا اور وہ تھوڑی دہریائیں کرنے کے بعد سوگئیں۔ مبرے کے وفت جب ردب دنی کی اکھی تو کامنی وہاں ندھی۔ اِس نے سمجھانتا بدیا ہرسمندر کانظارہ کر ری ہرگی کچھ دریا نتظا د کرنے سے بعدوہ اس کی تلاش بین بھی مکبن کامنی کا کہبس بینہ

نظا سلمان کے پوچھنے پر دوبلاسوں نے بہان کیا الاکافی واٹ گئے ہم نے لسے بهاز يرفيك دكيها تفا- ووكهتي مقى كداندرمبرا دم كفط رباسيد ببس مقوري دبيم وانورى کے بیے آئی ہوں مفودی دبرلعبدوہ جہاز کے دوسرے مفتر مطرف جلی گئی اوراس کے

بعرم نے اُسے نہیں ٹریکھا۔ ہما راخیال تھا کہ وہ نینچے اپنے کمرہے ہیں جاہی ہے "سلمان کے للم سے ملاحوں نے جہاز کا کونہ کو نہ تھیان مالیکن کامنی کہیں تہ تھی سیلمان اور اس کے ر الناب کے بیار می می انشکل نا نظاکہ سومنات کی دیوی سمندر کے اعوش میں بناہ لے

ستاكه كوتى سنگدل سے سنگدل انسان بھى تھھارى جان مەكرىنوش موسكتا ہے: كامنى نے اپناچرہ دونوں ما تقول بیں جیا كرسسكياں ليے برا " ردیدنی ایروم ت کے باب چیانے کے بلے میرابلیدان فروری تا کا اُلیا مجھے زبیانے، اس کے گناہوں کی گھٹوی اٹھا کرمیرے لیے زندگی ہرام مرتب

برتربروتی جا رہی ہے "کامنی کھوٹ بجوٹ کرروسنے لگی۔ روب ونی نے اس کاسراینی گودیس لیتے ہوئے کہا ایس کامنی میری نگانیں آ اک دلوی مو"

« دبوی! "كامنی نے ابنے ہونٹوں برابک كرب انگبرمسكرا مط لاتے نئے کهایو نهبین نهبین بین دبوی نهبین مهول ساگرمین دبوی موتی تووه را ت جب اسفیر ب المبرورير بإعظ والانطاء مبرى زندگى كى آخرى راست مونى ـ اس رات وه جو بي جال الله ىبودمادبۇي ئجارن منبنا چامتى كىخى مرحكى تقى اوروە كامنى بىيسەمندرىكے ئجاربول نےالى صبح دکیھا تھا وہ ایک ایسی عورت کتی ہوا پنے ہریاپ کی فمبیث صول کڑا پاہتی ہی

صرف اس امید نے زندہ نہینے برا کا دہ کرنے یا تفاکہ وہ ہیروں اور موتبول ہیں آلیا ا اورراجے اور دانیال اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے " «کامنی تم نے اپنی ایک بھی کو تباہی سے سے بیا یا سے بین تھا اسے اصالہ ا

کامنی نے کمالیسیں نے تم برکوئی احسان نہیں کیا۔ میں اسے ایٹاانٹا ا لِينَةً مِي تَقِي. اَكْرِزْبِرِمِيلِ الخِنْهُ نِدُوكَمَا تَوْمِيرِانْ نِجُراسِ سِيسِنْمِينُ اُرْجِكَا تَفَا وَب دنیامیں کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔اب زندگی کا ہر لمحہ میر<sup>ے لیے ہون</sup> زیادہ بھانگ ہے "

روب وتی نے اس کے سرمر پانھ بھیرنے ہوئے کہا و نم ہانے ساتھ جانے

. نیج بیتے ہی کسی بستی میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں تم اچھی طرح آزام کرسکو گی "

رم ناه نے کہا "سلمان کہنا تھا کہ اس جگہ آس پاس ماہی گیروں کی کئی بستبال ہیں۔

ر وق نے کہا " نہیں نہیں ۔ میں جاہتی ہوں کہ ہم اس علاقہ سے فور اُنکل جائیں۔

طرع سرك سائق الخيس كوئى دوكوس كے فاصلے برايك لسنى كے اتار دكھائى فيا

رداں طرف جن رہے۔ استی سے کوئی اُدھ کوس کے خاصط برروپ وتی زمین پر بیجا کئی

تمقرور

م می غرورت سے "

انالئ بڑھال ہوجیکی تھی۔

انہ گیروں کی بدلسنی بچاس ساتھ مجھون پڑیوں پر مشتمل تھی بسنی کا پھوبدری دام نا تھ انہ گاروں کی بدلسنی کا پھوبدری دام نا تھ کا اور اگئی دات بخاد میں اور کا اور اگئی دات بخاد میں اور کا اور اگئی دات بخاد میں اور کی دام نی معلوم ہوا کہ بھال سے اسھ کوکس کا ناشطے پرایک بہت بڑا قصبہ سے اور وہاں اچھے ویدموجود ہیں۔ چنا نچہ دو سرے دن کی ناشطے پرایک بہت بڑا قصبہ سے اور وہاں اچھے ویدموجود ہیں۔ چنا نچہ دو سرے دن کی ناشطے پرایک بستی کے بچہلای مین اور وہاں سے جملے کا فیصلہ کیا یستی کے بچہلای مین اور وہ دو ب وقتی کی کھا مط اُٹھا کہ دام نا تھ سیدھا وہاں کے مشہود ترین مین کی ناشطے باس کے بیالہ جا کہ اور وہ نا کے جو چند سکے بیے ابینے گھر کا ایک کمرہ خالی کہ دیا۔

الم نا تھ کے باس سونے کے جو چند سکے تھے دہ اس نے ویدکو مین کر دیا۔

الم نا تھ کے باس سونے کے جو چند سکے تھے دہ اس نے ویدکو مین کر دیا۔

رام نا قد حب بھی اس کے جہرے برتھ کا وط اور بیٹیا نی کے آثار دیکھ کرنشولین کا افہار

14.4

لیکن تین دن کے علاج کے بعداً سے محسوس ہونے لگا کہ روپ و تی کی مائٹ ہے۔ خواب ہورہی ہے۔وہ پھرکسی اور طبیب کا بند کگانے کی عرض سے مقامی سرار را نہائے ! مجھے معلوم نہیں' وہ کو تی اجنبی ہے " پاس پنچا تواس نے بتایا کہ آج کل انہل واڈہ کا شاہی ویدمندھیر آئیا ہواہے۔ "از اسلام عمولی آدمی ہو گئیا ہواہے۔ "فرجانتے ہوکہ اس دقت ہم کسی سے نہیں ملاکہتے " پہنچ سکو تو مربعنہ کی جان بچے سکتی ہے لیکن اس سے علاج کرانا معمولی آدمی ہوئی ہوئی ایس نے اُسے بہت سمجھا باہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملے بغیر وہ صرف سونے کی چمک دیکھے کربات کرتا ہے۔

نے سویے کی چیک دیکھے کربات کرماہیے۔ رام نا کانے بہلی بار انہل داڈہ کے داجر سے اپنے ذانی تعلقات ہتائے کی <sub>ان جائ</sub>اں گا۔ اس نے پو پھٹنے سے پہلے ہمی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کسر دیا تھا ہیں نے کے مصرف نے میں مارہ نہ اس کے این بھارات کر میں سے کہ میں کہ یہ ان میں اور ان کی کرفن بغیر اگل تا کیکہ دیا تھا ہیں

محسوس کی اور اس نے سرواد کے سامنے راجر کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کا داتو ہائی۔ یہ ہم جایا کہ ہمارے مہاراج عام لوگوں کو ممند نہیں لگاتے لیکن وہ کہنا ہے کہ دباراس فذر مغلوب ہوا کہ اس نے دوپ ونی کو مند صربہ پہنچانے کے لیے بناز ان کہ ان کی تعلیم کی اور ہوں ۔ کے دن دام ناتھ اور دوپ ونی دبی تھ پر سوار ہو کر ایس نے کہا یہ اچھا بلا و اسے '' مند صیر دوانہ ہو گئے ۔ : مند صیر دوانہ ہو گئے :

وگئے'; نول ہاہز کل گیاا در محفود ی دہر بعد ایک نوسجوان کو بے کہ آیا ۔ ببرام نا تھ تھا ۔ نواج کواس کے چہرے پر امادت کی بجائے تھکا وٹ ، پرلیٹانی اور بے لسبی کے آئالہ نانی دیے ۔ دام نا تھ کے کیڑے بھی کافی جبلے ہموچکے تھے ۔ شاہی طبیب کے تن بدن

ا بنل داڈہ کے شاہی طبیب منوراج کا آبانی گھرمند مہر میں تقاادروہ ہر ایس ٹا گلگ گئی دردہ دام نا تھ کی طرف نوجہ دینے کی بجائے اپنے لوکر بربرس پڑا۔ تیسرے میستے چند دیوں کے بلیے انہل واراہ سے مند ہیر آیا کہ تا تقا- یہاں مرت نہ الکل گدھے ہو۔ میں نے تنظیس کیا کہا تھا ہ'' میں میں میں میں کہا کہ میں سے مند ہیر آیا کہ تا تھا۔ یہاں مرت کی مقال سادیات نہر میں نے تنظیم کیا کہا تھا ہوں سے

اُمزاء ابسے بختے جو اسسے علاج کا سکتے تنے . دولت کی اس کے پاس کمی نرتان <sup>الم نا</sup> تھائے کہا یہ مہالج! میں بہت دورسے آپ کا نام سن کر آبا ہوں جلدی نے اُسے ایک بہت بڑی جاگیر دے دکھی تھی لیکن اس کے باوبود وہ پہلے دی<sup>جا</sup> نئیر میرے ساتھ چلیے " نے اُسے ایک بہت بڑی جاگیر دے دکھی تھی لیکن اس کے باوبود وہ پہلے دی<sup>جا</sup> نئیر میں اس کے باوبود وہ پہلے دیا۔

لالچی تھا۔ عوام میں اس کے متعلق یہ بات مشہود تھی کہ وہ مربض کی شکل دیکھنے ہ<sup>یں۔ منوان نے غصتے</sup> سے کا نبینے ہوئے کہا یہ حبس الونے تھیں میرے باس بھیجا ہے۔
کی امادت یا عزبت کا اندازہ کر لیتنا ہے مندھیرہیں داجہ کا بچا کھا کردگھونا تھ<sup>اں؛ ایرے لو</sup> کہسے بھی زیا وہ بیونوف ہوگا۔"
مر پرست مقااور وہ کسی بیمادی کے بغیر بھی اُسے طرح کی دوائیں کھا<sup>گان</sup> المانا تھانے اپنے جمیب بین ہاتھ ڈال کدموتیوں اور ہیروں کی مالا لکا لی اور منوراً

ایک صبح منوراج بسترسے اکٹے کر لوجا پاٹ کی تیاری کر دہا تھا کہ ا<sup>س کی</sup> ایک میکھتے ہیں تواسے ابھی سے اپنے پاس دکھ لیجیے " ایک صبح منوراج بسترسے اکٹے کر لوجا پاٹ کی تیاری کر دہا تھا کہ ا<sup>س کی</sup> ایک میکھتے ہیں تواسے ابھی سے اپنے پاس دکھ لیجیے " "ج سے کہاں سے کی ہے ؟"

ہی ہے بہاں ہے ہ ہے۔ \* بی جھے ایک معمولی سا آدمی دے گیا ہے۔ وہ مجھے کسی کے علاج کے بلے ملانے \* پی جھے ایک

بیوی نے کہا یہ ہوسکنا ہے کہ کو تی داجہ آپ کے پاس بھیس بدل کر آیا ہو" منوراج نے کہا یہ ان ل واڑہ سے ہمیروں کا بہت بڑا تا جر کھا کر دگھونا تھ کی منوراج نے کہا یہ ان ل واڑہ سے ہمیروں کا بہت بڑا تا جر کھا کر دگھونا تھ کی ہے لیے ذیورات ہے کر آیا ہمواہے۔ وہ مالاکو دیکھتے ہی اس کی قیمت بتا دے گا "

" آوپوجدی اس کے پاس جائیے " " ہیں پیلے مریض کود کیمہ آوں، پھراسے ہیں بلالوں گا!"

یں ہوی ایسے معاملات میں انتظاد کرنے کی فائل مذعفی یہونہی منوراج گھرسے کا اس بوی ایسے معاملات میں انتظاد کرنے کی فائل مذعفی یہونہی منوراج گھرسے کا ایک ایک اور کو بلایا اور اسے حکم دباکہ فور اکھا کہ اور کا کھے کہ میں اندازہ کے جو ہری کو بلالاؤ۔ کھا کہ رگونا کھے کا محل ذیادہ دور مذکھا۔ کھوڑی دیر میں در جمری کو ایسے مالا دکھا تی تو در کہ ہری کو سے الا دکھا تی تو

الفریران ہوکر پوچھا یریہ مالا آپ کے باتھ کیسے آئی ؟ " اکون کیابات ہے ؟ منوراج کی بیوی نے پر لبنان ہوکر بوچھا۔ انپ کومعلوم نہیں کہ یہ مالا داجر کی ہے ؟ "

" به بهادا جرکی ؟"
" بی بال ایر الحنیں میں نے ہی بناکر دی تھی۔ اس میں دو ہمیرے ایسے ہیں بو دس
" بی بال ایر الحفیں میں نے ہی بناکر دی تھی۔ اس میں دو ہمیرے ایسے ہیں بو دس
السم میرے پاس مخفے۔ مهادا جروید جی پر بہت مہر بان معلوم ہونے بیں بیکن ویدجی
مرفع کی بیری نے مکالتے ہوئے کہا یہ یہ مالا الحنیں داجہ نے نہیں بلکہ ایک

منوراج مقول ی دیر کے لیے دم بخود رہ کیا۔ بھی مالا کو ایک سمرے میں الحالے مورے اللہ مورے میں اللہ مال سے لی ہے ؟ " الحالة بوت بولا " بیتم نے کہاں سے لی ہے ؟ " حیر بچوری کا مال نہیں مہاراج!"

یز پرسن ۱۰۰ یک موسط اشاره کیا اور ده با هر نهل گیا به موده مالانوانی: منوراج نے توکد کو ہا تھ سے اشاره کیا اور ده با هر نهل گیا به مجرده مالانوانی: پرر کھ کر رام ناتھ کی طرف متوجہ ہوا یس میے " سماراج! وہ دھرم شالہ ہیں ہے" سودھرم شالہ ہیں!"

سرجی ہاں ہم آدھی دات کے بعد یماں پہنچے تھے۔اس لیے وہیں کھرنا پڑا "آپ کو سیدھا مبرے پاس آنا چاہیے تھا " "مهاداج! لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جسے سے پہلے کسی سے نہیں ہے" منوداج نے کہا یہ یہ بہلامو فع ہوگا کہ میں کسی کو دھرم شالہ میں دیکھے ہائہ گاتم فوراً والیس جاؤا ور دروازے پرمیرا انتظاد کرد، میں ابھی آتا ہوں "

و مهاداج اجلدی کیجید ، مربینه کی حالت بهت خواب سے "دام نا هیکه از اور منوداج دوباره مالا کو خودسے دیکھنے لگا۔ منوداج کی بیوی نے عقب کے دروازے سے جھا کیے ہوئے کہا بھا کہا ہے۔ بانیس کر دہے تھے ؟"

بی کو بڑے سے بڑے الغام کا حفداد سمجیس کے ب

دب دتی کی نبض د کیھنے سے بعد منوراج نے رام ناتھ کی طرف متوجہ ہو کر لو چھا۔

الله المالية

رام نا تقن جداب ديار "جي كان إ" اور دوب وتي من بسر برييط ليلط بالا كيرك برنظري كالدوير.

ردپ وتی کی بیماری کے متعلق سیند بانیں پوچھنے کے بعد متوراج نے کہا پر آپ کو

دنن كرنى چابىيد بىربىت جلد كليك موجائيس كى ميں جا بنا موں كران كاعلاج بِ گریر ہولیکن آج انھین تکلیف دینا تھیک نہیں میں ابھی جاکر لؤکر کے ماتھ

الله بهیجها ہوں ۔ اگر کل نک انضیں کچھ فائدہ ہو کیا تو میں انھیں اپنے گھرہے جا وّ ل گا۔ ا كوين أغنين مجرد كميضة أوّل كالممكن سع بين دو پيرك وقت بهي أجا وُن " الم نا كان التجاكي يعفرور أبيّ واب مجه صرف أب كا أسراب "

"أَبِ لَكُرِيهُ كُرِينِ، مِينِ الخلينِ ابني ببيطي سجفنا مول " منوداج دحرم مثاله سے باہر نکلانواسے مقوری دور اپنالو کر آئنا ہوا دکھاتی دیا الکے بہرے پر مدحواسی کے اس اور مکھ کرمنوراج کا ماتھا تھنکا۔ وہ کرک کر انتظار کرنے

شانهل داله م كے ہو ہری كى معلومات بيان كر ديں۔ تقرش دیر کے بلے منوداج کے باؤں تلے سے زمین کل گئی۔ بالآخراس نے

''جم دروازے بررسیا ہیبوں کا انتظار کرنے ہیں ۔ مجھے یقین سے کہ وہ اپنی ہیوی کو  « ہمیں معلوم نہیں ' وہ ابھی ابھی انھیں کسی مریض کے علاج کے لے لار بورى نے كماير الى كولفين سے كه وه نيور نبيس تفا"

" بیں نے تو<sup>ا</sup>سے دیکھا بھی نہیں ". «تو بھراچی طرح سوچ لیجیے ، کہیں ویدجی کی بدنا می مذہبو " منوراج کی بیوی نے کہا "شایدلوكركومعلوم ہوكد وه كون تقار عظم بلے باراً بلاتی ہوں "اور وہ دروازے کی طرف جاکر نوکر کو آوازیں دبینے لگی۔ لؤکرانڈر آبیا۔ جوہری نے اس سے سوال کیا یو تنھیں معلوم سے ، ویدی کس اِ

علاج کے بلیے گئے ہیں ؟ " "جى وه دهرم شاله كى طرف كك مين بهوادمي الحنين الله في كالياتان كنتا تقاكهم ليف دهرم شاله ميں ہے " ہوہری نےمنوراج کی بیوی کی طرف متوجہ ہوکر کہا یدوید جی جھے بر بہت مران ا ليكن مين داجه كالمكك كهانا مول داليس بات تهيانا ميرك بليه بديث شكل بعددية

کوبدنامی سے بیجانے کی بہی صورت ہوسکتی ہے کہ بچور کو بھا گئے کا موقع نہ دیاجائے اگر ایب بُرانه مانیں نویں ابھی مطاکر جی کے پاس جاتا ہوں۔ آپ کا فائدہ بھی اس ہے۔ وہ آدمی حسنے بر مالا جُرائی ہے کوئی معمولی چور نہیں ہوگا۔ آپ ایٹ لوکرکو د هرم شالہ بھیج دیں ناکہ حب نک تھا کرجی کے سیاہی پورکو گرفتار کرنے کے گیا نهيس پينجيز وه اس كاخيال دكھے "

منوراج کی بیوی نے ملتجی اواز میں کہا۔" ایپ جانتے ہیں کہ ہم بے فصور ای ہمیں بدنامی سے بچانا آب کا کام ہے! جمیہری نے جواب دیا یہ آپ فکریز کریں ۔مجھے یقیبی ہے کہ اگر چور مکی<sup>د اگیاٹو ہی</sup>

تقوری دیربعد دام نائقه ایک عالی شان محل کے کشاوہ کرے میں ٹھاکررگھونا کھ

ئے مامنے کھڑا تھا منوراج اور انہل واڑہ کا چوہری کھاکرکے وائیں بائیں کرسیوں پر

وفي افروز عظے فوج كے چندىبائى اور افسروام نا تقكے اددگرد كھڑے عقے . رگونا يخذ نه ام تا يخذ كوما لا د كها ته جوت كها بسيرمال تم ف كهان سے لى معے؟ دام ناظ في جواب ديا" مهاداح إيد مجه مهادا جسف دى كلى "

"ہادے ماراج نے ؟"

"جي بإل!"

" مهاراج ! اس سوال کا جواب آپ مهاراجس بوجه لينة تو آب كے سپا ميون

كومُ كُر نَاد كرنے كى ضرورت بيش نرا تى يە مالا مُجھے مهاراجىر نے اس دن دى كتى جب رہ جنگ میں شیر کا شکار کھیل رہے تھے اور میں نے الحنین موت سے ممنہ سے کالاتھا۔

الخول نے مجھے اپنا ہاتھی بھی دیا تھا۔" رِکُوناتھ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ فوج کا انسر بورام ناتھ کے بیٹھے کھڑا تھا' آگے

بُعاانداس نعورسے رام ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" مہاراج ! میں شکاری

<sup>نهارا</sup> ہم کے سب تم تھا۔ یہ وہی ہیں۔ اگر میں انھنیں پہلے دیکھ لیٹا توسیا ہی انسی ملطی ر کونانچه نے بریانی کی حالت میں جو ہری اور منوراج کی طرف دیکھا اور پھر بنائد الكه بطهر مالادام نا عذك كله مين دال دي منوراج ادر سوسري بدحواسي كي

تو ہماری معلائی اسی میں ہے کہ ہم کسی بات میں دخل مذریں " منوداج كو دهرم شالدك دروانت بركه ادبكيم كربست سے آدمي تو دي يه بات اس كے بليے بهت برلشان كن عفى - مقودى ويربعد مفاكركے رہان تووہ اطبینان کا سانس لیتے ہوئے آگے باط صااور سیا ہیوں کے افسرے کئے ا اوّل نووه مجھے پیورمعسوم نہیں ہوتا۔اگروہ پیورسے تو بھی میں نہیں بیا ہتا کہ مار

سنریس یہ بات شہور ہوجائے کہ میں ایک بچد کی بیوی کے علاج کے لیے دھرراً میں آیا تھا۔ تھا کہ جی بھی میری بدنا می لیند بنیں کریں گے۔اس لیے بربتر ہو اگر اسے کسی بھانے سے باہر ہے آؤں اور جب ہم گلی میں پنجیں تو آپ اُسے گرنارا سببامبيوں كے اسرنے اس تحوينيسے الفاق كيا اورمنوراج دھرم الل

اندر چلاكيا يجب وه دام نا تقك كرك مين دا خل جواتورام نا تقدوب دتى كار مها تقاداس في ما تق بالدعة بموت كما يراكب والب أكر جهاداج!" " ہاں! آپ میرے ساتھ چلیں ۔ دوا کے استعمال کے بادے بیں آپ کوہت

سى بانين سمجها ني بين " رام نا تخدنت قدرے پرلیٹان موکر دوپ وقی کی طرف دیکھنے لگا۔ روپ وفی کے تخيف آوازمين كها يرجابي مبري فكريز يجيهي" رام نائقه منوراج کے سائذ دھرم شالہ سے باہرا گیا جب یہ دولوں ای<sup>ک کی</sup>

میدان سے گزد کر تنگ کلی میں داخل ہوئے تو مھاکر کے سیامیوں نے اچانک ایک کو گھیرے بیں مے لیا۔ رام نا تھ تھوڑی دیر چینجنے چلانے اور فوت آزمائی کرنے کے " ا کھ دس آدمیوں کی گرفت میں بے لس ہوکررہ گیا۔منوراج انٹی درین میں ایس ہا قدم آگے جا چکا تھا۔ اِم نا کھ جِلآر ہا تھا ''رتجھے بھورڈ دو اِ بھگوان کے لیے مجھے جو

مالت میں کھوٹے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔

مين داجه كا دوست مهوں " ادرسپاہي قبقے لگار ہے تھے ،

على رنگونا تف كے جار لوكر رام نا تف كے سساتھ دھرم شاله كى طرف كئے۔ اور

در بعدروپ ونی کو پاکی میں بٹھاکر اس کے محل میں لے ات . رکھونا کھ نے

<sub>نے د</sub>یسع ممل کا ایک حصته دام نا تف کے مببر د کر دیا ۔ رقب و تی قریبًا ایک ہفتہ زندگی اور

ہے درمیان نگئی رہی ۔ شہر کے معزز گھرانوں کی عور نیس محض کھا کر کو خوس کھنے

ہے، تی کی تیماردادی کے بیے آیاکہ تی تھیں ادام نا تھنے احتیاط کے طور پر دوپ

ولی کانام بدل کرساوتری دکھ دیا تھا لیکن اس کے با دیجد حود توں کی آمدور فت کے ان وه براس بات سے فکرمندرہتاکہ اگرکسی نے دوب وتی کو پیچان ایا تو کیا

دوسرے بھنے روب وتی کا بخار اُتر کیا لیکن وہ اس قدر لاغر ہو جی تھی کہ اُس

كالوت بيجاننا بهي شكل مقار عظاكرى دو لؤكرانيان روب وتى كى خدمت برمامور تیں تبیرے ہفتے روب ونی نوکرانی کاسمادالے کر چندقدم چلنے مجرفے کے قابل ادجى فقى اسعوصدى وام نا تقدىمى بارتهاكرسى بدور نواست كريجا عقا كه اسعى

عبابرس مکان میں دہینے کی اجادت دی جائے لیکن کھا کررگھونا کف ہربار بہ کہہ کٹال دنیا کہ تبب تک تھادی ہیوی بالکل نندرست نہیں ہوجاتی تم میرے مہان ہو۔ مل کے لؤکروں کی زبانی رام نا تھ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بھاکر کی شادی

بینے والی ہے اور دور در ازسے سینکٹروں مہان اس نقریب میں سھتر لینے سے لیے ئى بونگے ۔ وہ دوپ ونی كوان كى بمكا ہوں سے دورد كھنے كے بلے شا دى سے پہلے كل الماكروينا فنروري سمجفتا تقاليكن روب ونى ابھى تك ايك لمبيد سفرك فابل مذمخى -مای طبیب منوداج اس کی حالت کے منعلق مطاکر اور دام نا کھ کے سامنے اطبینان اس بات المراد كالم المن المن واله واله والذوج البيكا نفا لبكن اس في سختى سے اس بات

لْأَكْدِد كَى مَقَى كَهُمُ لِيعِنْدُ كُوحِينَد بِيفِيةٍ مَكُمِل آرام كى ضرورت بيد مندب مي منوداج

اور دی ہو نئی چیز دالیں نہیں بی جاتی ۔ آبِ اگر مجھ برکو نئی احسان کرنا چاہتے ہیں آو<sub>د</sub> جی سے کیے کہ وہ مراحینہ کی جان بچانے کی کوئشش کریں " « مربصنه تمصاری بیوی ہے ؟" ر جی ... جی ہاں وہ میری بیوی ہے " رگھونا تھ نے کہا۔" ابتم دھرم شالہ ہیں نہیں تھرسکتے ۔ آج سے تم میسرر

دام نا تفف مالاآماد نه بوت كها بدنيس مهاداج! مين به مالا ويدجى كود ين

مہمان ہو میریے آؤمی تھھارے ہمراہ جاکر تھھادی ببوی کوبہماں انھالائیں گے اند ویدجی اس کے علاج کے لیے بیس مظہریں گے۔ یہ مالا اپنے پانس رکھو، ہم ویدجی کو اس کی قیمت ادا کریں گے " منوراج اینا کھسیانایں چھپانے کی کوسٹسن کرتے ہوئے آگے برط صاادراُس

نے کھٹی ہوئی آثواد میں کہا یہ مهاراج! میں اُن سے معافی مانگتا ہوں بھیگوان جانیا بعے مبری نتوامیش بہی تھی کہ حبب ان کی بیومی تندرست موجائے نویہ مالا اُتفین والبس كردوں ۔ مجھے صرف بہ ڈر کھا كہ بہاننى قيمنى جيز كہيں كھور بليھيں سيٹھ جى ك غلطی کے باعث انھیں بریشانی کاسامناکرنا پڑا۔ بوهرى في بالقه باند هي بوك كها بسمها داج! مجيمعلوم منه تفاكه بي اللافين

مهاراج نے نوردی ہے " وام نا تقف مالامنوراج كوبين كرت مهديك كهايد نهيس مهاراج! مالااب آپ کی ہے۔ میں ان کی جان بچانے کے بدلے میں دنیا کے تمام خوز انے آپ کے قدمون مين وهيركرسكما مون " المر مجھے زیادہ نا دم مذہبیجیے " منوراج نے بیر کہنے ہوئے مالارام نا تف کے اللہ

سے لے کر زہر دستی اس کے لگے میں ڈال دی۔

(4)

ب ای دن روپ و نی اپنی عمر رسیدہ نوکرا نی کے ساتھ کو تھے کی چھت پر کھڑی تھاکہ کی ات دکھے رہے بھی مراح، تھاکمہ اور نشاہی گھا۔ نسر کرین اوران و مائھوں رہر

ابک رہا ت دکھ اسی تھی۔ راج، تھا کہ اور شاہی گھرانے کے چنداورا فراد ہا تھبوں پر پُرین کے بیچے بٹے بٹے سرد اد اور عهد پیار گھوڑوں پر سواد تھے رٹھا کرنے شادی کے موقع

ران طی بھے بیتے ہے مرد الداور جمد بیلا تھوروں پر سواد سے رکھا کرنے سادی کے توقع بتع ہدنے والدے بنا ندول اور سخ ول کوراج کی آمدسے پہلے ہی الغامات دے کر رخصدت

رُنْ عَالِمَا مِهِم دُھول پیٹیے اور شہنا ئیاں بجانے والوں کی ایک پوری فیج برات کے ہمرا کھی ۔ جب برات آگے نکل گئی توروپ و نی جواپسے مکان کی جیست پر کھٹری کھٹری

جب برات آگے نکل گئی توروپ و نی جواپینے مکان کی چیت بر کھوٹ ی کھوٹ ی نیک گئی تھی' نیچے آگر اپنے لبنٹر میہ لبیٹ گئی۔ تقوڈی دیر لبعد لوڑھی خادمہ بھی نیچے اُرّ

آنادااُس نے روپ وٹی کے کمرے میں داخل ہوکہ کہا۔ اس ایکی بات نہیں ہوئی۔ یُن نُ اُس لڑکی کو دیکھا ہے۔ بھبگوان کی سوگندوہ چاند کا ٹکٹے اور تھا کہ کی عمر س کے باپ سے بھی ذیا دہ علوم ہو تی ہے "

تعور کی دیر لبدرام نا کھ بیزی سے قدم اٹھا تا ہوااندر آیا اور اس نے روپ دنی

الزيمة بى كهايه متحادى طبيعت كيسى سے دويا ؟" " بيں بالكل طبيك ہوں " اس نے أكظ كر بينطقة ہوئے كها يه جھت بر كھرط مى أن ديكھة ديكھة تھك كرى تھى " رام القت نے كها يسمين ايك بهت اجھى خبرلا يا ہوں - مهاداج مجھے ديكھ كر بہت خوش

معنی ابھی معودی در بعد جب بادات و ابس جلی جائے گی تو تھا کرکے محل میں اُن البرط اور جس معودی در بعد جب بادات و ابس جلی و دبار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا، البرط اور جس فرار میں فردا در سے آئوں تو گھرانہ جانا۔"
البروق نے کہا جمام نا تق ا مجھے ڈرگنا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم بیناں سے فود ا

بیں جمع ہوجائیں گے۔ بیں نے شہر بیں ایک مکان کا بندوست کرلیا ہے۔ اس لیا آپ مجھے اپنی نوشنی سے وہاں رہنے کی اجازت دسے دیں " دگونا کھ نے جواب دیا یہ تھیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی مہمان تم ہے لیا عزیز نہیں ہوگا ، بچر بھی میں تھا دی مرضی کے خلاف تم تھیں بیال کھیرانے کی کوشن نہیں کہ وں گا لیکن میں تھیں کرسی معمولی مکان میں دہ سنے کی اجازت نہیں دے ملا

سنهر کی دوسری طرف میراایک مکان خالی براسے اگر تحفا داید خیال ہے کہ میری آئی کے موجوع دوسری طرف میراایک مکان خالی براسے اگر تحفا داید خیال ہے کہ میری آئی کے موقع بیر اس محل میں معالوں کی تحفیظ محمد میں نے داجہ کو بھی متفادے متعلق اطلاع بھیج دی ہے اور مجھے لیتین ہے کہ جب نظم میری نشادی بر بیماں آئیس کے نوسب سے بہلے متضادے متعلق لوجھیں گے۔ دوائی اسلامی سے بہلے متضادے متعلق لوجھیں گے۔ دوائی اسلامی سے کہلے متضادے یاس آن کا ایکھی آجی ا ہوتا "

ا کلے دن دام نا کھ اور روپ وتی محل چھوٹر کردگھونا کھ کی ایک پرانی حوالی ہی ایک پرانی حوالی ہی جھے گئے۔ دکھونا کھ کے ایک پرانی حوالی ہی خدمت کے بلے مو جود سے محل سے ایک عررسیدہ خادمہ بھی جسے روپ وتی کے ساتھ بہت اُلس ہو چکا تھا ، اُن کے ساتھ بہت اُلس ہو چکا تھا ، اُن کے ساتھ بہت اُلس مو چکا تھا ، اُن کے ساتھ بہت اُلس محلی تھا۔ دام نا تھ اور دوب اُل

کو نوکر دن کی ذبانی معلوم ہوا کہ بیر مکان اس شخف کا ہے جس کی لر<sup>ا</sup> کی سے ب<sup>ی ک</sup> رگھونا بھ کی نشادی ہمونے والی ہے اور اسے حال ہی بیں و من علانے بیں جاگیر<sup>ا</sup> ک<sup>ا</sup>۔ رگھونا بھ کی نشادی ہمونے والی ہے اور اسے حال ہی بیں و من علانے بیں جاگیر<sup>ا</sup> کا روانه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں، اب بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں دو انہ بین سفرکرسکتی ہوں "

دو انه ہموجاً میں دو انہ بین دہم ہم ہمیں دہمی ہیں دہمی ہوں دو انہ بین دہم ہم ہمیں دہمی ہوں گا۔ اس کے ان انہم کا گاؤں ایک السا قلعہ تھا بہماں وہ کسی خطاعی دو انہم ہوگھی ہوں دو کسی خطاعی ہوں دو خطاعی ہور دو خطاعی ہوں دو خطاعی ہوں دو خطاعی ہوں دو خطاعی ہوں دو خطاعی ہور دو خطاعی ہوں دو خطا

اسان مرب ہوں ہوں کے خریب ہمیں جھونپڑی دو چند دن اس کی دنیا میں کھوگئی ۔ دو چند دن اس کی دنیر خوشی سے اپنے محل کے قریب ہمیں جھونپڑی بنانے کی اجازت سے محسوس کر دہی تھی کہ نئے مکان میں منتقل ہونے کے بعدرام ناتھ گردو ہیں گئے ۔ دو گا۔ چرجب تم کھینوں میں کام کمیا کردگے تو میں متھا دے لیے کھانا لیے خطرات سے بیے پروا ہوتا جاد میں اطمینان سے بیٹھ کرسنا کردوں گی ۔"
مطرات سے بیے پروا ہوتا جاد ہا ہے اور میں المرد کی دوستی آ ہمسنہ آہستہ اس کے دل میں المردوں گی ۔" میں کام کی دوستی آ ہمسنہ آ ہمسنہ آ ہمسنہ آبستہ اس کے دل میں المردوں گی ۔" کھی کھی المدروں کی ۔ اس کے دوستی آ

یہ احساس پیدا کر دہی ہے کہ وہ دنیا میں بے یا دو مددگار نہیں۔ شہرے لوگ انھیں ٹر ان انتخاب کے سائقہ مستقبل کے تصورات ہیں کھوجاتا ہیں تن اور میری کے ہوت کے دام نائق کو گزشتہ واقعات نے مذہب اور سماج کی ہر سم ہے باغی کر دیا تقا۔ اس نے دوپ و تی کوسومنات کے پر وہرت کے ہا تقوں سے چینا کا انتخاب کی بیوی بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئیں۔ میں ذنبیر کے محل کے پاس باغی کر دیا تقا۔ اس نے دیوتا و س اور ان کے پجادیوں کا مذاق اڑا ہا تھا اور اب ان تمام واقعات کے ایک جھونچرا نہیں بلکہ ایک عالیتان محل تعمیر کروں گا. میں ایک ساہی

بعد روپ و نی کے سابھ شادی رچانے کے لیے وہ کسی پیٹٹ کی خدمات حاصل کی اللہ میری تعوار دا جوں اور مهار ا مضح کہ خیر سمجھنا تھا لیکن روپ و تی سومنات کے بچار اور اور میروہت سے نفرن مرائل وارا میں کا دل سے میر اور حقادت کے باوجود سماج کے آئین کی زنجیرین نوٹنے پر آبادہ نہ ہور کی۔ دہ مرداد یعنی میں اور حقادت کے باوجود سماج کے آئین کی زنجیرین نوٹنے پر آبادہ نہ ہور کی۔ دہ مرداد یعنی میں اور حقادت کے باوجود سماج کے آئین کی زنجیرین نوٹنے پر آبادہ نہ ہور کی۔ دہ مرداد یعنی

کے ایسے تعلقات کا تصور کرنے کے لیے بھی تیاد نہ تھی جو مذہب اور سماج کی رہوں کے لیے کی گیا اور سماج کی رہوں کی کی گیا گا اُلات کی گیا گا اُلات کی اللہ کا لائے گئی کی گیا گا اُلات کے مندر کے چند پیجاد ہوں کی طوفان مرف سومنات کے مندر کے چند پیجاد ہوں کا اُلاق کی مندر کے چند پیجاد ہوں کا اُلاق کی مندر کے چند پیجاد ہوں کی مندر کے چند پیجاد ہوں کا کہ کی مندر کے چند پیجاد ہوں کا مندر کے چند پیجاد ہوں کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ

رم کی باندی کریں گے اور اس مقصد کے لیے خطرے کی حدود سے باہر نکل جب نا يزري نظاراس كے الفرق بين زمبر كا كا فرن ايك السا فلعد تقابها ، وه كسي خطر ع بغرابني ذيد كالسركد سكية عقد مدوب وني رام ناعة سد كهاكرتي عتى ير حب مم ولا نیں کرے گا۔ زنبیر خوشی سے اپنے محل کے قریب ہمیں جھونبر می سنانے کی اجازت الماسك الك مجونيط النبين مبلكه ايك عالبشان محل تعمير كرون كاربين أيك سبابي بنرميرى تلوار البول اور مهار ابون سے خواج وصول كرے كى يرجب نك مير برین ایک سباہی کا دل سے میرے بلے شہرت اور کا میابی کے داستے کھلے رہیں مُنْ الله والله كم مهادام في البني مالا أماد كرمير الكي على قوج كورز مَنْ ابنا دوست بنا یا یسلطان محود نے میری بهادری کا عترات کیا تھا۔ اگر مجھے بہا استمتعلق اطمینان ہوتا نو میں سیدھارا جرکے دربار میں چلا جاتا اور بھرتم دکھتیں المراك المردادول كى بهوييليال تحييل بدنام كرفي أنى بين " دام نا تقاكم منه

سے ایسی باتیں سن کرروپ ونی کادل بیٹھ جانا اور وہ گفتگو کا موضوع بدلنے کی بڑ

كر نى اس كى سب سے برلى نوام ش يەنفى كەوە جلداز جلدفنوج پہنچ جائے۔ ﴿

اترجانے کے بعدوہ ہرروزیہ کہا کرتی ی<sup>ر</sup> میں اب بالکل ٹھیک ہوں ۔ میں <sub>اب مزک</sub>

سکتی ہوں۔ ہمیں ہماں نہیں دہنا چا ہیے۔ عطران کے لیے جلدی بہال سے ن<sub>کل عو</sub>

نس ہے کہ میں نے محبی اتنی دیر پر لیٹان رکھا۔ مهادا جرکا حکم کھا کہ میں دات کے اور مجھے اور مجھی خبر لایا

دوپ و تی نے کہا یو میرے لیے سب سے ابھی خبر یہی ہوسکتی ہے کہ ہم کل بہاں عظیماً نیں " عظیماً نیں " دام نا تقسف کہا یو نہیں دوپ و تی اِ اب ہمیں درور کی مطوکریں نہیں کھا نا پڑیں

اً اُن سے میں سرداردام نا عظ ہوں ۔ داج نے بھرے درباد میں مالان کیا ہے کہ اُن سے میں سرداردام نا عظ ہوں ۔ داج نے بھرے درباد میں میرے دشمن ہوں گے۔ اُن سے تھادے دوست میرے دوست اور تھادے دشمن میرے دشمن ہوں گے۔
المارہ نے مجھے یورے آن کھ گاؤں جاگیریں دیے ہیں "

ر نہیں نہیں "روپ وتی نے سرا پا البحا بن کر کہا یر بھگوان کے لیے بہاں دہنے بنال دل سے نکال دو۔" بنال دل سے نکال دو۔" رام ناتھ نے اطبینان سے مسکواتے ہوئے کہا ''روپ وتی! تمصیں بریٹ ن

المنافع المعلق المرادية الكرادية المارية المعلى المرادية المعلى المرادية المعلى المرادية المعلى المرادية المرا

مجھے ڈرنگنا ہے ؛ بیکن ویدجی نے بہ کہا ہوا تھا کہ مرافیہ ابھی سفر کرنے کے آا ہا ۔ اسے چند ہفتہ بھمل آرام کی عزودت ہے ۔اس وجرسے رام نا کھ سفر کا نظرہ مول لینے کے لیے نیار نہ کھا :

(4

ا وهی دات موند کو محتی کیکن دام نا مخذ والبس مذا یا دوپ و تی انتهائی برایانی مالت میں اس کا انتظاد کر دہی ہی ۔ بوڑھی نوکولی فی دمیز نک اس سے باتیں کرنے کا بعد اپنے کرے میں جا چی محتی ۔ دام نا مخذ کا اننی دبیز نک گھرسے با ہر دمہنا خلان مول محتی اور پ و نی کی نا داخشگی نوف میں تبدیل مجن اللہ محتی دوپ و نی کی نا داخشگی نوف میں تبدیل مجن اللہ محتی بالا مخر السی صحن میں دام نا محتی کی آوا ذسنا تی دی اور اس کا دل مسرت میں دہی کا دان مسرت میں دہی کا دل مسرت میں دہیں کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں دہی کا دل مسرت میں دہی کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں دام نا محتی میں دام نا محتی کی آوا ذسنا تی دی اور اس کا دل مسرت میں دہی کا دل مسرت میں دہیں کا دل مسرت میں دہی کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں دہیں کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں دیا کی کا دل مسرت میں کا دل مسرت میں در میں کا دل مسرت میں کا دل میں کی کا دل میں کا دل میں کی کا دل کی کا دل میں کی کا دل

ا پھلنے لگا۔ وہ کرسی سے انھی اور دروا نسے میں کھڑی ہوکہ باہر دیکھنے لگی۔ اُم

کر ملواد آنار دی اور روپ و تی کو در کھاتے ہوئے کہا

پوکیدادسے باتیں کرتا ہوا آرہا تھا۔ اچانک اس نے دردانے میں روپ دفی کوئی اور تیزی سے آگے بط صفے ہوئے کہا یہ تم ابھی تک جاگ دہی ہورویا ؟"
دوپ وتی نے پیچے ہے کہ اپنے لبتر پر بیٹھتے ہوئے شکایت کے ایک کہا یہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ مجھے نیندا گئی ہوگ "
دام نا تھ نے اُس کی شکایت پر توج دینے کی بجائے اپنی کمرسے ذری کی اُنے اُ

ے رہی مرف ررد کھیور دی ونی ا رب دتی نے کہا یولیکن اگریہ بات پر دہت تک پہنچ جائے کہ اس شہر میں کو بہ تی اور لوطی ہے تو دنیا کی کون سی طاقت سے جو بھے اس کے انتقام سے بہا کہ داجہ اور کھا کرکے یہے اس کا معمولی اشارہ بھی حکم کے برابر ہوگا اور بھتا ہے کہ میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔

میرا کا در کے میری آواز میرے ہونٹوں سے با ہر سکتے میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔

میرا کا علم تک بنیں ہوگا کہ پر دہمت نے اپنا پاپ چھپانے کے لیے توت

میرا کی کے آلاد دیا ہے ۔ بے شک دا جو آور کھا کر تم پر مهر بان ہیں لیکن پر دہمت کے بیار دیا جے ۔ بے شک دا جو آور کھا کر تم پر مهر بان ہیں لیکن پر دہمت کے بیار دیا جہ دیا دے بارے ہیں یہ لوچھنے کی بھی جراً ہے نہیں ہوگی کہ جم

رام نا تقرنے کہا یہ وق تم الیسی باتیں کیوں سوچتی ہو۔ ہم سومنات سے اور دور ہیں۔ بین انہل واڑہ کی سلطنت ہیں ایک سرداد کی سینیت دکھتا ہوں۔

الجیم داد مجھ صفائی کاموقع دیلے بغیر تھیں پر دہمت کے توالے نہیں کرے گااود

الجیم داد مجھ صفائی کاموقع دیلے بغیر تھیں پر دہمت کے توالے نہیں کرے گااود

الجامت اگر بیج قوف نہیں تواپنی بدنا می کے ڈدسے مجھ سے الجھنا لیند نہیں کرے گا۔

دوپ وقی نے مایوسی کے امداز میں کہا یہ مند دمیں مجھ کھی موت کا ڈدمحسوس المان تھادی دنیا میں آنے کے بعد موت کا نصور میرے یہ بہت بھیانک

الجامی اب میں زندہ دیمنا جا ہتی ہوں ۔ اب میرسے دلوتا تم ہو "

کے بچرانوں ہیں بہنچ گئی تھی اور اگلے دن پروم ست نے دیوی کا آج ایک اور اول را مربت ہے دیا تھا۔ پروم ست مرا نہیں زندہ ہے۔ بجاری کھنے تھے کہ گذشتہ داول اور کے وقت سطر ھی پرسے بھیسل جانے کے باعث بروم ست کے سرپر زخم آگیا ہی مہادا جرکے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بجاری نے تتھا دے فور ا غائب ہوجائے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مہا داون کی دلوی پر بہت مہر بان تھے "
وجہ یہ بیان کی ہے کہ مہا داون کی دلوی پر بہت مہر بان تھے "
دوپ و تی نے کہا یہ متھا اسے کھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کوئی مقارب اسے ہیں اور پہروں نہیں سوچھے کہ یہ بجاری در پردہ مجھے تلائن کر دہے ہیں "

مع نهیں روپ ونی ! پجادی جس مقصد سے بہاں استے ہیں وہ بھی مجھے معنوا اللہ علام میں استے دوں بڑھ رہا ہے اور بر وہت نے ان پچا دیوں کو مهادا جرسے مشورہ کرنے ہیں جدی کا خوا سے دوں بڑھ رہا ہے اور بر وہت نے ان پچا دیوں کو مهادا جرسے مشورہ کرنے ہیں بھیجا ہے ۔ اب مخصا دی تلاش کا نوسوال ہی بپیا نہیں ہوتا بلکہ مجھے ایسا معلوم بھنے ہے اگر کوئی پچا دی تحصی پچا ان بھی لے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ تم دوب والی ان بھی لے تو وہ یہ کہیں گے یہ کوئی دیوانی ہے ۔ وہ دوب والی مشور می وہوں بر کہیں گے یہ کوئی دیوانی ہے ۔ وہ دوب والی مشور میں اس کا شریب میں رہنی ہے ؟ اس میں دوب و تی نے کہا یہ فرعن کرواس شہر میں مجھے کوئی ایسی لو کی مل ما میں اور کیا ہوگا ؟ اس نے مجھے کوئی ایسی لو کی مل ما میں دوب و تی نے کہا یہ فرعن کرواس شہر میں مجھے کوئی ایسی لو کی مل میں ایسی لو کی میں دوب و تی نے کہا یہ فرعن کرواس شہر میں مجھے کوئی ایسی لو کی میں در میں دیکھا ہو تو کہا ہوگا ؟ "

دام نا تھ نے اطمینان سے بواب دیا۔ سر کچھ نہیں اول توالیسی تمام الم<sup>الیان</sup> کیا۔
سن کی ہوں گی کہ مندر کی دوپ وتی کسی اور دنیا ہیں جاچکی ہے۔ پھر<sup>تم ان ہیں</sup> نیا کہوگی کہ میراناروپ وتی نہیں ساوتری ہے۔ اس کا نتیجہ بیر جو گاکہ وہ تھا<sup>ری ہیں</sup> ہوگی کہ میراناروپ وتی نہیں ساوتری ہے۔ اس کا نتیجہ بیر جو گاکہ وہ تھا<sup>ری ہیں</sup> ہوگا کہ وہ تھا<sup>ری ہیں</sup> ہوگا کہ وہ تھا<sup>ری ہیں</sup> ہو دہرت اور پجاریوں کے بیانات جھٹلانے کی بجائے یہ ماننے پر محبور ت<sup>وجائیں</sup> ہو دوپ وتی اور ساوتری ایک ہی صورت کی لوگیاں ہیں "

ام نا تق نے جواب دیا یہ روپ و تی ا اگر میں قنوج کے مستقبل سے مطمئن ہوتا تو امن کا بھی ہے۔ بیلی ہے بیلی کے بیلی کے بیلی کا بھی تاکہ بین کا میں کا بھی تاکہ بین کے بیلی کے بیلی کے بیلی ہے۔ ابھی تاکہ بین خطرہ موجود ہے کہ محود کی فوصیں کسی ون والبین علی جائیں کے بیلی بین سلما لوں سے دوستی کی اور ایلی سے مسلما لوں سے دوستی کی ایلی المارام ہوگا۔ ان حالات میں زنبیر جیسے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوں گی۔ کی بیارانام ہوگا۔ ان حالات میں زنبیر جیسے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوں گی۔ کی بیارانام ہوگا۔ ان حالات میں دہنا پیند کرتا لیکن محقادے لیے میں ایسے تمام خور سے دود دہنا چاہتا ہوں۔ متعادی تسلی کے لیے میں یہ و عدہ کرتا ہوں کہ فرون کے حالات سے باخبر دہوں گا اور جو بنی اس بات کا لیمین ہوجائے گا کہ بال ہمادامستقبل محفوظ ہے ہم وہاں چلے جائیں گے یہ دوپ دتی نے کہا یسمبری سمجھ میں کچے نہیں آتا۔ تم سومنات پر مسلما نوں کے کا کے خطرے کے با وجود اس علاقے کو محفوظ سمجھتے ہو یہ وہا

رام نا تق فے بچواب دیا یہ مجھے اُن سے کوئی خطرہ نہیں " دوپ وتی نے پوچھا یہ کیا داج کے جاگیر دار ہونے ہوئے تم مسلمالوں کے خلاف

ال کاسائھ نہیں دوگے ہے" دام نافق نے بچواب دیا یو نہیں یہ جاگر میں نے مسلمالؤں کے نعلاف لولنے کا لاہ کرکے حاصل نہیں کی بلکہ داج کی جان بچانے کا صلہ ہے۔ مجبودی کی حالت شائیں ہروقت سرحد عبور کرکے قنوج یاکسی اور دیاست میں پناہ لے تسکوں گا۔ مجھے

بتناہے کہ داجر کے دوس بدوس کھڑا ہو کر بھی میں اپنی تلواد مسلمالوں کے خلاف اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایکن تھیں ابھی ایسی باتیں سوچ کر پرلیشان نہیں ہونا جا ہے جب النہ کا دیکھا جائے گا۔ سرومت سرحد کے علاقے قنوج سے کم محفوظ نہیں۔ اجھا مراس کی ساتھ کا دیکھا جائے گا۔ سرومت سرحد کے علاقے قنوج سے کم محفوظ نہیں۔ اجھا مراس کی ساتھ کا دیکھا جائے گا۔ سرومت سرحد کے علاقے قنوج سے کم محفوظ نہیں۔ اجھا مراس کی ساتھ کا دیکھا جائے گا۔ سرومت سرحد کے علاقے قنوج سے کم محفوظ نہیں۔ اجھا مراس کی ساتھ ک

اورہم وہاں آ زادی سے زندگی بسرکر سکیس کے بیس کسی بریمن کو کیٹ لاوُں گااور ہم : پچپ چاپ شادی کی رسمیس پوری کرلیں کے جبگل بیس جولوگ رہنے ہیں وہ زیاد رہی ! بیس کہجی کہجی یہ لوگ سرحد کی بسیتوں میں چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے آجائے ہیں لی مجھے لقین ہے اگر میں ان لوگوں کے ساتھ سختی سے بیش آنے کی بجائے اچھا الوک کے کمہ وں توریح امن بسند تا بت ہو سکتے ہیں بتھا دی صحت ذدا تھیک ہوجائے توہی ہو

دن کے بلیے وہاں جاؤں گا اور حزوری انتظامات کے بعد تھیں اپنے ساتھ وہاں کے جائے ہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا ال جاؤں گا۔ میں تحصادے بہاں چند ہمفتہ اور تھرنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا الم بہاری کے باعث تمضادی صورت اس درجہ بدل چکی ہے کہ تحصیں دیکھ کرکسی کو اللہ بات کا شک نہیں ہوسکتا کہ تم ہی دوپ وتی ہو یہ دوپ وتی نے کہا یہ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں یہ نہیں سمجھ سکی کھیا۔

نے قنوج جانے کا ادادہ کیوں بدل دباہے۔ میں بیرجانتی ہوں کہ تم آب عام آدکی کی بجائے ایک سروار بننا جاہتے ہولیکن کیا زنبر اور قنوج کے گور نزکی دو منتح متھارے کسی کام مذآتی کیا وہاں ہم اپنے گزادے کے لیے عرف چند کھیت مائن کر لینے کے بعد ذبا دہ نوش نہ ہوتے ؟"

جائے گا بچنا بخراب وہ کسی مانچرکے بغیر سرحد پر ابینے نئے گھر میں نتقل بھی

بصند مقی ۔ وه صبح شام رام نا تقد سے کہا کرنی تھنی <sup>رو</sup> میں اب سفر کرسکتی ہو<sup>ں ہیں۔</sup>

دام نا تھا مے کررابرے کرے کی طرف بطیھا لیکن دروازے کے قریر يهين فررًا بهان سے چلے جانا چاہیے ۔ ليكن رام نا تقرمر باريكه كر ال وياكرنا تھا ر بھی تم کمزور ہو اگر راستے میں دوبارہ بیمار ہوگئیں تواس دورافنا دہ مقام پرکسی ایجے کر بھی تم کمزور ہو اگر راستے میں دوبارہ بیمار ہوگئیں۔ نبیب کی خدمات حاصل کرنا ممکن مذہوگا۔ ا مع كونى خيال آيا اور اس نه مط كر و يكفية بيويخ كها يسروب و تى مطار كي الم تمام بڑے بڑے سردادوں کی بیوبوں نے سخالف میبین کیے ہیں۔ اب ہوئر پڑ ہو جکا ہے کہ نم میری بیوی ہوا در تھا کرکے مجھ پیراحسانات بھی ہیں۔ ار ی کرد کھونا تھ کی شا دی سے چارد ن بعدروپ وتی کا اصرار شدید ہوگیا اور تمهين تفاكر كي دلهن كوكو في بهت قيمتي تحفه ببين كرنا جاس بيه. انهل واره كي وريا إم نا أفذ مجبور به وكد كيني لكايس ا جيما تومين كل اپني جاگير د مكيف چلا جاؤن گا اور بالنج بهد ونین ضروری انظامات کرنے کے بعدوالیس ا کرتھیں اپنے ساتھ والیس لے جاؤں ابھی تک میں ہے، میں اس سے بل حرکا ہوں ، اس نے وعدہ کیا ہے کہ دہ اُنے ، بفقے کے اندر اندر اہل واڑھ سے کنگن کا ایک خولصورت جوڑا منگادے گا اور الله اس وصه من تمهاري حالت اور بهي اچھي ٻوجائے گئ بعدمين وصول كريب كالمطاكر كادل الحضة كي ليم ميس في اسع يركه ديا تأر اگلی صبح چے سوار جیفیں مھاکرنے رام نا تھ کی خدمت بر مامور کیا تھا۔ تو بلی سے بیوی کی طبیعت طیبک نهیں اور وہ تندرست ہوتے ہی مطاکرانی کورنام را بابر كلط ير يقي اور دام نا مخصحن مين روب وتى سے دخصنت مور با تھا " دام نا مھ دمبر رلگانايىروپ و تى نے سرايا التجابن كركها۔ مقودى وبربعددام نائق دوسرك كرس يس كرى نيندسور با تقاليكن الم رام نا کانے اسے تسلی دیتے ہوئے کہار انتم فکر مذکر و بیں بہت جلدوالیس آ باؤں گا۔ اگرجو ہری میری غیرط ضری میں کنگن سے آئے تدخا دمہ کوسا تھ سے کہ بے چیبی کی حالت میں کر وٹیس بدل رہی تھی ۔اُسے اوں محسوس ہورہا تھا کہ کوا : دمیھی قوت رام نا بھ کواس کے ہا تھوں سے چھپین کر کہبیں دور بے جارہی ہے۔ ا الفاكركے كھے چلى جانا ميں شهركے وكاندار كوكيروں كے بلے كمر ہم يا جوں وہ ايك بترين کے دلسے بارباد بر آواد مکل رہی تھی "دام ناتھ! تم اپنے آپ کودھوکادے ب بوڑا طاکر کی بیوی کے بلیے ا**ور دوسرائمضارے لیے بہنچا دے گا۔انھی حب میں تھاک**ر ك باس كيا مقاتوا تفول في تحقاد معنعلق لوجها تقاد ميس في بتا باكد ابتمقاري صحت ہت اچی ہے اور تم ایک دور ن بیں مطاکرانی کو بدنام کرتے آو گی " اكلے دن مهاراج مجيم دلونے اپني راجدها ني كي طرف كو ج كيا دوانه اپني روپ و تی لے کہا معجد ان میں بہت ڈرتی ہوں "

پہلے اس نے مطاکر رکھونا مط کو ہدایت کی کدوام نا تھ کواس کی جاگیریں آباد<sup>ک</sup> "تم ٹھاکر کے گھرجانے سے ڈرتی ہو۔ اب تواسس کے مهمان بھی جاچکے ہیں " كيلي برمكن مدد دى جائے روب وتى كولقين بور كالفاكدام ناس النوائة

لانهیں .... مجھے کوئی خدشہ نہیں ۔ صرف تھاری فکہ ہے۔ اب تم سردادیں چکھے

برائے ورہے کہ کوئی تھیں میرے ہاتھوں سے بھین نالے " ُ روپ وتی اِ مجھے صرف موت تھارے ہا تھوں سے بچین سکتی ہے "

"السبی باتیں مذکرو" روپ و تی نے البدیدہ ہوکہ کہا میں پگلی ہوں رہاؤ ہوں سائقى ماہر انتظار كرديد إلى " . رام نا نظ دروازی کی طرف برط ها دروب و نی کی اینکھوں سے اسلسور مرکط ال ا نے ایک نا نیر کے لیے مر کر دوپ ونی کو دیکھا اور بھر نیزی سے قدم انظاما ہوا باہر ہے

گيا. تقور شي دير بعدروي و تي حويلي سے باهر گھوردوں کي اپ بش رہي تھي ۽

دردن بعدروب وني اپني خادمه کے مهمراه رگھونا تھ کے محل میں داخل مهونی ۔ فادم ایک چاندی کی طشتری انتظائے ہوئے تھی یوس کے اوربدایک رنشی کیڑا پڑا ہوا فالله ایک خادم جوان کی دہنائی کر رہی تھی ۔ انفیس ایک کرے سے سامنے

لادوب وقى اپنى خادمهك ما مخسط شرى ك كراندر حلى كى . تفاکر کی بیوی ایک کشا دہ بیو کی بیدیٹی تھتی ، جو محل کے گدیلوں اور زر تا د جھالرو

المراري كئي ريند لمحات كے بعداس نے والیں الكردوب وتی كو اندر جانے كا اشارہ

عالاستر تنى ورب وتى ايك ما مقد سے طشترى سنبھالتے ہوئے الكے بار ه كر تھبكى الدوسرك بالقسع اس كاياؤن جيوني لكى عظاكراني في اسع باذوون سع بكرا والخاياتواس في الله الين دولول كهي فرش برشبك ديه اور ا دب سع رُ تَحِنَاتَ ہوئے طشری آگے کر دی ۔ مطاکر کی بیوی نے رومال اٹھاکر اس کا تھنہ

الحف بغیرطشتری اس کے باعقد لی اور اپنے قریب رکھ لی۔ روپ و تی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ ٹھاکر کی بیوی نے بہلی بار اس کا چہرہ غورسے لِمُالِّهُ كُلِّيتِي بِيو فِي أواز مين كها يُستم إتم يهان!"

بن معلوم بواجیسے دولراکی روب بدل کر بھاں آگئ ہے۔" ورب وقی نے سمی ہوتی آواز میں کہا"۔ ایک ہی صورت کی دوار کیا ل دیکھ رَ الْحِرافِ كَي كِيا بات تَقَى ؟" ز مل نے جواب دیا " بات در اسل میکھی کمروہ اطرکی مندر کی دبوی بنتے ہی بواك پاس پنج كئى تنى - تجھے وہ بدت ياد آياكر تى ہے ؟ "اوراب نے سمجا کراپ کی یا دنے اسے میرے روپ میں آپ کے ہاس پہنچا دیا ہے۔" " نہیں میں تو ڈرہی گئی تھی" ردب، نی نے مسکرانے کی کوشش کمتے ہوئے کہا "اب نو مجھے دیجے کر کہا ہے، ښين درس کې نا ؟ " « ننبی لیکن آب وعدہ کریں کہ تندرست ہونے کے ابدا ہے مجھے سے ملنے روب وتى نے جواب دباً ضرور آيا كرول كى " نرال نے قدارے بے توجی سے طشتری پرسے کیال مھایا۔ طشتری میں زری کی ساڑھی کے اور جاندی کی ایکتے بیر کھی تھی۔ اس نے ڈبیہ کھولی اور کنگن کال مهن إتم نے مهت تکلیف کی و راسانے کہا۔ "مجهام يدسك كمات اكب غربيب من كالتحفينين تحكم اليس كى " نرالنے کنگن دوبارہ ڈبیمیں رکھ نے اور کہا ایک قین کریں کہیں اسے بنري تحفه محجتي مهول و مجھے زايور سينے كاشوق نهيں، ليكن اپ كا بير تحفر مهيشر ئىرىكىما ئەلىم كا؟ مد سومنات کے مندر میں ایک لراکی کی شکل بانکل آپ جبسی تھی۔ آ<sup>پ آوگ</sup>

روپ و تی نے گردن اٹھائی اور اس کی آنگھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں الر و سامنے نر الا کھوای تھی۔ وہ الرکھڑاتی ہوئی چیکھے ہٹی اور ایک کرسی برگر برائی۔ ال سرحكيا ربائقا اوراس كى كامون كے سامنے تاريكي جھادہي تقى بچند لمائيا نرملاکو بھی ا بینے گردومین کا ہوس نہ رہا۔ وہ سکنے کے عالم میں اپنی اس میں ا دیکھ دہی تھی جس کے بارے میں سومنات کے پجارلوں فے سیندون قبل اللہ تحقی کہ وہ دیو تاکے بندلوں میں بہنچ چکی ہے۔ ان ہستہ آن ہستہ روپ و ٹی کا مرفعان ادراس کی بتھرانی ہونی اسکھیں اس لوکی سے مختلف دکھائی دبینے لگیں جس کے ا بس اس في دندگي كي تمام دلفريبيان ، سرستيان اودرعنائيان دكيري نيس. روپ و نی کی بتھرانی ہو تی ام نکھوں میں آ ہستہ آ ہستہ زندگی کے آثار نروپ عظے لیکن خوف کے باعث اس کے بہرے ہیں مونغیراً جکا تفا وہ نرطا کی سرامراً پا كرنے كے ليے كافی بھيا۔ مون میں آنے ہی روب وتی کی قوت مدافعت بیدار ہوگئی۔اس فردن اواز مبن كها يسمعان كيجيه، مبن بهت بيما در بهي مون - مجهة حير الأكيا تفا" نرملان كهايد اب كواليسي حالت بين تكليف نهيس كرني چاسي تفي " ر ميرانيال مخاكه مين اب طبيك مهوكئي مهون " نر ملانے فدرسے تو فف کے بعد کہا ''میں آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی <sup>آپ</sup> "جی میرانام سادتری ہے۔" " آپ کی کونی بہن سومنات کے مندر میں نو نہیں تھی ؟"

مروبة تي رضت مونے کے ليے اجازت لينے کا ادا دہ کر رہی تھی اور کے سمرے کا دروازہ کھلا اور ٹھاکراندر داخل ہو ا۔ روبیٹے تی حیلدی سے ہاتھ با م<sub>رد ک</sub>ے کھڑی ہوگئی۔ گھڑ

"اليه ساوترى إلم كب أيس ؟ الخاكرف إجهار

« مهاراج! من الحبي أني مول يُ

" اب تو تمضاری صحت احقی معلوم ہونی ہے " بیر کہ کروہ نرلا کی طرفہ تنہ

ہوا "ببهارے نئے جاگردار کی دھرم تینی ہیں -ان کے بنی نے اپنی جان رکھیل بهمارس مها راجرى جان كيانى كقى. روی تی سے چبرت پر دوبارہ پرسٹنانی کے اتار نمو دار ہونے لگے، اس نے

نرلا كى طرف منزجه بوكركها يراب تجفي اجازت ويجيبي مبرى طبيعت تصيك نين مرملاً نصبحاب دبارة بهت اجبا كريب جاكرالهم كريس الكبن دوباره طفيا

وعده نه محبوليس ـ» روب فنى نے تھاكراور تھاكرانى كورنام كيا اور كمرے سے ابريكا كئى قاكرزا

كيسامنداكب كرسى يرملجي كيار زملا في تقولني دريسوييف ك بعد كها يجب ين سومنات ببن تقى تودال معل بين أكيب نوجوان ربتها نفاء أكيب سيابي في مجياً أن

كمنعلن تبايا تفاكه إلى في راجه كويينية كم حملة سريجا باسد ؟ مظاكر نے كه " يه وہى ہے ميں نے سنا ہے كه دارم نے اسے سونمات الله

کے لیے اپناہائتی دبابھااور دہاں ہمانے محل میں ہی رہاتھا "

مكيانام بعاس كابي "رام ناند!"

" إن إس كانام سادتري سيد" الم الم الم الم الم الم كالكركهال بدي

« آپ اس لڙي کانام جانتے ٻي ۽ »

عَارِ نے جواب دیا۔ " رام ماتھ نے مجھے تبایا تھاکہ وہ سومنات آنے سے پہلے

ن بوی کوائس کے باب کے گھر جھوڑ آیا تھا۔ ساوتری کا بال کے انجر کی سرحد رکمی گاؤں ہیں۔ پیریا تنا حب مسلیا نوں کی فوج گوالیا رفتح کرنے کے بعد کالنجر کی طرف بڑھی تو ارتری کاباب سرصدی فوج کے چند دستوں کے ساتھ لینے علاقے کی عفاظت

رّا ہوا ماراگیا۔ ساوتری کی مال پہلے ہی مرحی تنی رباب کی موت کے لبدائس نے أيك فأدار نوكر كوسا خذليا إورام ما تحد كى نلاش من كل بيرى - اتفاق سے إيخيس ياترون الكي فالداركيا ادرية ان كے ساخة شامل موسكة بادھ رام نا نفاكالبخر كے حالات

سنتيم راوزى كايته ككاني كے بليے روانه موكيا - ينمكن تفاكرام ناتھ كالنجرى خاك ھِانارہما اورسا وزی سومنا ت میں اسے الاش کرتی بھرتی ، لیکن بھگوان نے ان

بردا کی اور سومنات سے تنس جالبس کوس اِدھر ہی ان کا ملاب ہو گیا۔ رام انھ نے الين مونيات جلنے كى بجائے انهل دارہ بہنچنے كا ارادہ كيا، كى الستے ميں اس كى

بری ہمار ہر کئی رحب وہ بیال مہنچے توسا وتری کی حالت مہت خواب تھی۔ اس بیے لم الفين ابنه إس عمر الياي یرافساندرام ناتھنے کھا کراورشہر کے دوسرے لوگوں کی سکاہوں سے چیکنے

کے لیے تراشا تھالیکن ٹھا کرسے جنداور ہائیں معلوم کرنے کے بعد زرال کے شکوک کچرازہ ہو گئے۔اُس بریہ بات نابت ہو چکی تھی کرام ناتھ دہمی نوجوان ہے ، جسے الإفساس مين دنكيها تحاليكن روب وتى كيمتعلق وهجس قدرسوحتي تقي اسى

نمرائن كى ريشانى مي اصافه بورانها .

رہن اچا" ٹھاکریہ کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر کی گیا۔
دن کے نبیرے بہر نرلاکی اکھ کھلی تو ایک خادمہ نے آکر کہا ٹر کھوٹری دیر

اللہ کھاکہ جی آپ کو دیکھنے آئے تھے۔ لیکن آپ گہری نبیدسور ہی تھیں اورانحوں

اللہ کھاکہ جی آپ کو دیکھنے آئے کے سائل آپ گہری نبیدسور ہی تھیں اورانحوں

اللہ کھیا۔ ٹھاکہ جی کو اطلاع بلی ہے کہ سومنات کے پروہت جی

اللہ سے ملنے انہل واڑہ جالے جی کی رات وہ بیال طہری گئے وہ بیا

اللہ میں کوسکہ مرزاد کے پاس طہر گئے ہیں۔ ٹھاکہ جی ان کے سواگت

اللہ میں کوسکہ وہ رات بر دہت جی کے پاس میں گے اور کل دو بہرکس

اللہ میں ماتھ کے کروائیں آجائیں گے پیشل میں کی اور کل دو بہرکس

اللہ ماتھ کے کروائیں آجائیں گے پیشل

(معر)
اگی صبح روب و تی اپنے مکان کے اکیب کرسے ہیں بدیٹھی ہوئی تھی کہ خاد ہو گئی تھی کہ خاد ہو گئی تھی کہ خاد ہوگئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی اورائس نے دروازے سے اندر جبانکتے ہوئے کہا یہ مطا کرجی کی بوی آئی ہیں۔"
ایک تا نیہ کے لیے روب نی کا خوان نجر مہوکر رہ گیا۔ وہ آ مہستہ آ مہستہ آ مہستہ آ المہ انظی ادراز تی، کا نبتی اور ڈ گگا تی ہوئی اس کے استقبال کے لیے کرنے سے با ہز کئی۔ اُئی در میں رمال برا مدے میں ایم کی کھی۔

نرملانے کہا ''آپ کی طبیعت کمیسی ہے ؟" "بمن تھیک ہوں " اس نے کا نیتی ہوئی آواز میں جواب دیا " آیئے نشریف " "مناب کوزیا دہ پر بنیان نہیں کوں گی" زولانے اس کے ساتھ کمرے میں زخل ہوکر کہا۔ روپ دتی نے سہی مہوئی آواز میں کہا۔" آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں کہپ ظی کرنے پوچیا ۔۔ "تم کیا سوجی دہی ہو؟"

زرلا نے ہواب دیا یہ کچھنیں۔ میں اس بات برجران ہوں کہ سادتری کو شکل بالکل اس لڑکی جیسی ہے ، جسے میں نے سومنات کے مندرمیں دکھاتی و شکل بالکل اس لڑکی جیسی ہے ، جسے میں نے سومنات کے مندرمیں دکھاتی و شکل بالکل اس لڑکی جیس ہے۔ دنیا میں گئی انہ ہونے کی کون سی بات ہے۔ دنیا میں گئی انہ ہیں ۔ "

کی صورتیں آبس میں تم بیں ۔ "

زر ملانے کہا "لیکن میں تو اس لڑکی کو دیکھ کمر ڈرسی گئی تھی آب نے پجاریوں کی دریا تھی آب نے پجاریوں کی دریا تھی آب نے پیاریوں کی دریا تا ہوگا جو سومنات کی دلیری کا آج پینتے ہی دلوگا کو دیکھا تو لیوں معلوم ہوا کہ مندر کی دلیری ایک نے باس پہنچے گئی تھی۔ میں نے ساوتری کو دیکھا تو لیوں معلوم ہوا کہ مندر کی دلیری ایک نے بات جیست ہوئی تو ہم اللہ دریا ہیں ہیں بھی اس لڑکی ہے ، کیکن جب اس سے بات جیست ہوئی تو ہم اللہ دریا ہی تو جمندر کی دلیری لینے تھی اس لڑکی ہے۔ جاتا رہا در میں نے جسوس کیا کہ روپ نی جومندر کی دلیری دلیری کئی تھی اس لڑکی ہے۔

مہت زیا دہ تولیبورت بھی۔ کھر بھی میں اس قدر مبرواس بھی کہ اس لولی کو اپنی النہ اسے کوئی سخت نہ ہے۔ یہ کھیے " زملانے اپنی کے نہ بیانہ کا کہ دی ہے۔ یہ میں کے سامنے کر دی ۔

جاندی کی ڈبیرا ٹھائی اور کھول کر ٹھا کر کے سامنے کر دی ۔

مٹھا کرنے ڈبیر سکے نگن نکال کر دیکھتے ہوئے کہا " واقعی بیر بہت اپھے ہیں ہُ انسوس ہے کہ ہما وتری ہما دے گھر سے خالی الحکی ہے ۔ "

افسوس ہے کہ ہما وتری ہما دے گھر سے کہ ہم بنو داس کے باس جا وَں اور ابنی طون سے ایک اس جا کہ اس بیا وں اور ابنی طون سے ایک بارسیش کروں "

سے ایک بارسیش کروں "

" یہ تو بہت مہرا اِن کی جا ہے جہا راج ' رام ناتھ پر بہت مہرا اِن ہیں اور " نہیں اور " نہیں کی بیوی کی عورت کرنی جا ہمیے۔ اس کا گھر تھا دے تیا جی کے مکان کے تو نہ اس کی بیوی کی عورت کرنی جا ہمیے۔ اس کا گھر تھا دے تیا جی کے مکان کے تو نہ

" تومیں کل صرور حبا وُل گی یمیراا را دہ ہے کہ وہاں سے تیا جی کو بھی ڈھیجیا

بے \_\_ تم حب چا ہو یا لکی میں بیٹھ کر دلا سیلی جاؤ۔"

كودكي كرېږلشان موگئي مېول تشرلب ركجيهـ"

ي اس دور ري تقاكدوه ل كئے بين بيا يقى، اس ليے وه مجھے بيال لے آتے " ن لا نے کہا " میں نے تو مینمیں کہا کہ آپ وہ لگی تنیس سکن میراخیال تھا الله آپ کے پنی نے کبھی آپ سے رنبر کا ذکر کیا ہو میں اُس کے تعلق مبت کھے

رب وتی نے ڈو بتے ہوئے دل کوسها را دینے کی کوشش کمنے ہوئے کہا بي ب الخول في مير المناس الم الم كالمي دوست كا ذكر نهي كياليكن مرور كرتى ور كرجب وه أين كة تومي أن سه صرور توجيول كى-" وَنهين نهين الله الخيس بينه تبائين كرمي نے رنبير کے بالے ميں لو سام

مُلُوان كے ليے ابسانہ كيجيے ي " احقّا بنيس يُوجيول كي إ"

"آپ کے پتی کب داہیں آئیں گے ؟" رہ سات دن کا وعدہ کرکے گئے ہیں، نیکن مجھے لی<u>تین ہے</u> کہ وہ سب لد ر اجامیں گھے پڑ

ز لانے اٹھتے معے نے کہائے اچھااب میں جاتی ہوں۔" ردب دتی ایج بازه کرکولی موکئ - اسے ایسا محسوس مورا تھا کہ ایک انت بری صیبت مل گئے ہے ۔ نر الا دو قدم الطانے کے بعد ابیا ک وک گادرم کرروپ و تی کی طرف دیکھنے لگی۔ روپ و تی ایک بار بھرا بینے دل بیں ا

انونگوار دھر کنیں محسوس کرنے لگی۔ نرلا ہوئی ''تہج بانی دن میراگر رہنا ضروری ہے ، ور نہیں شام کب آپ ے انن کرتی ایب کبول نہیں آنیں میرے ساتھ۔ چلیے آب بہاں اکیلی کیا کرنگی۔ المادونول بالكي مي ملطي جامين كي منه ج بها المرك كلرسومنات كي طريب بيروم بت جي

نر ملانے روہ می تی کی خادمہ کی طریت متوجہ ہوکر کھا "تم جاؤ اور میر دروازہ نہ كردوبين ان سے تنهائي ميں کھير بائيں کرنا جا ہتى ہوں ۔" نعا دمه نے با ہر کل کر دروازہ مبدکرتہ با توروپ وتی نے اور زیا دہ مہی ہرؤی يس كهايٌ تنهاني كي ليح كيلا كمره زياده موزول موركا ٩

روپ وقی اور نرملا عقنب کے کمریے میں دیا گئیں بیکمرہ نسبتاً تار کیے تیا۔ نرملا اورروب وتى من سامنے كرسيول بريم يكيكن- نرملا خاموشي سيدوپ وني كار وكيدرى تقى اور روب وتى كاول وحرطك رانخام بالآخر نرملانے اپنے گئے سے الد ا راائت موئے كها يه ميں كل اپ كورين خذ دنيا محبول كني تقي، ليجيے!" « بهذین برای کے گلے میں زیا دہ انجیا معلوم ہوا ہے .» مدمبرے پاس اور بہت سے ہیں۔ شابد آب کومعلوم ہنیں کیرمیری نشا دی ہی زبورات سے ہوئی ہے۔ " بیکت ہوئے نرال نے رویہ تی کے تھے میں اروالا

بچند لمحات دونوں خاموش سے ایب دوسرے کی طرف میستی رہیں۔ بھر زط نے کہا۔ یہ ب کوشا بیرعلوم نہ مورکمیں کافی مدّت سومنات کے مندر میں رہ عکی ہول، الم ج مجھے بیتہ حیلا کہ آپ کے بیتی اُسی محل میں مفہرے سفے بہال میں رمہتی تھی۔" روب وتی محسوس کررہی گھی کہاس کے ول کی دھطرکن بند ہورہی ہے۔ نظ نے قدیسے تو قف کے بعد کہا۔ میرا خیال ہے کہمیں نے آپ کے پتی کو ڈیٹیا آلا وبال ان كاكب دوست بهي نفاد ال كام رنبير نفاية

روب وتی نے ڈویتی ہوئی آواز میں کہاٹی بئی ۔ مئی ایپ کولفین دلاتی ہ<sup>ائ</sup> ميں بھي سومنا ن نهيرگئي. مين كالنجرسے اُن كى الاس ميں آئي تھي. مها را قافله انجي سيا س بہے ہیں۔ میں اخیس کہوں گئی کہ دہ آپ کی صحت کے لیے پراز تھنا کریں ہیں۔ روپ دتی کے ارتی ہوئے ہونٹوں سے "ہنیں نہیں" کی آواز کی الاروا کی لیے جان نئے کی طرح فرش برگر پڑی

نرملاایک نانیہ کے لیے مبہوت سی ہوکہ روگئی اور پیرمجاگتی ہوئی برائر سے بیر گئی اورخا در کروآوازیں فینے لگی۔

تھوٹری دیرلعبرجب روب نی کوہوش کا انودہ مبتر برلیٹی ہمرئی تار نرملا اس کے سرمانے مبیٹی اُس کے منہ بربانی کے چینیٹے مار رہی تھی۔ برام جی فارر کے علا دہ جارعورتیں جن میں دو نرملا کے ساتھ آئی تھیں اور ہاتی تو یا کے زائن کی بیویاں تھیں، اُس کے گر دکھڑی تھیں۔

روب وتی نے زطا کے چربے براہنی نظری گاڈدیں۔ ٹرطا کوان ناموق انگاموں میں اس بے گذاہ مجرم کی فریا دستانی دی ، حس کے سر برچالا دی تواتیک ایسی ہو۔ اس نے باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا " انھیں کمزوری کے بائٹ حیکر آگیا تھا ، اب تم میں سے کسی کو مہاں کھر نے کی ضرورت نہیں "
جیکر آگیا تھا ، اب تم میں سے کسی کو مہاں کھر نے کی ضرورت نہیں "
دوب تی نے ہاتھ کے اشارے سے ٹرطا کی تا بید کی اور تمام عورتیں ابر مکل گئیں بھر اس نے اچا تک اُٹھ کرنیے تھے ہوئے کہا۔" اب آب کیا کرنا چا تھا کو در مہوجے تھے۔ آس نے کہا " دوب دنی ا

تخصیں مجے سے اس فدر نوفز دہ نہیں ہونا جاہیے تھا یہ روب دنی کی نگامیں ایک بار بھر نرطا کے چہرے پرمرکوز ہوگئیں۔ پنہ ملیات کے بعدائس نے بے اختیا رہے جبک کر نرطا کے پاؤں ہرسونے موئے کہا یہ نرطا! میں اپنے لیے نہیں دام نافقہ کے لیے رحم کی بھیک آگئی ہوں اگر مجے سے کوئی باپ ہواہے تواس کی مزارام ناتھ کو نہیں ملنی چاہیے۔ بھیگرانے اگر مجے سے کوئی باپ ہواہے تواس کی مزارام ناتھ کو نہیں ملنی چاہیے۔ بھیگرانے

لیے جھے پروہت کے حالے کرنے کی بجائے اپنے ابخوں سے میرا گلا گھونٹ رد۔اور مجے سے کوئی پاپ بھی تونہیں ہموا۔ تم بہنیں کہو گی کرا کیٹ عورت کے

لیے اپنی عزت بچانا پاپ ہے۔" روپ وتی سسکیاں لے رہی گئی۔ نرطانے اُسے باز ووں سے پکڑ کر اٹیایا دراس کا سراپنے سیلنے سے لگاتے ہوئے کہا "میری مہن! میں تھا اسے بلیے اٹن جان کہ قران کر دول گی لیکن مجھے بتا و توسی میں کیاراز ہے ؟"

آر بن بساری کا بین بین برجیونرالا ایکوان کے لیے این نوچور تھیں میری باتوں روب تی نے کہا گئی میری باتوں روب تی نے کہا ہے کہا گئی کا بہرہ تھا اسے لیے اس قدر عبیانک بوگا کہ تم میری و شال فرجنے کے لیے تیار موجا و گی۔ جو کچے میری اسمے معدل سے جائے گئی۔ جو کچے میری اسمے معدل سے تعالیم کان

رداشت نہیں کرسکیں گے بتم مجھے بگی کہوگی بتم میری متمن بن جاؤگی ۔ متھیں جبگوان کی سوگند مجھ سے کوئی بات نہ جیبیاؤ میں تھا ری مدوکروں گی۔ اگنام دنیا تھیں حبوثی کھے توجمی مجھے تھاری بات پراعتبار ہوگا ۔

الکام دمیا تھیں تھوئی کے توجی جھے تھاری بات پرا عتبار ہوگا ۔۔
دوپ ونی نے نرطا کے بہرے بیزگا ہیں گاڑتے موئے اپنی سرگرشت نٹروع
کرئی روپ وتی کی سرگزشت کے اختتام براستے باریا تسلیاں فینے کے بدجب
نطابات کے گوشت کی تواس کے بیالات کی و نیا میں ایک طم انجا تھا سومنات کے
معلق فہت او بیجہ و بیت کے جذبات جواس کی مغموم زندگی کا آخری سہاراتھ نفزت
ادر قدرت میں تبدیل ہو چکے ہتے ۔ بوڑھے ٹھا کر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد
ادر قدرت میں تبدیل ہو چکے ہتے ۔ بوڑھے ٹھا کر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد
ادر قدرت میں تبدیل ہو چکے ہتے ۔ بوڑھے ٹھا کر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد
ادر قدرت میں تبدیل ہو چکے ہتے ۔ بوڑھے ٹھا کر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد
ادر قدرت میں تبدیل ہو چکے سے دور تا میں توبیل کے بیان بیٹروں
برتر بان ہوتے ہوئے اسے اگر کوئی اطیبنان تھا تو بیک میری اس قربونی سے دیو تا نوب
الرکے رمیری زندگی کے اداس کھا ت اُن کی یا دستے معود ہوں کے بیل ان بیٹروں
الرپون تول کی سیوا کروں گی ۔۔ جو دن رات دیو آؤں کی یا دمیں گن دہتے
الرپون تول کی سیوا کروں گی ۔۔۔ جو دن رات دیو آؤں کی یا دمیں گن دہتے
الرپون تول کی سیوا کروں گی ۔۔۔ جو دن رات دیو آؤں کی یا دمیں گن دہتے

> مھُول بِکا ہو۔ محل کے باہر بزاروں آدمی سومنات کے بروہن کے انتظار میں کوڑے نفے نرطاکی بالکی دکھ کروہ راستے سے ادھ اُدھرہٹ گئے اور بالکی محل میں بنے گئے نرطا بالکی سے باہر کلی توہبت سی عور توں نے اُسے اپنے جرم ط میں لے لیا اور یہ

پر چینے کے لیے بیے قرار تھنیں کہ ہر وہ ت جی کب پنچیس گے یسکین زملاا نمیں ک<sub>و</sub>ڈ حواب دیے بغیر تیزی سے قدم اٹھا تی ہوئی بالائی منزل کے ایک کمرے میں پنچ گئی۔ تنهائی اور لیسبی کے شدیداحساس کے باعث اُس کی انکھوں میں انسووں کا

مووان امدرایا و المین در در بین کردن بری مین کی خاطر دنیا کی تمام نوشیال قربان کرسکتے ہوتم ایک دوست کے لیے اپنی نهن کی خاطر دنیا کی تمام نوشیال قربان کرسکتے ہوئے ایک زندگی خطرے میں ڈال سکتے تھے میں نے میرے پتاکو اپنے باپ کا فائل سمجتے ہوئے اُس وقت معان کردیا تھا مجب بخصار اضخواس کی گردن بریخیا تم کامنی اور رویے تی کو کیا نے کے لیے اپنی بالا میں میری التجائیں اور میرے تو نسومتما فرند کرسکے میری التجائی اور میرے تو نسومتما فرند کر سکے میری التی میری آباد میری دندگی کا آخری سما راہے کا شائی تم میرے انسود کھے سکتے میری آباد میں معلوم ہونا کہ میں رویے تی سے کہیں ذیا وہ بیاب اور مجبوز ہوں میں سکتے کا شاؤہ میں معلوم ہونا کہ میں رویے تی سے کہیں ذیا وہ بیاب اور مجبوز ہوں میں سکتے کا شاؤہ میں دیا وہ بیاب اور مجبوز ہوں میں سکتے کا شاؤہ میں دیا وہ بیاب اور مجبوز ہوں

ایب خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کھانے کے لیے پوچھا لیکن نرملا نے کہا " آج مجھے بھی کے نہیں '' محقول دیر بعدا کی اورخاد مراکی اور اس نے کہا کہ شہر کے چند معزز گھرانوں کی عورتیں آب کی خدمت میں حاضر ہونا جا بہتی ہیں لیکن نرملا کے چند معزز گھرانوں کی عورتیں آب کی خدمت میں حاضر ہونا جا بہتی ہیں لیکن نرملا

نے آسے بیکہ کڑال دیاکہ آج میرے سرمیں در دہے ۔" خادمہ نے کہا۔" اگر آپ حکم دیں تو وید کو بلاکھیجوں۔" زیل نے برمی بوکر کہا" نہیں' مجھے وید کی صرورت نہیں، تم جا دّ اورسب

ز لانے بہر ہو کمر کہا۔ یہیں مجھے وید بی صرورت ہمیں، تم جا و اور س رانیوں سے کہ دوکہ جب تک میں نہ لاوں کوئی میرے کرے ہیں نہائے ؟

(P)

غروب آفتاب کے قرب بی سے باہر سومنات کی جے اور "پرومت کی ج"کے نعرے سنائی دیے۔ نرملاا بن کھڑکی کھول کر باہر حجا تکنے لگی یمل کی چار دیواری سے باہرا کی کشا دہ میدان میں انسانوں کے بچرم سے کچھ دوراً سے بچاس ساتھ سواروں کا ایک دستہ دکھائی دیا۔ ان سواروں کے پیچھے بنیدرہ بیں ہا تحقیوں کی ایک

تطارتني رسب سے الکے باتھی کا منہری مرج سورج کی آخری شعاعوں سے حمک

را تھا۔ عمل کے دروازے سے تصور طرف فاصلے پرسواروں کا دسترا کی طرف ہٹ گیا اور لوگ جیوانہ وار نغرے لگاتے ہوئے سہ اسکلے ہاتھی کی طرف بڑھنے گھ اس ہاتھی کا ماتھا موتیوں اور بہروں ہیں چھپا ہوا تھا سکلے میں قونے کی بھاری زئیر تھی حس کے ساتھ گھنٹی لٹکی بہونی تھی اور سنہری ہوج جے کنا روں کے سنچے اور بیل کی حیالریں لٹک رہی تھیں مہوج میں سومنات کا بروس سے براجمان تھا

ان الخيول پرمونات كے بچارى تفتے اوران سے بیچھے سواروں كاابک اور

وستہ دکھائی فیصے رہاتھا۔ تقواری دیرلبدیہ ومہت کھاکر رکھوناتھ کے ساتھ صحن میں دخل موازار کر

پیچھے بیند سیجاری اور متہر کے معززین تھے صحن میں جمع ہونے والی عورتیں اسکے برطے مطرحہ برائے میں اسکے باؤں جھوٹ ، فریب " نز ملا کے منہ سے بے اختیا ریرانفاؤاکل کئے ۔ «دھوکا، جھوٹ ، فریب " نز ملا کے منہ سے بے اختیا ریرانفاؤاکل کئے

لا دهوگا، مجبوط، فربب " نز الاسط منه مسط ب احتبا ریرانفافائل اُنِ اوروه دوباره اپنی کرسی پر اکر بیشه گئی -عور تول کا جوش وخروش ختم جوا تو تھا کرنے لپنے ہانھ کے اشائے ہے۔

لوگوں کوخاموش کرنے ہوئے لبندآ وازیس کہا" پر دہت جی مہاراج ہت کیے ہنے ہیں۔ائخیں صبح سوبہ سے بہال سے کوچ کرنا ہے' اس لیے اب اپنیں آرا کی ضرورت سے پہاراجہ سے ملاقات کے بعد واپسی بر آب بہاں دوتین ہن

ی طرور کے جب مہاہ دیا ہے اور ان کی سیواکر نے کا موقع مل جلئے گا۔ اس لیے اب تھری گے اور آپ سب کوان کی سیواکر نے کا موقع مل جلئے گا۔ اس لیے اب آپ اپنے اپنے گھرچلے جائیں "

نرطلا دیرتک کرسی پر پیٹی رہی ہے۔کرسے بین ناریکی جھاد ہی تھی۔ ایک خادمہاں کے کمرسے بین آئی اورائس نے چراغ کروشن کرنے ہوئے کہا۔" آپ نے دن کے وقت کچھ نہیں کھایا، اگر اجازت ہو تو آپ کا کھانا ہے آؤں ؟" نرطل نے جراب دیا۔" ہاں ہے آؤ۔ کھٹر والچھاکر جی نے میرے تعلق تو

کسی سے نہیں لوچھا؟" مرجی 'ٹیس اوہ ابھی تک ادبر پنہیں آئے' وہ مها نوں کی د کمچہ بھال میں صور بعر . "

" ما یے معان ہیں مخصری کے ؟" "جی نمیں مرف پروست جی اور ندریجاری بیاں مخمری کے۔ باتی سب

رچا اب مھا اسے اور میں مقابلہ ہوتا ہوئے۔ مقولی دیربعد نوکرانی کھانا سے آئی، نرطاحیند نوالے کھانے کے بعد کچے دیر بڑی ہی بچر کیا کیا مہائے محسوس کرتے ہوئے اٹھی ادر برابر کے کمرے میں جا برائے بنگ برلیٹ گئی یختولی دیر بعد کھا کر کمرے میں داخل ہوا ۔ اور شکایت کے اپنے میں برال '' نرطا 'مختیس برومہت جی کے سواگٹ کے لیے بنچے صرور آنا

ہے ہیا " "میرے سرمی دردتھا" نمال نے اٹھ کر میٹیتے ہوئے کہا" اور بھراننے آدمیو کے سامنے جاتے ہوئے مجھے کچھ بھیجائے سی محسوس مہونی تھی"

ع بسے ہے ہے جہ جب ہی سرن ہوی ہی اب پر درہت جی کھانا مشرکے آڈیوں کو توہیں نے اُسی دقت بھیج دیا تھا۔ اب پر درہت جی کھانا کھانے کہ اورک لیا کھانے کے بعد اپنے کمر سے بین تنہا ہوں گئے میرف بین انتخاب کے درک لیا ہے کردہت جی کے یا دُل جی فرائم تھا اور فرض ہے انتخوں نے نو دمھا رہے تنعاق ویکھا

اكم كرسى يرادب سيرنا تقد بأنده اورسر حجي كائت مبيها تغاله نرملا بيند ثابيع بيت و

ارکت کھڑی رہی بھراس نے طاکر کی پریشانی میں مزید اضافہ کرنے کے یعے بر رہت

المراق بدلنے کی غرض سے کہا۔ اس قت ہماراج کوآ رام کرنے کی صرورت ہے۔ \* اخیں .... " \* اخیار میں میں اسک اسمنی شماکر حرکہ اسمامار بنجتم کرنے دو۔ "

برومت نے اطمینان سے کہا ''مہنیں ٹھاکری کواپنی بات ختم کرنے دو۔" برومت نے اطمینان سے کہا ''مہنیں ٹھاکری کواپنی بات ختم کرنے دو۔" زمالکا دل بیٹھ گیا۔ ٹھا کرنے کہا۔" ہیں نے اِن سے پوچھا آپ اسقد ربریشان کورہی کھنے لگیں جولٹ کی ابھی مجھ سے مل کرگئی ہے۔ اس کی شکل سومنات کے مندر کورہی کیے میں ختی ہے جو بہلی رات ہی داؤنا کے بچر نوں میں بہنچ جانے کے با کی جرمیں شہرت حال کر حکی ہے "ر

ہاراج آپ کی طبیعت نوٹھیک ہے ناہ " پردہت کی تجبرائی ہوئی آنکھول میں زندگی کے آثار نودار سمجتے اور اس نے نمیف آداز میں کہا۔ "میں ... میں ٹھیک ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ۔ تم کیا کہ رہے تھے بین ککسی لڑکی کی شکل روب وتی سے ملتی ہے ؟" منہیں مهاراج ! نرمالکو نسک ہوا تھا اور یہ ڈرگئی تھی۔"

بین مهاراج با نرطا نوسک مواهدا وربید در تن سی - "

"مخینک ہے۔ نرطا نوسک مواقع کوسومنا ن میں دکھیا بردگا کیکی اس میں ڈر

در کیابات تھی کئی صورتیں امیں میں ملتی ہیں "

جی جہارا ج کے پاؤں جیور و را جے اور جہاراجے سب ان کے دروا زر کے اسے میکاری ہیں۔"
میکاری ہیں۔"
نرطل نے مجودی اور بیاسی کی حالت میں لینے کا نیتے ہوئے ہا تھ پر دہت کے
پاؤں بردکھ دیا اور ہر دہت نے بے بر دائی سے ایک ہا تھ اس کے مرتب ہوئے کہا ۔"
ہوئے کہا رشکھی رہوبیٹی !"
مرطل الھی کر کھڑی ہوگئی ۔ مھاکر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا ۔" آج ان

اس کا باز دکیژگرطدی سے الخیاا در انسے پر دہن کی طرب دھکیلتے ہوئے ہوائن کڑ

کی طبیعت ٹھبک نہ تھی۔" پر دہہت نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کمتے ہوئے کہا" بیٹھنے ٹھاکر ج<sub>ا</sub>ئم بھی بیٹھ جاؤبیٹی !" نرملاتیتھے ہمٹ کرلینے باب کے قربیب بیٹھ کئی اور ٹھاکراس کے ساتھ دور گ<sup>ا</sup> کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھاکر نے کہا" مہاراج! نرملا ہر دوز ہے کویا دکیاکرتی تھی۔"

پرومہت نے زملا کے مرصائے ہوئے چہرے برائٹھیں گاڈتے ہوئے کہا "لین آج نوالیسامعلوم ہوتا ہے کہ پیمیں دیچے کرڈرگئی ہے " مٹھا کرنے ہوا ب یا" مہاراج! کھی کھی دنیاؤں کا پریم کیا دیوں کے الیں نوف تھی سپیدا کر تیا ہے اور زملا توبات بات پرخوفز دہ ہوجایا کرتی ہے نہوں ایک عجیب فی اتعالیٰ آکا تھا ہما ہے ایک نئے جاگیر دارکی بیوی عرصہ سے بیاد تھی پرسوں وہ زملا کے لیے نشا دی کا تحفہ لے کرآئی حب بیں نے ایخبر دیکھیا توان کے

بہرے کارنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے .... " نرملانے انتہائی خوت ادر اضطراب کی حالت میں ٹھاکر کی طرف دکھیااور

" با جہاراج! جب میں نے اسے سمجا باتو بینود سی مان گئی کرر ادا کی رور:

م اور وہ لڑکی ہیں رہتی ہے۔" وربل مهاراج!"

"اینے بتی کے سابھ!"

« ہاں مهاراج! کیکن آحکل اس کا پنی مشرقی سرعد باپنی ماگیرد کھینے گیا : ہے لٹکی جونکہ ہماری کے باعث *سفر کرنے کے قابل ندی اس لیے دہ لسے ہمیں تھی*ڈ گیا

«كب بياه بهوانهاان كا ؟» "اس بات كالمجھے علم تهنين كبكن اس لاكى كانتى بير كهنا تھاكہ وہ سوریا

کی یاترا پرجانے سے پہلے شا دی کرکے آیا تھا۔" " تووه اس شركا كبين والانهين ؟" "نهیں مهاراج! وه تنوج کاباشنده سے بحب وهسومنات کی طرف جارا

تحاتوراستين أسيهمالي مهاراج شكار كهيلت مؤته ل كتف تف راس فيهال

كيجان بيا في هني مهاراج اس كي بهت عزت كرته بير. «ٹھیک ہے۔ایسے آدمی کی عزّت کرنی جاہئے۔ کیانام ہے اُس کا؟"

نرملا كابيما فنصبر لبريز برسيكا نفاليكن اس كسسانة سي خطرك كوسرير ديمه كال كى ما فعانة فريس بدار برحي تضين اس نه كهالا مهاداج! تفاكر جي مجه بر بنت إلى

نىكىن اگرا باس لاكى كو دىكىي تومعمولى فرق كے سوا دە اپ كوردېي تى دىكائى د<sup>ىل-</sup> ومعمولی فرق بھی دورسے نہیں نزو کی سے دکھائی دتیا ہے۔ اگراک تھرتے تومیانی

ہاں۔ روست نے ایک کھولی ہی ہنسے ہوئے کہا"ر سمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت بم جانتے ہیں کد دنیا میں صرف ایک ہی روپ وتی تھی۔ابتم جاکرآ رام کرویہ ين المرابع حَرِينَ مَ تَعِيجًا دُيطُّا كُرْجِي آبِ وَرا تَطْهُرِسِ بِهِ \*

ز لاکے بیے سیمجنامشکل نرتھا کہ بردہت ٹھاکرسے کیا اہیں کرنا جا ہتا ہے۔ ٹھاکر را سے تکالنے کے لیے اسے ایک ہی تدبیر نظر آئی ۔اس نے کرسی سے اُنظ کہ رَن ندم الحلي اور بيراجانك لين سركودونون ما خفون مين دمات موت فرش ببرجيد ا المارالها اورج كرن نه حلدي سي أركه بره كراس كاباز و بكيته بريخ

' مجھے چگرا گیا تھا۔میار مردر دسے بھٹا جارہاہے'؛ نمالا نے <u>کمانتے ہوئے</u> جوابدیا فأرمى كمرايا بواأكم برهاء سي نه نرملاكا دوسرا با زديك نف موت بروس كى طرف إلى الركها يبن الخنس أوبر مهنيا كراهبي أنا بهول.

يردبت نے جواب ہا" ہاں ہاں ایمائیے اور کھیے گھرانے کی کوئی بات نہیں الله الله الماليوسي برارتها كريس كي

نرالا کی طرف تھاکراور دوسری طرف جے کرشن کاسمار کیے کمرے سے باہر الناجي جال سے وہ اخيس اس بات كالفيني دلانے كى كوشش كر رہے ھنى كہ اس يريه بيتى الله والى سے لیکن سیر هیوں کے قریب پنچ کر وہ منصلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بندير شرهيال وشيك لعدج كرش في المناه على موكركما "عارى مين

إُسْ عِلَا مُول ، أَبِ كسى ويدكو بلا نَبِي."

ے کش نے کہایٌ میرانیال ہے کہ اب اومی کو داہیں بلالیں ۔ نرماا کو پہلے کبی ر ایکلیف ہوچکی ہے بیں نے ایک سنیاسی سے اُس کے لیے دوالی تھی ۔ اُس ن اسے اسے فرر آنبند آجا یا کرتی ہے۔ مجھے نرملانے بنایا ہے کہائس دواکی سیند أَيْهَانِ الْمُ نِنْ عَلَيْمِ مِنْ كِي بِينِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ م بہت دیراگ جائے گی منر طار کہتی ہے کہ اس نے دواکسی صندوق میں رکھی ہوتی مان كے جاؤں، أن قت اس كى حالت كچھ كھيك ہے ليكن ايك دو گھڑيا ل النف ك لعداس يعردوره برف كالدليثرب واس يعضروري ب كداس ز<sub>ا</sub>ڑا گھرمپنچا دیا جا ئے۔ اگر دوا مل گئی **نو کھا نے ہی اسے نبیند آجائے گ**ی۔ ورنہ وبیہ الكربمان نزد كب سير بس أسعد إل بلالول كار مجھے اس بات كامھى احساس

بع كرش نے إلى مجھے درہے كر مجھے أنے جانے اور بير دوا لماش كىنے ہے۔ ے اب مجھے علوم نہیں وہ کون سا صند ِ ق ہے۔ اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ زمالا کو ے کرر دمہت جی آب کا ننظار کررہے ہوں گے۔اس لیے مجھے امبارت دیں " " أب كواجا زت لينه كي صرورت نهيق نرملا كونيا ركري يبي أهي بإلكي كانتظام کرد<sup>یا</sup> مول برومہنجی سے تھوڑی دریا بن*ی کمنے کے* بعد میں خو دا پ کے ہاں آکر جے کوش نے کھا یہ نہیں آب بہت تھکے موتے ہیں۔ اگر ضرورت ہوئی توہیں "اگراُسے ارام اجائے نوبھی آپ مجھے بتہ دیں۔ اب میں نیچے جا کریا لکی نیار کرایا

ال كابته كرول كاير أَبِكُونِيا مجيج دول كا ورنه آب آرام كربي " المان نوالكونيج كے أين. تحواى ديرلعد نرمال باكلى ميس سوار مهوكرابيف كحركا درخ كررسي تفى اورج كرش

" بیں ابھی بلآنا ہوں <sup>یہ</sup> طاکر یہ کہ کرینیچے اتر گیا۔ نرملاا جا کک اپنے باب کا ام خد کیر شتے ہوئے اولی " بیاجی حلائی جلیے ۔ میں آپ سے ایک ضروری باٹ کرنا چاہتی موں <u>"</u> جے كريش انتهائي برحواسي كي حالت ميں بري شكل سے اس كي رائي إ ف رہاتھا بزمالا اُسے ایک کمرے میں گئی اور دروازہ بند کرنے ہوئے ہا ہے۔ مجھے ابھی اپنے ساخہ گھر لیے ملیس میری زندگی اورموت کا سوال ہے ب<sup>ی</sup> ازار کے بیے طاکر حی کواوپر بلا لائنس آب ان سے کہیں کہ دید کوبلانے کی ضرورت ہیں۔

مجھے کئی باراس قسم کا در دہوا ہے اوراس کی دوا بھائے گھر میں موجود ہے۔ لین اراز تلامن نەكرسكىيں ياپ كونتوا ه كونى بها نەكرنا بىرى ، لىكن مجھے اپنے ساتھ عزور لے ہائی ورنہ کل اب میری لاش وکھیں گئے ا " ليكن يبني! مجھے تبا و توسهي . . . . . . " نرمال نے دردارہ کھولتے موئے کہا "عبکوان کے بیے اس قب آپ جبت کے ناچیبیں۔ تجھے فین سبے کہ ہاہر کل کرمیں آب کی نستی کرسکوں گی یکھاوان کے لیے جے کہٹن کی پرمشانی اباضطراب میں تبدیل ہوجی تھی وہ کمرہے سے اہر نكلاادرتيزي سے سيرهيوں كى طرف جيلنے لگا۔ برآ <u>مدے بين ع</u>كه جگہ جراغ ردّن<sup>ت</sup>

" میں آپ کو ملانے جارہ تھا۔ زملا کی حالت اب مہتر مورہی ہے " مٹاکرنے طبینان کاسانس لیتے <u>ہوئے</u> کہا " ہب<u>ن</u>ے وید کو ملانے <sup>ہے ہے</sup> ر دی تھیج دہاہے۔ وہ ابھی آجائے گا <sup>ہی</sup>ا

جے كرسن سطر هيول سے الهي جند قدم دور سي تفاكه اُسے ماكر د كھائى ديا۔

"آب کہاں جا نہے ہیں ؟" تظاکر نے سوال کیا۔

اس کے ساتھ پیرل عل رہاتھا ذ

(4)

ا بنے مکان کی ڈیوٹر ھی کے فریب کے کرٹن نے کہا رول کوروکا الدورال کا کوروکا الدورال کی کوروکا الدورال کی کوروکا الدورال کی کورائی کے اور کے اور کی کا کورائی کی کوروکا کی کوروکا کی کوروکا کی کوروکا کی کوروکا کی کاروکا کاروکا کاروکا کا کاروکا ک

جے کرش نے مٹرنے عہدے کہا" انجیاجئی ایمیں اناد دواورتم جاؤ" حب کہارز ملاکو آنار کرخالی یا لکی اٹھانے لگے توجے کرش نے اپنی جیب سے بیند سکتے نکال کرا کی کہار کے باتھ ہیں جیستے ہوئے کہا" انفیس آلیس میں ہاٹ لیا: کہار تاریکی میں غائب ہو گئے اور نرملالینے باپ کا ہاتھ پکڑ کرائے ڈورٹری سے ذرا اور دور لے گئی اور کھنے لگی" تیا جی اسمیس اپنے مکان میں داخل جونے سے اسمیس اپنے مکان میں داخل جونے سے اسمیس کے سوخیا ہے۔"

جے کوش نے کہا "اب صاف ہات کرورتم کیا جا ہتی ہو۔"

نر ملانے کہا " بہا جی ا میں آپ کے لیے اپنا بلیدان نے چی ہوں۔ ابنے لینے دل میں مہد کیا تھا کہیں اس کے بدلے میں آپ کچے نہیں مانگوں گالیہ اس کے بدلے میں آپ کچے نہیں مانگوں گالیہ اس کے بدلے میں آپ کے سامنے اپنی حجو لی بھیلا نے کے لیے مجبور ہول ۔ لینے لیان کسی کے لیے مبری ذراسی علطی سے دوانسان موت کے منہ میں جا بھی ہیں اس کے بیاری ڈراسی علطی سے دوانسان موت کے منہ میں جا بھی ہیں آگر آپ ان کی جہا ہے۔ آپ ان کی جہا ہیں اس کے بیاری آگر آپ ان کی جہا ہیں۔ اس کے بیاری اس کے بیاری آگر آپ ان کی جہا ہیں۔ اس کہیں روک سکیں گے "

بیں روک یا سے۔ جوکرش نے کھائے تم رام ناخدا وراس کی بیری کے متعلق کمچے کہنا جائی ہے۔ "ہاں! ساوتری وہی ہے جے سومنات کے مندر میں روپ وتی سے ایک

پاراجاً اتھا " "متھارامطلب ہے کہروپ دتی زندہ ہے ؟"

« ہاں !اوراب حب کہ پر دہن کو میعلوم ہوچکا ہے کہ وہ اس شہر میں ہے ، رہاں !اوراب حب کہ بر دہن کا ۔اس قت وہ تھا کمر سے اُس کے متعلق مشورہ کر ، اسے زندہ نہیں جیوڑ ہے گا۔اس قت وہ تھا کمر سے اُس کے متعلق مشورہ کر

رہ ہوگا۔ اب با توں کا وقت نہیں ہمیں اُس لڑکی کوائس کے گرسے نکالناہے ایجین رام ناتھ کرنمی بیپنیا م جیجنا ہے کہ اُس کی زندگی تطریع میں ہے۔ میں روبے تی

کی مرکزشت شن جی ہوں اور کہیں آب کولیتین دلاتی ہوں کہ اگر پر وہنت کیے ساتھ وہی سلوک کرنا جوائس نے روب فی کے ساتھ کیا ہے تو آب سومنات کے مندر کی اینٹ سے اینٹ مجانے کے لیے نیا رہوجاتے۔ روپ فنی دیو ناکے ہر نور میں

نہیں پنچی، بلکہ بردہت سے اپنی عزت بجا کم بہاں آئی ہے، اور اُسے اس دیوا نے بایا ہے جس نے اپنے باپ کے قاتل کی گردن پر تلوار کھنے کے بعد اُسے مان کردیا تھا حس نے مجھ سے اپنی بہن کا انتقام لیننے کی بجائے مجھے آ ہے کے

پاس بھیج دیا تھا۔ تیا جی ا آپ کو زندگی میں نیکی کا ایک موقع ملاہیے، اُسے ہاتھ سے منظم سے ماتھ کے اسے ماتھ کے س سے مجانے دیں۔ میں اُسے بیمال سے آتی ہوں ، آپ گھوڑسے تیار کرائیں۔ ایک نوکہ کواس کے ہمراہ بھیج دیں اور دوسر سے کو رام ناتھ کی طرف روانہ کردیجیے۔

ين روب وتى كومالوالاتى ہول ي

"نہیں نہیں! بھے کوشن نے نرلاکا باز و کیاتے ہوئے کہا" تم نہیں ہاتیں۔ اُس کے نوکر تھیں بیچا ن لیں گے ادراگرتم روپ متی کو نکال بھی لائیں تو دنیا کی کوئی طاقت تخیب پر وہبت کے زنتھا م سے نہیں بچا سکے گی ''

" پہاجی ابھگوان کے لیے مجھے نہ روکیے۔ اگر میں روپ وٹی کو نرنجا سکی تو ٹی ماری دنیا کو یہ نباؤل گی کہ اُسے کس جُرم کی منزا دی گئی ہے۔ میں مٹھا کر اور

«هن اهیا مهاراج!» نوکر برکه کرحلاگیا به ے کرش فرطاکی طرف متوجہ ہوا۔"تم حابدی ۔ے اندرجا کراپنے لیے کوئی مرافی

ن ملہ ہاگئی ہوئی مکان کے اندر حلی گئی۔ مختوط ی دیر بعددہ ابنے سریر ایک میں اور صلی ایسے واپس ان توجے کرشن، پیا سے لال کے ساتھ لینے کیڑے ندل کرنے کے اجدا پنے سرریاس کی ملی مجیلی گیٹری لیبیٹ رہا تھا۔ دوسرا نوکر كيندام سين زده بوكراك كي طرف وكليد را تحار

" چلیے تیاجی! بهت در برگئی ہے۔" نر المانے بے فرارسی ہوکر کہا۔ جے کرش نے نوکروں کی طرف منوجہ ہو کر کھا '' ہم محفودی دیر کے لیے با ہر حار<sup>ہ</sup> ہں تم تین گورشے تبار کر وا ورا کب لمیسفر کے لیے تبا رہوجا کہ باقی ٹوکروں کو يناوم نهين بونا جاسيك بم كهال جارب بو- اگر صطبل كى طرف كوئى توكر بوتولس

«سرى طرف جيج دينا " جے كرشن ، زملا كے ممراه با برنكل كيا اور نوكر انتها في برواس کی حالت بیں ایب دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔

پیارسے لال جے کشن کے برانے ٹوکروں میں داحد آدمی نفاجس نے مصا کے زبانے میں اُس کا ساتھ چوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے باتی ساتھی ایک ایک كركے بنصنت ہو چکھے تھے۔ وطن كى يا دائسيے بھى شا يا كر تى تھى لىكن رنبير كا نون اُس كاراسة رفيكے موئے تفاد رہنبر كے گاؤں سے كچھ دوراس كے بھائى اور دوسرے رسترداد المبت عقد اوروه اس مبدريد كرش كاساتدف بانخاكم مي ن وه دوباره إين للتقرير قبضه كركي كااورأس كم ليمه ابينه كاؤن حليفه كاراسته ككل حائب كا-گونبدرام، گوالیارمی نرملاکے ما موں کے ہاں ملازم تھا اور نرملا اُسے اپنے مانخ المراني تقي الخاسك أني تقي

راج کے سامنے پر دہت کا حرم ا بن کر دول گی۔ بیں جانتی ہول کہ وؤیر وال نوچنے کے لیے نیار ہو جائیں گے ، لیکن میں اس کے لیے نیار ہوں ہ<sup>ی</sup> جے كرش في كهار تم روب تي كوكهال صيخبا جا بني بر ؟ "اس کے لیے قنوج میں رنبیر کے گھر کے سواکو نی جائے بنا ہ نہیں اپنے

صرف سرور عبور كرنے تك خطره بوكا!" جے کریش نے کہایہ میں بیارے لال کواٹس کے ساتھ جیج سکتا ہو، ا

اس وقت اسے گھرسے نکا لنا آسان نہیں۔ میں اُس کے نوکروں کو دھوکا نینے کے لیے اکب علم سپاہی کا تھیس بدل کر اس کے گر حبانے کے لیے تیا رہوں میں نوکروں سے کہوں گاکہ مجھے رام ناکھ نے ایک ضروری بیغام نے کر کھیجا ہے، ليكن أسع بدكيول كرفينين أسني كاكدي اس كى جان تجايف كميان أبان، نرملانے اینے کا تفسیم کنگن آنا رکر جے کرش کو فینتے ہوئے کما" یکنگ دکھانے کے بعد آب جوبات اِسے کہیں گیے وہ مان جائے گی۔ بدائی نے تجے د یے تخے ییں مکان سے باہر کھری رہوں گی "

جے کرش نے کنگن لیتے ہوئے کہا "ابتم مبرے ساتھ اور پہلے ہا گھر جا نا صروری ہے بھیب گوان کرے اب مہیں تھوڑا سا وقت مل جائے!" وه تبزی سے علت مؤنے د بورھی کی طرف بڑھے۔ جے کوش نے بہر بار کوالا دی اس نے دروازہ کھول دیا۔ ویور سے اند رشعل جل رہی تھی۔ جے کرش نے اندرد اخل ہونے ہی مہرے وارسے پوچیا" بیایے لال کہاں ہے!"

"جى مهاراج! وه توشا يدسوگيا ہے ۔" " ابھی سے سوگیا ہے۔جا والسے جگا کر بہا تصبیح اور اس کی جگہ آئ آ اُ كرودوه بيال ميرافي كا وركو بندرام كويمي بيال يجيم دوي

" ہے جاگ رہی ہیں دیومی ؟" بیرچر کیدار کی آواز تھی۔

"إلى كيابات سعيد ؟"

ع کیدارنے کما یہ با ہرایک آومی کھڑاہے اور کہنا ہے کہیں سردار ام ناتھ

المنام لے كرايا ہول "

ر پ دتی جدری سے دروا زے کی کنٹری کھول کریا ہر کل آئی "آدی اُن

ابنام الے كر آبا ہے اور تم نے اسے باہر روك دیا ہے ؟"

اس دفت کسی کواندربلانے کے لیے آب کی اجازت کی ضرورت بھی"

رجی ہاں۔ وہ یہ بھی کہنا ہے کہسرواد کا پیغام عرف آب کے لیے سے "

«اها اسے کے آو اور دیکجو ہوٹ بارسنا!

راب فکرنه کریں!"

چوكىدا رىيكهكروايس چلاگيا- كفولى دېرىغىدوە والس آيا تواس كےسائف اکساور ادمی تھا۔روب ونی بر آمرے کے ستون کے باس کھر کھی، حب وہ

ترب بہنچے نووہ پیچھے مسط کر دروازے کے سامنے رفتی میں کھڑی ہوگئ۔ اجنبی نے سی تھے بدکے بغیر کہا" مجھے سردار امنا تھنے جبیجا ہے بیں آپ

کے لیے ایک ضروری مبغیام لایا ہول پنٹر سے جیند کوس دوز میرے کھوٹے نے گركردم توطودياتها ورندمين شام سے يبلے بها ن مهنج جاتا " و وہ کب آئیں گے ہ

"وه حلد آجائیں گئے "

الاورىغام كما بيجاب العالمون نه؟ ا بنی نے مو کرے کیدار کی طرف و بھتے ہوئے کہا یہ مجھے کسی سے سامنے بات مدوگار

روپ وزی اینے اسٹر سرلیٹی ہوئی تھی انکین اس کی انکھوں میں منید بڑی۔ نفا دمه كمركيب داخل بهونى ادركها "البي الجلى نك بنيس سوئس؟" روب دتی نے جراب دہار مجھے نیند نہیں آتی ہے

> " دیا تجھادوں ؟ » « منين منين إين فو دنجيالول كي! " «كسى جيز كي صر ورت تو نهيس ؟» «نهيس! تم حاكر سوحارٌ! »

خادمها تق والے مرے میں حلی گئی محقوری در لعبدروب تی اس کے نواٹے سن رہی تھی۔ دہ دریک مبتر بر ٹری رہی رپھر اجا بک اسے باہر حن گافیا كسى كى اوازسانى دى اور ده الحدكر بيني كنى-اسى ايسامسوس بواكة بوكيدارك سے باننس کر ہاہے۔ وہ جلدی سے اکٹی اور در دازے سے کان لگا کرسنے گی

> تقولى دىر بعداسے برا مرسے ميں كے بارا كى اسط سُنائى دى۔ "كون به ؟" اس نے كھرائى ہوئى أواز بي كها-

كرف كى اجا زت نبيس!

ادر داستے میں کام آئے گا اور دیکیھو مخھار سے ہرے دارکو بھی یہ علوم نہیں ہونا پیکے تنم باہر جا دہی ہو۔ میں نے ایک نرکیب سوچی ہے۔ مخھار سے اصطبل میں فیڈا تو ہوگا ؟" "بان اصطبل میں توایک کی بجائے تین گھوٹر سے موجود ہیں۔"

"بان اصطبل میں توایک کی بجائے تبن کھوڑ ہے موجود ہیں " "تو تم میر ہے سا کھ چلوا ور پہرے دارسے کموکہ مجھے والیں جانے کے لیے گڑے کی صرورت ہے بجب وہ اصطبل کی طرف جائے گا تو تمھیں باہر بھلنے کا

گرڈے کی صرورت ہے بجب وہ اصطبل کی طرف جائے گا کو تھیں باہر بھلنے کا مرزد ل جائے گا۔ وہ بہی سمجھے گاکہ تم کمرہے میں جاچکی ہو پوبلی کے بیچھے تھیں زلاملے گی، تم اس کے ہمراہ گھر پہنچ جاؤ۔ میں گھوڑا لے کروہاں آجاؤں گا۔ اگر ہرے دارکسی اور لؤکر کو مرکانے کی کوششش کرسے نواسے منع کر دینا ''

پرے داری اور و مر و بیانے فی رسٹ کو حالیہ مسل کے حدیث اور ایک صندوق سے اپنے درپ و تی نے کنگن ہے کرنش کو والیس دے دیے اور ایک صندوق سے اپنے زارات اور سونے کے سکتوں کی ایک تقییلی نکالنے کے بعد ہے کرنش کے ساتھ باہر

النال مروک ار در بور محل مل با مرصی میں کھڑا تھا۔ روپ و تی نے اسے کہا ۔ در کھیو النال کو النال کے النال کو النال کے النال کا النال کے النال کا کا النال کا کہ کا کہ کا در دیکھ دو و سرے کو کہ النال کا کہ کا من دور منال کا کہ کا کہ دور دیکھ دور در سرے کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کا کہ کا کہ

روپ د تی اینے کمرے کی طرف چل بڑی اور پہرسے دارنے اصطبل کا دُرخ لیار جب بہرے دار آئکھوں سے او حجل ہوگیا توروپ و تی بھاگتی ہوئی ڈیوڑھی لائٹرن بڑھی ہے کرش نے جلدی سے کنڈی کھولی اور بھاری کواڑ کھینچ کروپ ق لائٹرن بڑھی ہے کرش نے جلدی سے کنڈی کھولی اور بھاری کواڑ کھینچ کروپ ق

ار الرائد المرائد الرائد الرا

روپ و تی کے اشارے سے چوکبدارڈ بوٹرھی کی طرف میلاگیا اور احبنی لے ادھراً دھر دکھتے ہوئے اپنی جیب سے دوئنگن نکا لیے اور دوپ و تی کی طرف برعائے ہموئے کہا یہ بیسیئے !" ہمو شے کہا یہ بیسیئے !" در بہا کھوں نے جیسے ہیں ؟" امنبی نے کہا یہ آپ ہا ندر فیسے کے فریب جاکرا بخبی عور سے دکھلیں، ہی

ابی سے ان سے ان اب الدرہے سے سریب باروں در ان اور سے درج میں ان اس کورے درج میں انہے کہ کہ مواد کے درج میں انہو درب وتی نے کنگن سے لیے اور انہیں دکھیتی ہموئی کمنے میں فیائے ذریب پہنچی۔ ایک نا نیر کے لیے اس کا نون نجر پر ہوکر رہ کیا۔ اجنبی آ کے بڑھ کر درواز ا میں جا کھڑا ہو اا وراس نے سرگونتی کے انداز میں کہا یہ گھیرانے کی کوئی بات نہیں

میں جے کوئن ہوں ، نرطاکا ہا ہے، نرملانے مجھے بیانشا نی اس لیے دی تھی کوئنا یہ تم مجھ بیانشا نی اس لیے دی تھی کوئنا یہ تم مجھ براعتباد نہ کرو۔ نرملا اس توہبی کے بیچھیے کھڑی ہیں۔ وہ اس لیے اندرنہیں آئی کہ تھادے نوکراسے بچان لیس سکے۔ اگرتم اپنی اور رام ناتھ کی جان بجانا چاہی مو تومیرے کہنے برعمل کرو۔ ور رنہ تھادے ساتھ میری اور نرملاکی بھی نیے زئیاں۔

پروبهت کو بیمعاوم ہو بچکا ہے کہ تم روب فی ہو اور شاید کھنوٹری دریہ بی اس کے سپاہی اس حوبلی کا محاصرہ کرلیں۔ اب سوچنے کا دفت نہیں، بیں تحییں بہال سے نکا انتظام کر بچکا ہوں " نکا لینے کا انتظام کر بچکا ہوں " «لیکن رام ناتھ ! " روب ونی نے ڈو دہتی ہوئی آ وا زمیں کہا۔ جے کرش نے اس کے فریب جا کر کہا یور اگر تم بہاں سے نکل گئی آدمین سے کہیں رام ناتھ کی بھی جان بچاسکوں۔ ورز محصاری گرفتا ری سے متعلق میں م

مے کہیں رام ماھی ہی جان بچا معموں وریہ ھاری فرفتاری سے سال کا وہ وہ ہاری کر دیاری سے سال کا دورہ ھاری کر دیاری سے سال کا دورہ ھاری کر دیاری سے سکا دورہ کا دو

تفودی دیربعد دوبلی کے بیچھے روب دنی نزملا کے سابھ ہے کہٹر ہر

کا دُرخ کر رہی تھی۔ نر ملااس کی نسلی کے لیے کہ رہی تھی <sup>رر</sup> وہ لؤکر بیٹے بیل تھارے

ساتھ بھیج رہی ہوں ، بہت وفاداد ہے۔ اس نے ساری عرکوالیاد میں میرز

ماموں کے ہاں گذاری ہے۔ ہیں اُسے وہاں سے اپنے سابھ لے آئی کئے۔ یہ

رام نا تھ کو خبر دار کرنے کے بلیے دوسرالو کر بھبج دب کے بھاگوان تھاری مذکر ر ما ہے۔ مجھے بقین سے کہ رام نا تھ تھھیں آسلے گا۔ تم رات مھرسفر کرنا اور دن کے

وقت کسی حبگل میں آرام کرلیتا ۔مجھے افسوس سے کہتھاری صحت ٹھیک نہیر اگرکہیں عظمرنے کی صرورت بڑسے نوشہروں کی بجائے کسی مجبوثی بستی میں نا

كمنا مرحدمين وافل مونے كے بعد تھيں كوئى خطرہ نہيں رہے كا "

روب ونی نے تشکر کے آبسو بہائے ہوسئے کہای نرملا اتم دیوی بوسگرا

کے لیے تم دام ناتھ کوھرور خبردار کر دینا "

روپ ونی نے کہایہ نرملاا مجھے رام ناتھ تمھارے دل کا حال تباہ کہائے آ

رنبېرگو کوني بېغام تھيجنا ڄا ٻني ۾و ؟" «ہاں! اسے صرف بہ تبادینا کہ نرملاحیں سے تم نفرت کمتے تھے ، مرد کا بے!

مکان کے قریب بہنچ کر انفین بیچھے سے گھوڑ نے کی ٹاب سنائی دی ادرہ موكر ديجيف لكين بي كرش نے كھوڑاروك كرانرتے ہوئے كها يوروپ ونيا!

اں گھوٹیسے بیرسوار ہوجاؤ۔ نرملا! تم اس کے پاس مخصرو، میں ابھی گومبندا<sup>م کیل</sup> كمه أتنا بهول مجھے ببیارے لال پر اعتبار ہے كيكن أسے ان سب بانوں كاعلم بنا

ج کشن بھاگا ہوا ڈیوڈھی کی طرف بڑھا۔ روپ وتی گھوڑسے پرسوار ہوگئی۔ جہربابدگو بندرام اور بے کرشن آگئے گو بندرام ایک گھوڑسے کی باگ تھامے پڑی دبرابدگو بندرام

ے۔ جے کہ شن نے کہا مِر گو مبندرام اسمحصاری منزل قنوج کا دہ گا فرّل میں ہو کبھی مرتا اس دلیدی کی ارت کے دسمن اس کا بیچیا کریں گے ۔اس بیے ضروری سے

تم بلد سرحد عبود كسهاقه."

ر الله نے کھایے پتا جی إ بیں اس دلوی کوسب سمجھا چکی ہوں۔ اس لیے آپ

ئیں اجازت دیں " بھروہ گو مبارا م کی طرف متوجہ ہوتی یو چھا گومند!اسس کی رت كوميرى عرست وراسكى جان كومبرى جان مجھنا "

ا چانک جے کوشن کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے آگے بڑھ کرروہ تی ہے کہا"تم اپنے بتی کے لیے کوئی الیسی نشانی و سے سکتی ہوجھے و مکھ کروہ میرے بلج کی بالول بر تقین کرے ج"

" ہاں! وہ مبری انگو کھی پہچان لیں گے " روب و تی نے یہ کہ کرانی انگو کھی الدی اور جے کرسٹن سے ماعظمیں دسے دی ،

تھوڑی دیر بعدروب وتی اورگو مبند رام رات کی تا ریکی ہیں رو بوہن ہو <u>گئے</u> ۔ :

مُ كِرْمَن نَرْ ال كے ساتھ البینے مكان كى ﴿ لِورْ هى مِين داخل مِو انوو مان بيارے لال لا موروں کی باگیں کیڑے یہ بیشاں کھڑا تھا۔اس نے ڈرنے ڈرتے بوجھا یہ مہاراج أرندكهال كياسي ؟"

" ين نے اسے کسی کو ملانے کے ليے بھبجا ہے " جے کہش نے اُسے ٹمالنے کی

ينين كريس كے كرميں نے يہ خطكيوں لكھا ہے "

ہے کہ شن نے بےلس سا ہوکر کہا یو نرطلا! سوحی میں اٹنے کہ وراج میرع قل مِنْ رَتْي نَم نِه عُصِيل البيي دلدل مين دهكيل ديا ہے عب سے باہر بكلنا

رے اس کی بات نہیں''

و نهن تیاجی این میں آپ کواکاش کی ملندلوں برد کھدری ہوں۔ اس تفوری

وانظاركرين، مين انجى آتى بهون اور ديكھيے اب اينالباس مين ليجيے "

ر طلامکان کے اندر علی گئی - مے کرش نے بیار سے لال کے ساتھ دوبارہ اینا اں تبدیل کیا اور ڈیوڈھی سے با ہز کل کرصحن میں شملنا نشروع کر دیا ۔ تھوڈ می دیر

مان نے بیادے لال کے فریب آگر کہا م<sup>ور</sup>تم دروازے کی کنڈی لگا دواور اگر أنْ الهرس دسك دے تو دروازه كولنے سے بيلے كھواسے اصطبل كى طرف

السوميارين الجفي المناهون بي

نمالاایک کمرہے میں ملبیھی خط لکھ رہی تھی ۔خا دمہ نے درواز سے سے حجا نکلتے النه كها الما مين أب كے تبينوں صندوق ديكھ كي مهوں ، مجھے كوتى دوانهيں ملى " رنط نے کہا یہ شاید میں نے بتا جی کے صندون میں رکھ دی ہوتم سوجاؤ،

الفرك فروتلاست كرتى بهون " فادمه جاگئی اوراس سے تقوری دید بعدہے کرشن کمرے میں داخل ہوا۔

ہے کرٹن نے آگے بڑھ کرخط اٹھا لیاا در براغ کی روشنی میں کھڑے ہو کہ المُ لَكَارِنُر ملاكم ينط كامضمون بير تضا : .

" میں نے دو کھوڑدں کی ٹاپ سنی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تنا، ا " ہاں! اس کے ساتھ ایک اور آ دی گیاہیے - اب بیر بتا تو گنم سردارام: إ

« و مفین سرعدمر جاگر ملی ہے ؟" و بين أتفين الحيي طرح جانيا مون "

ر وہ اپنی جاگیر د کیھنے گئے ہیں اور میں تھیں ان کے پاس بھیج رہا ہوں تم سیرہے مشرق کی طرف حا و۔ جب دانی گرہنچو کے تووہاں سے بندرہ کوس آگے دریا کے كنارىك جولسنبال بين، وه دام نا تفكى جاگير بين؛

پیادے لال نے کہا ہ جی میں اُسے تلاش کرلوں گا۔ اس علاقے میں نیا بالیّٰ كا في مشهور بهويجا مركا " لا بہلو'؛ بھے کرش نے بیارے لال کے ہاتھ میں روپ وٹی کی انگوٹھ میتائے کہا بدیر اسے دینااور میری طرف سے کہنا کہ س اللے کے نے تھیں یہ انگو تھی بھیے ہے

وه فنوج دوانه مو کی ہے۔ اس لیے تم شہروالیں جانے کی بجائے فنوج یں اپنے دوست کے پاس پنچ جاؤ۔" بنه ملانے کہا ی<sup>ر نہ</sup>یں بنا جی اسس کی تسلی سے بیسے بیر کا فی نہیں ہوگا <sup>بیل کے</sup> ا يك نط لكه ديني مون "

ر میں اپنا نام نہیں تھوں گی لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ میں کون ہوں؟" «ليكن أكد تها دا نتط كميرًا كيا تو؟ "

«اکر مکرٹ اگیا تو بھی اُس لڑکی کے دشمن ٹھاکر کے سامنے میرے منہ سے

جب تم المجی سے پرچیو گے کہ ہی کون ہوں اور کرس کی ہی ہوں تو تھاری سے برچیو گے کہ ہی جو کچھ کھ دہی ہوں کھ وطاقہ یں ہوں تو تھاری سالی ہوجائے گی کہ ہی جو کچھ کھ دہی ہوں کھور طاقہ یا دویت وہ دشمن سے قبضے سے تم نے اسے بکا لاتھا ، اس شہر ہیں اسے لائن کہ را ہے۔ روپ دتی کہتی تھی کہ دنہ ہر نے اسے بہن کہا تھا۔ یں اسے دنہ کی طرف دوانہ کر دہی ہوں۔ اس لینے مجی وہاں بنی جاؤ۔ واپس آئے تو تھاری جان خطر سے میں جے المجی ہما دا پانا فیکر ہے اور میں اس کے ہا تھ خط سے علا وہ دوپ وتی کی ایک فیکر ہی جوں ۔

تهادی ایک بهن" جے کش نے جبنجھ الکر زبلاکی طرف دیجھاا ورکھای "اگرتم خطکے نیچاپا نام بھی لکھ دیتیں تواس سے کیا فرق پڑتائ رکچھے نہیں یا نرملانے اطمینا ان سے ہواب دیا جو پناجی ااکریں اپنانام

مھی لکھ دوں اور پیخط پکڑا بھی جائے نوجی ٹھاکر کے سامنے میری شکایت کوئے سے بھے پوروس تک کو بھا کہ ساونری دوپ وتی ہے اوراس نے اللہ کے باسے بہتے پروس تک کو بھا ادریان کے باسے بین جو پھر شہور کیا ہے وہ لوگوں کو دھوکا فیننے کے لیے تھا ادریان السی ہے جو پروس سے کہ بیارے لال اللہ اللہ کو نے اس سے انعام کا دعدہ کردی "
مطرکو نسانات سے بہنجا ہے گا۔ آپ صرف اس سے انعام کا دعدہ کردی "
میری کوشن نے لاجواب سا ہوکر کہا ہے جو کشن نے بیارے لال کوشط دیتے ہیں ہے کہ میں آئے۔ ہے کشن نے بیارے لال کوشط دیتے ہیں ہے۔

کی بیارے لال! حبتیم واپس آوگئے تو میں تمصاری دونوں شھیباں سونے سے دون کی بارے لال! مونے سے دون کی انتخاب کو نہ دکھانا!' دون گا۔ بیہ خطوام نا تھ کے سواکسی کو نہ دکھانا!' دولانے کہا۔'' اور میں مٹھا کر سے چھوز میں بھی دلا دوں گی تاکہ تم اطبینان سے

ردن گا۔ بہ خطوام ناتھ کے سوائسی لونہ و کھانا ۔"
ریدل کا کہا۔" اور میں ٹھا کرسے کھ زمین بھی دلا دوں گی تاکہ نم اطبینان سے
ہزندگی برکرسکو۔ رام ناتھ اگرتم سے میرااور تیا جی کا نام پوچھے تو بتا دینا ۔"
ہزندگی برکرسکو۔ رام ناتھ اگرتم سے میرااور تیا جی کا نام پوچھے تو بتا دینا ۔"
ہزندگی برکرسکو۔ دوں گا : اب شہر سے جلدی با ہر نکل جا و ۔"
ہزا سے لال نے دروازہ کھولا اور گھوڑ سے کی باگ بکر طرتے ہوئے کہا یہ مہادان اللہ میں کون جا سے کہا یہ مہادان اللہ میں کہا یہ مہادان اللہ میں کون جا سے گا ۔"

ہرے ھورسے برون جانے گا۔ بے کرش نے انتہائی صنبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ دور را گھوڑ ابہیں بے گا۔ بھگوان کے بلیے اب جاؤ۔"

به کا بھلوان کے بلیے اب جا ڈ۔ " پارے لال باہر کل کر گھوڑ ہے پر سوار ہو گیا ہے کر شن نے مشعل اٹھاتے ان کہا یہ نرملا اب نم اندرجا ڈ، مجھ سے بڑی غلطی ہو تی ۔ مجھے ہے نے ہی کسی کو ارکی پاس یہ پیغام دیے کر مجھیج دینا جا ہیے تھا کہ تھادی دوامل گئی ہے اور تم اُسٹ مور ہی ہو۔ اب میں یہ گھوڑ ااصطبل میں جھوڑ کرکسی کو وہاں مجیجتیا ہوں ،

الم مونه بانار مجھے نم سے بہت سی با نین کرنی ہیں " اپ مجھ سے سے تک بات کر سکتے ہیں " المرجا کر مختوری و بر بعد ترملا ایک کرنے میں میٹی ہے کرشن کا انتظاد کر رہی تھی۔ المربی اورجہا نی کوفت کے بعد اب اسے سکون واطمینان محسوس ہور ہا تھا۔ الربی اورجہا نی کوفت کے بعد اب اسے سکون واطمینان محسوس ہور ہا تھا۔

 «کہاں ہیں ٹھاکر جی ج" ہے کرشن نے دروا ذہے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زیدوں کی بجائے تھاکر سنے کمرے میں پاؤں دکھتے ہوئے جواب دیا یہ دیکھیے جے کرش نے نڈھال ساہو کراس کے فریب کرسی بربلیطنے ہورز ہ نیخودا نامیرا، مرملاکیسی ہے ؟" ا بھی نک پیرمسوس کر د ہاہموں کہ یہ سب کچھ میں نے نتواب کی حالت میں <sub>کیا</sub> ویسٹرنگئے ہیں۔ ہمیں دواتلاش کرنے میں بہت دیرلگی۔ میں نے ابھی ایک کی معلوم نہیں بروہت جی اس وفت کیا کردہے ہوں گے۔ ريهام وه شايداب كونهيس ملا «وه اب کچههندس کرسکتے۔ صبح نک دوپ و نی کوسوں دوجا تکی مول « نهیں ، میں بہت بریشان تھا۔ میں فور ایساں آنا جا ہتا تھا لیکن بروہ سے جی مھگوان کرے کہ بیارے لال رام نامھ کو بروقت باخبر کر دیے ! المركبي المناس كرف وسع " جے کرش نے کہا یو میں اب آن کے متعلق نہیں ، تمھا دیے متعلق سوچ کیا «لغرلين ركھے » بروم بن كوجب معلوم بهو كاكه روب وتى غائب بهوعكي سع نووه لقبناً تم يزُرُ «نهیں، نرملاکی نبیند خواب ہوگی - میں اب واپس جانا ہوں - اسپ بھی آئدام كري كااوراس كانتقام بهت خطرناك بوسكتابيع رد میں اِس سے نہیں ڈرنی - میں صرف بیرچا ہتی ہوں کہ روی و تی کو سرس القودى دىيد ينطف نرملا برصبح تك دوانى كالنررسي كا- اب اگراس كے ياس عبور کرنے کے لیے وفت مل جائے۔ بناجی اکیا آپ کو بیرمحسوس نہیں ہواکہ اس

" قوڈی دیر پیھے۔ نرملا پرجسے تک دورانی کا انر رسمے گا۔ اب اگر اس کے پاس
الاطول بھی پیلٹے تو اُس کی آئی نہیں کھلے گی۔ بددوا بہت اچھی ہیں۔
"جگوان کا شکر ہیں کہ آسپ کو دوا مل گئی۔ کھا کرنے اطمینان سے کریسی
پھٹے ہوئے کہا۔
جو کرش نے کہا یہ بروم ہت جی مجھے کچھ برلینان نظر آنے تھے۔ آب سے کوئی
ابات تو نہیں کہی اعفوں نے ؟"
انات تو نہیں کہی اعفوں نے ؟"
انات تو نہیں کہی اعفوں نے ؟"
انات تو نہیں کہی اعفوں نے بی اس میں مومنات کی مفاظت کے بارسے میں
انہ سے مشرورہ کرسنے جا دہ ہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ محمود سومنات پر عنرور جملہ

سادے کام میں محبکوان نے آب کی مدد کی ہے " جے کرش نے ململا کر سجواب دبایہ اگر محبکوان میرسے حال پر اسی طرح مہرا دہا تو مجھے بقین ہے کہ دنیا میں میر سے لیے سالس لیننے کے لیے کوئی جگر نہیں " گی " نرملاکوسٹ سنن کے با وجود اپنی بہنسی ضبط مذکر سکی چ

سا تقد سومنات کی حفاظت کے لیے جمع ہوجائیں گے۔ہمارے مہارا جرائید بہمشورہ دیا تھاکہ انہل واڑہ کی فوج کوسومنات میں جمع ہونے کی بجائے کا محیالا می سرحدوں کی حفاظت کر فی چا<mark>ہیے لیکن پروہت جی کو ب</mark>راطمینا ن نہیں کہ انہا<sub>ی و</sub>۔ کی فوج حملہ آوروں کو کا تھیا والٹہ کی مسرعدوں بپردوک سکے گی۔اس لیے <sub>اب و</sub>و غُود مهاراج سے بات چبیت کرنے جارہے ہیں۔ان حالات میں میں جی اُن کر سائد جاناضروري مجفنا مرول "

جے كرش نے بوجيا را آپ كى كيادات سے ؟

مٹھاکرنے جواب دبا <sup>رر</sup>میری رائے بھی یہی ہے کہ جنوب کے تمام دائے سومنات کی حفاظت کے لیے جمع ہو جائیں اور ہم اپنی سرحدوں مرڈ ط جائیں۔

معطي لقين بد كه مهم وتنهن كوسر عدر بدوك سكيس كله ليكن أكرم م أسع نه جي دوك الأ تو پیچے مطنے ہوئے قدم قدم مبراس کامفابلہ کریں گے۔اس طرح سومنات کر يهنجة ببنجة وسمن كى ببيتنز قوت زائل موحكى موكى اور بهمارا وه لشكر يومومنات كا

حفاظت کے لیے جمع ہوگا، آسانی سے آسے نباہ کرسکے کا یہاں مک کردشمن ا ایک آ دمی بھی ہمارے ولیتا دُن کے عذاب سے بھے کرنہیں جاسکے گا. مج ے باتیں کرنے کے بعد مروم سن جی نے بہ خیال ظاہر کیا کہ وہ انہل واڈہ جانے م

بہلے شوجی کے مندر کے بجاربوں سے مشورہ کرنا چا ہتے ہیں، چنا بچہ وہ کل ج ارام كرف كى بجائے مندر ميں تنزيف سے كئے ہيں "

« بإن! بين البحى المخين و بإل پېنچاكسا يا مهون ، پيرومېت جى ريخ برسوا کی بجائے مندر تک پیدل گئے ہوں گے۔ دہ نودلوتا ہیں نینداور تھ کا د<sup>ی گ</sup> ان بركيا الزموسكة مي كن بعض بجاريون كالبراحال مفار بيجاد المجالة

ع كن في لوجيا يدوه سب برومت جي كے سا ه گئے ہن " ، بنین مرف سات یا آکھ بجاری اور ان کے اینے جندسیا ہی "

ہے نے ان کی سیوا کے لیے اپنے سیاہی کیوں نہیں بھیج دیاہے " ، <sub>یں</sub> نوہی چاہتا تھالیکن میروہت جی کہتے تھے کہان کے مندر میں جانے کو

رِ علم نہیں ہونا چا ہیے۔مندر کے دروازے بربہنچ کمرا بھوں نے تجھے کھی خصت

رایجا۔ وہ کہتے تھے کہ نم مزملا کی خبرلو۔ ہم باتی ران بہیں گزاریں گے ؟ النين معلوم سي كمنر ملامير بي سائق ألكي سي ؟"

«نهین میں نے سوچاکہ وہ پرلیٹان ہوں گے۔ اس لیے نہیں نبایا ؟

ع کرش نے کہا یہ تو آپ ہیں آزام کریں۔ بیں آپ کو صبح ہوتے ہی جگا " نہیں اب نوصیح موسنے میں زیادہ دیر نہیں۔ مجھے گھر جاکر پر ومت جی کا انتظا

الهميد بفگوان كرك وه سيح سفركا اراده نبديل كردي، وديه ميسرامرا حال

مے کرش نے کہا " مطہریاہ، میں آپ کے لیے دیمظ تیاد کرا تا ہوں آپ ہت

كُلْكِرِكْ كِها بِسِرِيْ كِي خرورت منين بين آپ كا كھوٹدا لے جا ما ہوں " ال گفتگو کے دوران مزملا جو کبتر پر آئھیں بند کیے یہ باتیں سن دہی تھی من ایک فیصله کری کلی ہے کرش اور مھاکر کے اعظتے ہی اکس لے الله اور الياني! ياني! "كيف موت أنكهيس كهول دير. الما المحالا مَا مهون مبلغي!" بحركر شن بهركه كربا بربكل كيار

تھاکہ نے ایکے بڑھ کراس کی بیٹیانی برمائف رکھتے ہوئے کا الا استی

«مِي بِالكَلِّ عُميك بون- آب بهال كب تشريف لائے بين ؟»

ر میں ابھی آیا ہوں!" طاکر بہکہ کر نر الا کے لیسز کے فریب بلیٹھ گا۔ « آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ مجھے دوا کھانے ہی نبیند آگئی تھی۔ پ<sub>انیا</sub>

آب كويبغام نهبن تجييجا ؟" ر نهیں ، مجھےان کا پیغام نہیں مل سکا اور اگرمل تھی جانا تو بھی تھیں دیکھیا میری تسلی نہ ہوتی۔ میں صبح سوریہ سے رپرومہت جی کے ساتھ انہل واڑہ جائے ا

ارادہ کریکا ہوں۔ وہاں شاید مجھے جندون عظم فابطے۔ اس لیے جانے ہے، تمهارسيم تنعلق اطببنان كرنا صروري تفاراس تكلبف كاباقا عده علاج بوايا مين والسي برمنوراج كولتبا أوّل كا "

مر ملانے کہا سنہیں، آب انھیں تکلیف مذدیں مصلے اس دواسے فرا آرا آجاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مبری وجہسے بروم ت اور دوسرے ہمالاً يرليناني ببورتي "

عظا کرنے مجواب دیا <sup>رو نہ</sup>یں ، ایفیں کو ئی پر لیٹنا نی نہیں ہوئی ۔ بر<sup>وہت</sup>

كويه بمجيمعلوم نهبين كهتم بيال ٱگئي ہو" ىر ملانے كها يو ائب كورخصت كرنے كے ليے ميرا كھريس ہونا صرددي

ٹھاکرنے کہا یہ ہاں! تم بیہ وہن جی کے درش کرلیتیں تو اچھا ہوا۔ اُ تمارى طبيعت تھيك مے توليں صبح روانہ فنے سے پہلے تمحارے ليے بالگی

« میں بالکل طفیبک ہوں ،اگر آپ اجازت ویں تو میں آپ کے ساتھ ہی<sup>ا</sup>

طلنے کے لیے تیار مول " " نْمُجِي وَبْيِ اعْتِراضَ نِهِينِ الْبَكِنِ تَحْدِينَ كَلِيفٍ مُوكَى يُّ « عورت كوايينے نتى كے ساتھ حيلنے بين تكليف نهبيں ہوتى "

المارنے اپنے ول میں خوشگوار دعطر کنیں محسوس کیں۔ شادی کے بعد ٹرملا كيط زعمل ف اُسع يسوچين پرمجبوركر ديا تفاكروه شايدايني ما دولت اس ك

آمِول مِنْ فِيا وركر - نے كے لجد كھى اس كى عجبت نەنثر بدسكے -اس نے تشكر كے ىندان سىمغلوب بركركها." توحيد، مبرسے ليے اس سے زبارہ نتوشی كی اور

کیابات ہوسکنی ہیںے "

تقوارى دبرلعبد بصرشن بإني كالطورا الطائ كمرسيس وأحل موارملا نے کٹورا اس کے ابتھ سے لیے لیا۔ کھاکرنے جے کرشن کی طرف متوج ہوکر کہا: "أب إجازت دين نولمين زملاكو الينف سائف سائف سايماون "

مُ الْرِزِيلا كى طبيعيت خصيك بين نومجها كونى الختراض نبيس ليكن اس وقت...؟ زىلانے يا نى كے چند كھونٹ حائق سے آنا سے تا سے كمات تيا جى الطاكر جى سى پرومهن جى كے سائف جالىبىدىيں اورائفيس رحضن كر<u>نى كے ليے ميراگر پ</u>نچيا مزوری ہے تنازہ ہموا میں پیدل <u>جیلنے سے میری طبیع</u>ت اور زیادہ تھیک<sup>ہ ہے</sup> جائیگی''

"لبكن برعجيب سى بات مهوگى - انتجالتھارى مرضى " تقوزى دېربېدېڅاکراورنرملااپنے محل کا گرخ کر<u>ر ہے تھے</u> پختاکرتھکاوٹ نگرهال <u>معمنے کے</u> باویچ دیے حد*مہ ورتھا۔ جے کرشن کے مکا*ن کی <sup>د</sup>لوڑھی سے تُطَعّ بى أس كنے زملا كا باتھ اپنے ہاتھ میں لیتے موئے كہا۔" نرملا! اب تجھے ہر

تدم پرخما ارب ایسے کی ضرورت بڑے گی " نرطانے استہسے ہواب<sup>د</sup>یا ہے ایک سیوامیرا فرض ہے ی<sup>ہ</sup>

مخاکرنے اُس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا! تم اللہ زملااکی کرسی بربلیگرنی تختوری دیر لعداسے محاکر کے نترائے سنائی ہے بوز ملا اور تحارای پیجاری اس کے سوا کیجینہیں جا نہنا کرتم اس سے نفرنہ مزارہ ہے تھے۔ بزملانے بیراغ کی دھندلی روشنی میںاُس کا بہرہ دیکھااورا پنی آنکھیں نرملا بیجسوس کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ برکسی نے دکمتما ہوا انگارہ رکے ہے ۔ یکیاں میں کے لئے قررات ماضی کی طرف دوڑ ایسے تھے ۔ ماضی ہورنبر کے بینو مذکر اس میں کے انتہاں کا میں مان کی طرف دوڑ ایسے تھے ۔ مانٹی ہورنبر کے بینو وه جند ثانبيب بيعس وحركت كحطرى ربى يجبرا بنا بانحد كينيجة موئة بولى شيسيار ہے عبر اور تنا۔ ماضی جہال اس کی جوانی کے تمام ولو لے دم نوط جیکے تھے ماصنی تهاكر نصغموم لهج بين كهاي بين حانما بهون نرملا المتحبين ميرسيسفيدان جري طرف لوشا اس محلس كى بات ند كفى اور عس نے أسع اله بور) اور انسوس کے ساتھ بریم نہیں موسکنا۔ میں تم سے صرف رحم کی بھیک مانگتا ہول: بالخرف كرمسنف كي بهيانك وسعنون كيطرف وهكيل ديا تحارزولا كادم كطف للدوه الله كربالكني كى طرف لرهى اورايني أنكهول مي حيكة موت السور تحيف ك مربلاف كرب الكيزلهج مين كها" ابسي باتين نديجيد مين ابنده آب، کے اید اسمان کی طرف د کیفنے لگی مِشرق کے افق سے صبح کا شارہ نمو دار ہور ہا تھا۔ ننكايت كاموقع نبين دول كى بيطيعه إآب بهت تحفيكم وسرّ ببن إ

«نهیں نہیں ، مجھےتم سے کوئی شکایت نہیں ۔ اکیب بچاری کواپنی داری سے شکایت کرنے کی جرأت بہیں موسکتی۔" محا کرید کہ کراکس کے ساتھ جيل دما په

كحريني كرالخييس يته حبلا كمربه ومهت جي الحبي نك نهيس آئے ـ نر اله لي الحاميان کاسانس لیا۔حبب وہ بالائی منزل کے ایب کرے بیں داخل موئے تو کھاکرنے كهاية نرملاإ اب صبح ببون كوبهم برومهت جي آتے ہي مهول كے يتم ليك

جائو يحبب وه اجائيس كية تومين تخيين حبًّا دول كا" نرملانے کہا م محجے سے زیادہ آب کو آرام کی صرورت ہے ممکن ہے کہ پرومهت جی ذرا در سے میش اور آپ کو تفوظ ی دیرآ رام کے لیے دقت اِل جا<sup>ک</sup> آب كوسفركرناسېم اورمين توسا را دن سوسكتي مون "

مظاكر تحدة وط سے چور ہو تبکا تھا۔ اس لے بستر پر لیٹنے موتے كها مين التي من ذرا كمرسبدهي كراون "

ہم سنہ ہسنہ شاروں کی جبک ماند مڑنے لگی اور دان کی ناریکی صبح کے دھند ہں تبدیل مونے لگی یخفوڑی دیر بعداسے محل کی جار دلواری سے باہر گھوڑوں کی اپ سانی دی اوراس کے ساتھ ہی کسے چند سوار دکھانی دیے جواصطبل سے

نکا کر دوسری طرن جالیہ سے منفے۔ سوار حابد ہی اس کی نگا ہوں سے او حجل جو گئے ز ملاوا کیس مُرِطنے کا ادادہ کر رہی تھی کہ اسے پر دست جی محل کی طرف آنے ہوئے دکائی نیابے نرملا حلدی سے کمرے میں داخل موئی اور انس نے کھاکر کو با ڈوسے برُرُ تَعْبِ وَلِي تَعْمِينَ كِها يُر بِروبهن جِي الكَّمَّ بِين يُ

لظاكر براكرا لما اوراس نے انكھيں ملتے موتے كها يكها ل من يروب

الوه نیچے اپنے کمرے کی طرف جالہے ہیں۔ "کھگوان کرے وہ سفرکا ارا دہ ملتوی کر دیں ۔" ٹھاکر بیرکہ کراڑ کھڑا آ ہوا دروا زے کی طرف بڑھا۔

اکیب سائعت کے بعد ٹھاکر دائیں کا یا تو نرملا کرسی بربیٹیں اُونگھ رہے تھی یہ اُف

تم ايمي كن بيلي بهو تي مهو تيميس سوجانا جياسي نفا-" "بين م يكانتظاد كررسي فني -"

"بین آج نہیں جاؤں گا۔ بیروسٹ جی نے مندھیرجانے کا الادہ بدل ا ہے۔ ان کی طبیعت تھیک نہیں ۔ وہ جاستے ہیں کہ مهاراحہ کو نہیں بالباعائے ہیں نے ان کا پیغام مہاراحہ کو جیرجے دیا ہے۔"

نرملانے کہا۔" آب کو حکانے سے پہلے ہیں نے محل سے باہر گھوڑوا کی طاپ نی تھی میرا منیال ہے کہ جیند سوار اصطبل سے نکل کر کہیں سکتے ہیں۔" «ہاں وہ بروس نے جے محافظ فیسننے کے آدمی تھے۔ پروس نے نے نے میں ممالے بڑوس کے دا ہوں اور سرداروں کے پاس بیپنیام دے کر بھیجا ہے کہ دہ ان کے درشن کے لیے بہاں بہنچ جائیں۔ بروس نے جی نے مجھ سے اکم عجید

سی با ت کمبی ہے ہے " وہ کیا ؟"

" دو گفتے ہیں کہ ایک نولھورت لوکی سومنات کے مندر میں دائی
ہیں کرآئی تھی۔ لیکن پجار پول کو بیمعلوم ہوگیا کہ وہ سلمانوں کی جاسوس ہے۔
پیانچہ اسے گرفنار کر لیا گیا۔ لیکن پجھلے دنوں اچانک وہ فیدخل نے سے بھاگ گئ
اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ مندر کی حفاظت کرنے والی فوج میں بھی بھن آدی
اس کے سانخہ ملے سوئے ہیں۔ سومنات کے جا سوس کئی دنوں سے اس کی طاش
میں تھے۔ البخیس پر براغ طل ہے کہ وہ لڑکی ہما اسے شہر میں کسی کے ہاں جبی ہونا
میں تھے۔ البخیس پر ارغ طل ہے کہ وہ لڑکی ہما اسے شہر میں کسی کے ہاں جبی ہونا
میں نے دیا ہے۔ اب میرسے سیا ہمیوں کی مدوسے سومنات کے
بیار فی شہر کے ہرگھر کی تلائٹی لیس گے۔ اگر وہ الڑکی مل گئی تو بچاری اُس کے باق

ناتیوں کا کھوٹی لگانے کے لیے مسے سومنات لیے جائیں گے سومنات کے مذیبی در ہیں در میں سے میں نے سومنات کے مذیبی می مند میں دشمنوں کے جاسوسوں کا ہونا بہت خطرناک ہے میں نے شہر ہیں بیر اِهنڈورا پیٹوانے کا ارا دہ کیا ہے کہ اُس لیٹ کی توللائن کرنے شالے کو بہت

نرال کی کہنا ہا ہتی تھی کدا کی بڑھیا ہا نیتی کا نیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا ہیں حکد حکد سے پیٹا ہوا تھا اورائس سے بہرے برضر لوں کے نشان تھے۔ ٹھاکر نے اسے دیکھتے ہی بہجان لیا۔ بداس کی پُرانی خادم کھی جسے اُس نے رام ناتھ کے گھر کھیے انصار بڑھیا سسکنال لیتی ہوئی ٹھاکر کے یا وَل برگر بڑی۔

رام ناتھ کے گھر تھیجا تھا۔ بڑھ باسسکبال لیتی ہوئی ٹھاکر کے باؤں پر گربڑی۔ پندنوکرانیاں اور نوکر حیران وہر بیٹان درواز سسے باہر کھڑسے تھے۔ ٹھاکر نے بڑھیا کے بازو کپڑکر اُسے انطاقہ سوئے کہا۔" کیا ہوا تھیں ؟" سنہاراج! مجھے ڈاکو وں نے مارا سے۔ وہ دان کے تمیہ سے بہر سویلی کی

داداری اندرآ گئے تھے۔ انھوں نے ہوکیدا داورتین نوکرول کوفل کر دیا ہے
ہوتھا لؤکر جال کنی کی حالت میں بڑا ہے۔ بچرا کھوں نے مجھے 'چرکیدا رکی ہوی ،
ادرمالی کی لڑکی کو کیڈ کرا کیب کمر سے میں بٹھا دیا اور دوا دمی نلواریں سونت کرہا ہے
ہررکا دکی ہوی کہاں ہے۔ ہم نے اسے کہاں جھیا دیا ہیں۔ مہارا جے اہمیں کچھ
مرداد کی ہوی کہاں ہے۔ ہم نے اسے کہاں جھیا دیا ہے۔ مہارا جے اہمیں کچھ
مرداد کی بوی کہاں ہے۔ ہم نے اسے کہاں جھیا دیا ہے۔ مہارا جے اہمیں کچھ
مرداد کی بوی کہاں ہے۔ ہم نے اسے کہاں جھیا دیا ہے۔ مہارا جے اہمیں کچھ
مرداد کی بوی کہاں ہے۔ ہم نے اسے کہاں جھیا دیا ہے۔ دوبارہ مکان کا کوئرکونہ
مرداد کی دوبارہ مکان کا کوئرکونہ
ہوا کھوں نے دوبارہ مکان کا کوئرکونہ
ہوا کا دروا دوبارہ مکان کا کوئرکونہ
ہوا کا دروا دوبارہ مکان کا کوئرکونہ
ہوا کا دروا دوبارہ مکان کا کوئرکونہ

بندکر کے جمیں بیٹینا شروع کر دیا۔ پرکیدار کی مبوی اور مالی کی لڑکی نے یہ کہ کان

دو ہیرسے تھوٹری دیر لعد رہا ہے لال ایک تھیوٹے سے گا وُل مین اخل موا۔ وہ تھکاوٹ سے بڑھال نخا اور گھوڑاتھی ہوا بسے بیکا نخا۔ گاؤں کے

چرال سے باہرایک درخت کے تنجے جیندا دی بیٹھے تھے۔ پیارسے لال دمیاتی ر روں سے کام لینا جانتا تھا۔ فراسی دیرمیں ایک آ دمی نے اس کے گھوڑ سے

تے لیے چالیے اور بانی کا نتظام کرنیا اور دوسرااس کے لیے روٹی بھن اور لتی اے آیا اپنا بیٹ بھر لینے کے بعد بیا یسے لال مخفودی دیر سسانے کی غرض سے

كاط برلبيك كيا- ايك بهانى في السيد سوال كيار مهاداج! آپ كهال سے آئے ہیں ہے

« جهاراج " کالفظ سن کربیا ہے لال نے اپنے دل میں ایک گدگدی می محسوس کی اور کہا " نم مندھیر کے ٹھاکر جی کوجانتے ہو ؟"

«انخیس کون نہیں جانتا جهاراج! آپ ان کے ..... بیارے لال نے اس کی بات کا طنے موسے کھا"د دیکھیو جستی انم ارام سے

اكيب عمريسده آدمى نے كهار" حهاراج! آب كا گھوڑا بهت تھ كا ہوامعلوم مرتاب الرحكم مونواس كى زين أبار دول بي ببایسے لال نے گردن اٹھاکر تحکما نہ انداز میں جواب دیا ۔ نہبی اسم ابھی روا موجا میں گھے "

اكب اور دبياتي بولايه مهاراج إلآپ كا كھوٹر ابهت نونصبورت ہے ." بالب ال نے اللہ ملیت مونے کہا "تم نے اسے کھا گئے ہوئے نہیں

<sup>د کم</sup>یا میں ب<u>حص</u>لے بپر مندھیر سے نکلاتھا اورا ب بہال ہنچ گیا ہوں <sup>یا</sup>

جان چیڑائی کدان کے گھر حوبلی کے دوسرے کو نے میں میں 'اور رات کے نیز صرت میں ساوتری کی خدمت میں رہا کرنی ہوں ۔ <del>ڈاک</del>ووں نے اُن کیمُرٹ <sub>کیم</sub> کس کرائنیں کمرے کے اندر مبند کرنہ یا اور محجھے توہلی کے تجھپواڑے کھیپتن بیں لے گئے۔ وہاں ان کے جند ساتھی کھڑسے تھے ، نہاراج! اُتھوں نے ا مار کر مجھے ہے ہمومن کر دیا ہے جب مجھے بہوش آیا تو دہاں کوئی نہ تھار میں 🖖 ک ما يہ ہے حولي كى طرف نهبىر گئى؛ اور ميمان كے پنچتے ينتھے كئى بارگرى ہوں يا

عظا كرني كهار مبري ننهر مل السي حران كون كرسكنا م يم أن بي « نہیں بہاراج! اُ تخوں نے اپنے چروں پرنقاب ﴿ وَال رَجَّے تَعَے " « مها داج! آخم اومبول نے حولی برحمله کیا تخد۔ اور نمین کومیں نے کھیت

تھاکرنے پوچھا" اورسردار رام ناتھ کی بیوی کے تعلق تمضیں کے معلو آبیر «نہیں مہاراج! مجھے کچے متبہ نہیں۔ رات کے وقت سے بیلے میں

نے أسے اس كے كمرے بين دكھيا تھا. « ابتم بهیں رہو۔" کھا کہ بیکہ کر در وازے کی طرف طرحا اوز کو کروں کو اینے راستے۔ سے مٹانا مبوا با ہر نکل گیا۔ دو پیرکے قربیب شہر کے ڈھنڈورجی گلبوں اور کو جیل میں رام اتھ کے گھر رچملہ کرنے والے ڈاکو وں ' اس کی بیوی اور سومنات کے قید خانے سے نزار

مور والى الكركى كابتر مين والول كے ليے العامات كا علان كرم ہے منفقہ خ

«اتنی حلدی ؟» دبیانی نے جران ہوکر پوچیا «بال اور کیا ؟" چند دبیانی کیے لعد دیگرے اُنٹے کر گھوڑ ہے۔

چند دہماتی کیے لعبہ دیگرے اُنڈ کر گھوٹر سے کے گرد ہمع ہوگئے اور اُنہا نے اس کے کانوں سے لے کر قیم کے بالوں تک کی تعرافیت سٹروع کردی۔ کی میں ایسال براق نے بیالیس اللہ سوراج والا میں بیری و

ائک سادہ دل دہیاتی نے بیالے لال سے پوچیا۔ مهاراج! اس کی قیمت کیا ہوگی ؟"

«كيول! تم <u>لسے</u> خريد نا جاہتے ہو ؛ " پيالے سے لال نے اس پيفسب آل<sub>ود</sub> بحکاميں د<u>التے موتے کہا۔</u> بھام میں دالتے موتے کہا۔

مں نے کھسیانا ہوکر جواب، دہایٹ نہیں مہاراج! میں نے تولوپنی پوچھانا " الرسے نہین خریدلو۔ اس کی فیمٹ صرف ایک گاؤں ہیںے یہ ساد دیار درما تیں جہ مہری کے والیون میں لیسنہ سابق اس کے قبیقیر میں انہ

سا ده دل دہباتی بدیوای کی عالت میں اپنے ساتھ بوں کے قیقے ہے 'آنا تفوظری دُورا بکب سرم طبی سوار گاؤں کی طرف آنا ہوا دکھائی دیااور چند دہاتی اُٹھ کرکھڑے سے موسکئے میا ایسے لال بھی اُن کی دہکھا دہھی کھاٹے سے اُنزکر سوار کے لاتے

میں کھڑا ہوگیا۔ محتوثری ویرمیں سوارچہ پال کے قربیب پہنچے گیا۔ لیکن اُس نے گھوڑا روکنے کی کوشنٹ نہ کی۔ دہماتی گھبراکمرا دھر اُدھر سہٹ گئے سوارا کینگلے کی طرح اسٹے کی کئیا۔ پیالسے لال اُپُوری قوت کے ساتھ جیلا یا عماراج رام اُٹھا

کھرو! کھرو! رام ناتھ! رام ناتھ!" لیکن رام ناتھ گرفے بادلول میں بھیپ چکا نضار تقور ٹی دیر لبدیا<sup>نے</sup> لال اپنے گھوڑ سے پر سوار موکراس کا بیچیا کررا نضا لیکن رام ناتھ کے گھو<sup>ڑے کے</sup> مقابلے میں اُس کے گھوڑ ہے کی رفقار بہت مے سست بھی۔ وہ اس اُمیدم جلیارا

مفابلے میں اُس کے گھوڑے کی رفتار بہت صست بھی۔ وہ اس اُمیدر جاآلا کرام ناتھ کسی نکسی حگہ دم لینے کے لیے ضرور کھرے گا۔ راستے میں کوئی کہتی

آن یکوئی سافرلما تووه رام ناتھ کے تعلق او چھے لتیا۔ اس کے گوڑ کے فین ر بندیج کم ہوتی گئی اور تمییر سے بہر کے قریب گھوڑ اچیلئے چلتے رک گیا۔ پارسے لال نے ایسے ایڈ لگائی تو دہ حیاد کلیں لگانے کے لعد کھے مرک گیا۔ پیالے کے لال میں نہ میں اس کا طور کر گاگی کا کا کا سال کا کا دور کا کا اس مال آن میں میں

بنیں ایر لگائی تو دہ چند حیاائیں لگانے کے لبد بھر ترک گیا۔ بیا یہ کے لال ب<sub>یورا</sub> نیچے اترا اور گھوڑے کی ہاگ بکڑ کر بیدل چلنے لگا۔ اس علایہ تے میں گدور ورزک جھاڑلیوں اور درختوں کے سواکچے نظر نم آنا تھا۔ بیارے لال شام سے درزک جاڑلی گاؤل میں بہنچنا ضروری مجھانھا۔ کوئی آدھ کوس جلنے کے بعد اسے گھنی

بلے میں کاول کے بیجیا صروری جا ھا۔ وی ارطوں بہت کے بعدے میں جا دیا ہورہ کیا۔ نام ی سے جا ڈیوں کے اور دہ گیا۔ نام ی سے مطاب سنائی دی اور دہ گیا۔ نام ی سے مطاب کرایک درخت کے اور پر پیٹر ہے گیا۔ بیندرہ مسلح سوار جن کے نیز نے ھو پ

یں جیک سہے تھے پوری رفنار سے اس کی طرف آ کہتے تھے۔ دہ حلدی شے نہار اور گھڑا ہوگیا۔ آن نیجے اتراا در گھڑڑ ہے کی باگ پکڑکر گھنی حجالٹریوں کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔ آن کی آن میں سوار گر دیکے با دل اڑائے سوئے آگے نکل گئے۔ بیا رہے لال گھوٹسے

کی باک پیٹائر پھر گلیٹر نڈی پر ہولیا۔ کمچھ دیر بیدل جلنے کے بعدوہ ددہارہ گھوٹے پر براد ہوگا۔ کوئی ایک پر بوار ہوگا۔ کوئی ایک پر بوار ہوگا۔ کوئی ایک کوئی جاتے کے بعد ہوں کی جو گئے۔ کوئی ایک کوئی چلنے کے بعد میا یہ حال کو ایک درہانی دکھائی دیا جو گدھے پر سوار تخابہ بیارے لال دیے۔ سے دو کتے ہو۔ نے سوال کیا یا بہاں بیار بیاں

بياسي لال دي السيط ما كالم المارة عنه اللا كاركون وقور بهي " مهاراج كوفي دوكوس بو كاي"

"تم منے راستے میں ایک سوار دکھا ہے!" " میں نے راستے میں کئی سوار فیکھے ہیں جہاراج! ایک ٹولی نوا کے

ناتی مرمے شایر آپ نے بھی وکھی ہوگی '' " اللہ دہ کون ۔ نقیے ؟ " المن المن المار المن المار المن المار الم

، نہیں ، بیارے ال نے گھوٹ ہے کواٹر گائے ہے کہا۔ گھوڑا بھرا ہستہ استہ چلنے لگا۔ بیارے لال۔ نے مڑکر وھونی کی طرف، دکھااور کھا " بھنی میرے ساتھ ایک سو داکر ہے ؟"

"كبساسودا مهاراج؟"

"لبنے گدیھے کے بمباری الگوڑا کے لور اسكى دن مندھيرك آنا تھيبانعا)

"لبنے گدیھے اسكے گا دَل۔ سے كوئی سواری لاگئی نومیں تھا را گدھا وہا جھوردس گا"
دھونی۔ نے جواب فیبنے کی کجائے گدھے کی گردن پرا کے طونڈا رسید كیا در
اُل کیا ان میں جھاڑ بول میں غائب ہوگیا ہ

لگے دور دوہپر کے دفت زلااپنے کرے میٹھی تھی۔اس کے چہرے پر مُکان شاور پرنشانی کے آثار تھے۔ کٹا کر رگھز انھ کمر سے میں داخل ہوااور اس ر معام نہیں نہاراج! اپنے گاؤں سے نیکتے ہی مجھے اپنے نیچھے ) فیہ دکھائی دی جالیس بچاس سیا ہی گئی اے دولرانے موئے کچھ سے آگئے تکی گئی تختوری دور چیلنے کے لبدیں ۔ نے دیجھا کہ دہی سیا ہی ایک سوار کے گردی کے موکیا۔ سیا بہوں نے اس سوار سے تخسیا روال دینے کا مطالبہ کیا ، لیکن اُس نے انکارکر دیا اور کہا کہ حب تک مجھے بہوئی اندموکہ تم کس کے تکم سے مجھے آئی اُنہ

کرنا جاہتے ہوئیں ہنخیا رنہیں ڈالول گا '' بیا لیسے للل۔ نے اس کی بات کلے شتے ہوئے کہا'' اس سوارکے گھیڑے کارنگ مشکی تھا ہ''

> «جي إن! " «اچها پير کبابرو!؟" - سر سر سروي ها سر زر زر زر سر

" پھراکی اومی آئے بڑھا۔ اس کی شکل بالکل مندھیر کے مندرکے ایک
پیجاری سے لئی بی جو برسال ہما سے گاؤں میں دان لینے آیا کر اسبعے۔ اُس نے سوار
کو سمجھایا کہ ہم تھیں گرفنار کر کے مندھیر ہے جانا جلہ نے بین، وہاں جاکر تہیں معلی
ہوں تہمیر کے لیکھ اُسکتے ہو۔ اس کے لبدا کیہ سپاہی اُسکے بڑھا اور اس
موں تہمیر کے لیکھ اُسکتے ہو۔ اس کے لبدا کیہ سپاہی اُسکے بڑھا اور اس
نے کہا کہ عم سومنا سے کے سپائی ہیں اور پر دہمنہ جی جہارا جے۔ کے حکم۔ سے تھیں
گرفنار کرسنے آئے کی سے بیجال اپنے دل سے نکال دو کہ مندھی کا ٹھا کہ انسان اُلے
کا جہا دا ہم تھیاری مدد کرے گا رسوار نے یہ سنتے ہی تو از نکال نی اور اُن کا گھرا قائم
کرا کیہ طرف اُسے کی کو شعش کی ، لیکن ایک سپاہی کا غیر اس کے سری

اورکھوٹا دوتیں ہار انچھلے کے لعبا۔ پنے سوارسمین گریڑا۔ سوار انھی منجانے نہا آگا

، دریان مهادیو کے چرنوں میں پہنچ کر دوبارہ اس نیامیں کیسے آجاتی ہیں ؟" " نیلا انتخیس کیا ہو گیا ہے ، محبگوان ۔ کے۔ لیمے مجھے پر انتان نہ کر دیمبری سمجھ

زملا کچھکنا جامتی کھنی کہ جے کرشن دروارنے کے کسٹسنے نمو دار ہوا اور وہ اُکٹھ کڑی ہوگئی۔رنگونانخدنے بھی کرسی سے انٹھ کرجے کرشن کا سواکت کیاا ورائسے لینے

زَي بِهِ ان مورُ كمارٌ مين الهي ييسوج راع تفاكم آب كوبلا دُن رَملا بهت برليتان ئے۔ اسکسی نے پر دمہت جی جہاراج کے تعاق بہکا دیا ہے۔ آپ اسسح جا کی يورت جي ڪينعلق اپنے دل ميں مراخيال لانا کھي يا پ سے يہ

جے كرشن نے انجان بن كر كهام نزملا إكبا شكايت مے تھيں يرومہت جي بهاراج <u>ڪ</u>يمنعلق 4"

زىلىنے جواب دیا يكي نهيں تياجى! ميں ان سے كهدر مي تھى كه گرېږيېت جی ام ناتھ کا کو ٹی حرم نابت کر سکتے ہیں تو وہ اسسے ان کی عدالت ہیں بیش کرنے

رگھۇنانھەنے للملاكر كهاي وكليمونرىلا إىبى اكيب بارنم سىم كهرىج كامهول كەمبى برومت جي كےخلاف كي نهيرس سكنا يا

نرملا كجهر كصح بغيرائطي اورنيزي سيصه فدم الخفاقي مهوني دوسر بسطم يسيميلي الى اركوناتها ني الميناني كى حالت بي جي كرش كى طرف دىكھتے موئے كها يوسمبري

جُمِين كَبِيهُ بَهِينَ آناً بحبكوان حانے اسے كيا ہو كيا ہے۔" جے کرش نے جواب دیا۔"آ ہے کونر ملاکی با نوں۔سے پریشان نہیں ہونا جیآ ۔ ا بہت رحم دِل ہے یعب ہم قنوج میں تھتے تو و ہاں تھبی یہ بدترین مجرموں کی جان آر روز

بلن كالشش كياكر في تني يني السيمجمالول كا-"

زما کے سامنے ایک کرسی پر بلطنے ہوئے کہا۔" میری مجھ میں کچھ نہیں ا نے رام ناتھ کائی بالنے۔سے انکادکردیا ہے۔"

نرملانے برجیا "آب رام انفسے ملے ہیں ؟" «نهین بردین جی اس سے کسی کوملا فات کی اجازت نہیں فریتے۔ روان

وقت مندر کی جار داداری میں قبید ہے اور در دائنے پر بروست جی کے اور ا <u>نے لیے ہیں ب</u>ٹہر کے سی اور آ دی کومندیکے قریب آنے کی اجازت نہیں ۔

نرملا نے کھا" کیا آپ کو یہ اختیار بھی نہیں کہ پینے شہر کے ایک وی گزانی

'بردېبن جي۔ کے مينے ميرے نمام اختيارات ختم ہوجاتے ہيں۔" '' رم پاس ملاقے کے حاکم ہیں اگر رام نا خذنے کوئی جرم کیاہے تواسے آپ كى عدالت مين بين بوجا ناج مبيا أورام ناتخدا كيك على أدى منين وه مهارام كا

> " برومېت جي اگرچا ٻي نو مجھے بھي گرفنا رکرسکنے بي " "بوہنی کسی سرم کے بغیر!"

" نم بیکیوں سوختی ہوکہ رپروہ ن جی ۔ نے رام نا کھ کوئسی جرم کے بغیر گرفنار کیا " نرلا تتخ جواب بالسهنيس فيجهوجنه كي ضرورت نهيس يجهي لقين ب كراأاة

نے کوئی ترکم نہیں کیا اور اگراس نے کوئی جرم کیا ہے تووہ ایسا ہے جب کے ظاہر ہوجا نے۔سے پر درست جی کواپنی بدنامی کا خوت سرمے !

رگھونا تھے نے فینتے میں کرکھائے نرملا إنھبگوان کے لیے ہوش میں آ ڈ، تحییں ا<sup>نگل</sup> کے کسی نوکر کے سامنے بھی اسی انیں نہیں کمنی جا ہائی "

نرملانے کمای<sup>ر</sup> جھ پینھامونے کی کیلئے آب ہر مہت جی سے بہاوچھ ا<sup>ین کونڈ</sup>

19

مدھرمیں شوجی کامندرا بنی تدامت، دسعت اور فرقیمیر۔ کے کھا اور سے بہت فردن اللہ میں شوجی کا مندرا بنی تدامیہ نے سالاب تھا اور اس تالا کے عین میا اللہ میں بھا ور دور کہ دیکھا کی فیتے تھے۔
مدری بشکوہ عمارت کھڑی تھی جس کے سہری کلس دور دور کہ بھائی فیتے تھے۔
میں سے اندرا کی سبز ارقبت نفسب بھے ۔ تا لاب کے چاروں کناروں سے مندلہ اللہ بہت کے لیے سنگ مرکی گزرگا ہم نعمیر کی گئی تھیں۔ ہمرروز سینکٹر وں باتری مندکے اور مورتیوں کے سامنے نذرانے مین کھنے کے لیے اور مورتیوں کے سامنے نذرانے مین کھنے کے لیے اگرتے تھے۔ مک بین شوجی کے کئی اور مندلوں کے بجاریوں کی طرح اس مندلے کے ایک بھی سومنات کے باریوں کی طرح اس مندلے کے باری بھی سومنات کے باریوں کی طرح اس مندلے کے ایک بھی سومنات کے باریوں کی طرح اس مندلے کے ایک بھی سومنات کے باریوں کی طرح اس مندلے کے ایک بھی سومنات کے باریوں کی طرح اس کی ایم دفی

الکی حقہ مرسال سومنات کے مندری بحبین شکیا جاتا تھا۔
گزشتہ دودن سے ببندرسومنات کے برقیمت کی سرگرمبوں کا مرکز بن بچکا
قادراس کے درواز ہے تمام یا تربوں۔ کے لیے بند ہو بچکے ۔ تخے مام بچاریوں
کھی مندرسے دورابیت کا حکم مل بچکا تھا۔ دروازوں برسومنات کے سپاہی ہجرا ہے
دہ نقے سومنات کے بروم بن کے سائنبوں اورمندھیر کے بند کچاریوں کے
موائمی کو اس بات کا علم منہ تفاکد اندر کیا ہور ہا ہے۔ عام لوگ صوف بیجانی
فررام نافی کو ایک بخیدی کی حیثیت۔ سے اسس مند سے اندر لایا گیا ہے اور
فرمنات کے خلاف کسی خطرناک سازش کا انکشاف ہو نے الا ہے۔
فررام نافی مذرکے اندرایک سنون کے سائن بندھا ہوا نجا۔ اورایک سپاہی
مزر کے فرون و جیب ام نافی نے ایک سومنات کا رقیمت اور چید کچاری اس کے
مزر کے فرون و حیب ام نافی نے انکھیں بندکر کے گرون و حیبلی حجود وی تو
مزر کو میں کو با تھ کے اشا ہے۔ سے روکا اور دام نافی کو سر کے بالوں

رگونا تھ نے کرسی سے اٹھتے ہمئے کہا" آپ اظمینان سے باتیں کریا میں اِ نیچے جار کا ہوں "

رگونا خذکرے سے باہر کی گیا اور سے کش فارسے توقف کے بعداُ گار اِ کے کمرے میں وانس ہوا۔ نر ملاصحی کی طرف کھنے والے در سے کے کسل منے کو لڑی تا اس کے کرشن نے اُس کے قریب جاکر کہا۔" بیٹی ایم آگ کے ساتھ کھیلنے کی گوشن نکر و۔ اگرایسی باتنی پر و مرت کے کانوں تک ہنچ گئیں تواس کا اِنتقام ہمت نزان ہا کہ اور یہ تا وی معدو ذک روپ ، قرایسے تمام حالات معلوم موجائیں تواس کے آدمی قنوج کی عدو ذک روپ ، قرایسے کی می ماطر میندون کی خاطر میندون کی خاطر میندون کی خاطر میندون کی خاطر میندون کے بیدے بین زبان قابولیس رکھتوں"

نريلاني بريده موكركها "كبكن نباجي! وه دام نا تفافقل كروالي كيا: روپ و تي اس كي بنير كيسے زنده ره سكے گی۔ "

جے کرش نے جواب نیار پر وہن اسفیل ہنیں کہ سے گا یوب کہ اوپ اس کے قیضے میں نہیں ہیں۔ یہ کو وہ تی کا وُلِی اس کے قیضے میں نہیں ہیں، رام ماتھ کی جان کو کوئی خطر انہیں۔ یہ کروب تی کا وُلِی ہیں۔ یہ کروب تی کا وُلِی ہیں۔ یہ کروب تی کا انتیار کی بستیوں میں اگر وہ بر استے میں بیا اسے وال کو کی کراس کی مالانتی کے لیتے تو تھا النظ ہما دی ناہی کے لیے کا فی نظاء اب بھی مجھے ڈورہ کہ اگر آسے ہم پرش ہوگا بھیں گا آئی ہما دی ناہی کے ساتھ السی بات اگلوالینا اس کے لیے شکل نہ ہموگا بھیں گا آئی کے ساتھ السی باتیں ہنیں کرنی چاہئیں یہم رام نا نظر کے لیے جو کچھ کرسکتے تھے کرچھ کیا۔ اب بھی اس کے ساتھ السی بات کی سے دعوہ کرو کرو گئی اس کے ساتھ السی بات کی کرو کرو گئی اس کے ساتھ السی بات کی سے دعوہ کرو کرو گئی اس کے ساتھ السی بات کی ساتھ السی بات کی ساتھ السی بات کی ساتھ السی بات کی سے دعوہ کرو گئی اس کے ساتھ السی بات کا م لوگا ۔ "

« تِبَاجِي مِين وعده كرني مردل " زرلانے اپنے انسولو بخصتے موت جواب دہا۔ « تِبَاجِي مِين وعده كرني مردل " زرلانے اپنے انسولو بخصتے موتے جواب دہا رام ناتھ نے قدیسے توقف کے بعد جواب یا "تم مجے سے صوف اُ وب وتی ا مقلق کیوں پوچھتے ہو کامنی کے متعلق کیوں نہیں پوچھتے ؟"

بروبہت کے بھرسے پراجا نک سیابی چیل گئی اورائس نے انہائی سرآیگی اورائس نے انہائی سرآیگی اورائس نے انہائی سرآیگی والت میں اِدھراُدھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔"کامنی کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟"

میں اس کے متعلق یہ جانما ہوں کہ جب تم نے اسے دیونا کے پاس کھیا ،

فاقودہ السے سے لوٹ آئی تھی اوراس کے بدلے تھا اسے جیڈر کیاری میاں پنچ کے اگر تم اس کے تعلق کھی اور اور چھنا چاہتے ہو تو مجھے مندھیر کے تھا کواور

انل واڑہ کے جہاراج کے پاس کے چیاو۔ بولوخاموش کیوں ہوگئے۔ کیاتم سومنا کی دیری کشتمان پھی نہیں جاننا جا ہتے کہ وہ کہاں ہے اورکس حال میں ہے ہا" پر دہت کچے دیر مہون کھڑا رہا بھراس نے اگے بڑھ کرسیا ہی کے ہائف سے

کڑا چین ابا اور بے نخاشا رام ناتھ کو پٹینا مشرفرع کر دیا۔ " مها داج! مهاراج! " ایک ٹیجاری نے کہا " بیہ بے ہوش ہو چکا ہے '

ایں ایجی اسے زندہ و کھنے کی صرورت ہے۔ اگر کامنی بھی روپ تی کی طرح روپوش ایکی ہے قواس کا بیطلب سہے کہ سومنات میں دام ناتھ کے اور ساتھی بھی مہوں گے۔

لیمتن کونے سے پہلے ان کا سراغ لگانا صروری ہے۔" پروہت نے کوڑا زمین پر کھینگئے ہوئے کہا " اب اس کا ایک پل کے لیے فئی ہال رہنا تھیک نہیں، تم لسے فورٌ اسومنات کے جاؤ۔ اگریہ را۔ ستے میں کی سے بات کرنے نے کی کوئٹش کرے تو اس کی زبان کا طے دو میں وہ ق کی سے بات کرنے نے کی کوئٹش کرے تو اس کی زبان کا طے دو میں وہ ق

ے کیو کر جمنح بورٹ تے ہوئے کہا" تبا و وہ کہاں ہے ؟"
دام نا تھ نے تکھیں کھولتے موئے ہواب جیا "میری جان لینے کے لیے
تکھیں بہانے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں میں اُسے گھرٹیں جید وکر گیا تھا۔ اُروؤ با
غیر جا ضری میں گھرسے غائب ہوگئ سے نونم سے زیا دہ اس بات کا کی اور کو انہیں ہے۔
ایک بچاری نے کہا" مہاراج! یہ بہت سخت جان ہے۔ اس کا دماغ ائی

یک ٹھیک نہیں ہوا۔" "اس کا دماغ انجی ٹھیک ہوجائے گا۔" یہ کھنے ہوئے بدومہت کے سپاہی کواشارہ کیا اور اس نے بچررام نا نظر پرکوٹسے برسلنے شرع کردیے۔ مقول ی دیر بعد حب رام نا نظے کے بچر سے بے بہونٹی کے آثار ظاہر تھا

گے توبر و مہت نے کو ڈے مارنے قبالے سباہی کو ایک بار پیر روکا' اور پانی لانے کے ایک بار پیر روکا' اور پانی لانے کے لیے کہا۔ ایک سپاہی نے مند ایک نالاب سے ایک بالٹی میں پانی لاکرام ناتھ کے فرمیب رکھ دیا اور کٹورا بھر کراس کے منہ پر چھینے مالینے لگا۔ دام ناتھ نے اپنے ہوئے انکھبل کھول دیں۔ پر و مہت نے سپاہی کے باتھ بونٹوں پر زبان بھیرتے موئے انکھبل کھول دیں۔ پر و مہت نے سپاہی کے باتھ

سے بانی کاکٹورائے کر رام ناتھ کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ لیکن ابھی اُل نے ایک ہی گھونہ طے علق سے آنا داتھا کہ ہرومہت نے کٹورا بیچھے ہٹا کر سارا یا نی زمین پر انڈبل دیا اور کہا یہ اُلگر ہانی بینیا جاہتے ہوتومیرے سوال کا جواب دو۔ "

رام نا نفرنے ڈوبتی ہوئی اواز میں کہا ہوگر میری حکیم اس ستون کے ساتھ بند بمونے موتے اور مبرے ہانھ میں کٹورا ہوتا تواب تک شہر کے ہرا دی کومیلوم ہو جکا ہنونا کہ روپ و تی کہاں ہے ۔"

 کے فتے ہوتے مرسے پرباؤں ایک دیا اور شمجونا نظابنی گردن میں ایک جو شکامحسوس مرف سے بعد گیڑی کے بوجھ سے آزاد ہوگیا ۔ عام حالات میں وہ محل کے اتی زکردل کی امیں گشا حیاں ہر داشت کرنے کا عادی نہتھا، سکن رنبر کو قریب آنا دیم کروہ پر بدار کو صرف، گدھے کے لفظ سے یا دکرنے کے سوا ا در کچے نہ کہ دسکا ادر

یوی دیں جیوٹر کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ « مہاراج ا مہاراج ا آب آگئے کے بھاگوان نے بڑی کریا کی ہے شکندلا دایو پڑن ہے آپ کی داہ دکھے رہی ہے " یہ کہنے ہوئے اس نے مجلک کر زمبر کے پارل جی نے کی کوشش کی لیکن رنبر نے جلدی سے اُس کے ہاتھ پکڑیے۔ بارل جی نے کی کوشش کی لیکن رنبر نے جلدی سے اُس کے ہاتھ پکڑیے۔ شمہی نیا تھ نے ایس کے ساتھ ساتھ ساتھ جیلتے ہمنے کہا۔" مہارای اہم ہم ہست پرنشان نے شکندلا دایری مبیح وشام م ہے کی داہ دیمیا کرتی ہے۔ اب بھی آپ کے انظاریں اُس کے کمر سے ہم جواغ جل رالع ہوگا۔ وہ اس گری میں بھی رات کے دقت

دہی سونی ہے ۔ ہیں اُسے خبرونیا ہوں مهاراج!" سنہیں چا! میں خوراسے حبگا ڈل گا" رہبرنے تیزی سے دردار نے کی طرب اُھٹے ہے کے کہا اتنی در ہیں دوسرے نوکراک توکرائی کو حبگا کر دردازہ کھادا چکے

تھے۔ رنبراندرداخل بولادراندردنی صحن وہ درکرنے کے بعد بالانی منزل کی سٹیرے! پڑھنے لگا یفٹوٹری دیریں دہ اپنے مکان کے ایب دیشن کمرے بیں کھڑا تھا، ایس افر کافرہ جرمد تدں ایک ہے آجے گیا ہے ایس کھٹکنے کے بعدا بنی امیدوں کانخلسا

شکنتلا اپنے لینز پرسور ہی تھی 'اور وہ بول محسوں کر رہا تھا کہ وقت کی آنر شیال نخم حکی ہیں۔ اُس کی تھی بہن ایک، عورت بن چکی تھی، لیکن اُس کے چیرے بالحبی کک اکیب سیتے کی سی معصوبہ بن تھی۔ رنبہ کچھ دیر ببتر کے قریب بے حق صور مرکت بہن اور بھائی

ران کے بچلے بہشم عموناتھ محل کے اندرونی در وارسے کے سامنے کشان بہتری ہور اسے کے سامنے کشان بہتری ہور اسے کے سامنے کشان بہتری ہوتے ہے۔ اس کے دائن بائن دواور نوکر جارہا نیوں لیے متحادر فرمنا میں کمی تدری خوا محتی ہے۔ ایک بہر مداری اکتا ہوا بعوتر ہے کی طریت بڑھا اور اس نے تم بھوناتھ کو بھول کے متحد مردا در نمبر آگئے ہیں۔ "
کر کیا تے ہوئے کہا یہ چیا تشم بھو! الحصد سردا در نمبر آگئے ہیں۔ "

سنم جوزا نف نے ہڑ بڑا کر مبنز سے اعظتے ہوئے کہا '' کب اُسے ؛کہاں ہیں دہ ؟ بہر پر ارنے باہر ۔ کے دروالنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ۔ ادھر بھیے اُک ہے ہیں ۔" سنم جوزاتھ کو صحن ہیں تھوڑی دورا کیٹ عل بردار کے بیٹھے محل کے چند لوکوں

اور بہر بالیروں کے درمیان رنبہ دکھائی دیا۔ اس نے لینے ساتھیوں کو جگایاالہ سر ہانے سے اپنی گپڑی اٹھا کر حلدی حلدی سر پر لپیٹٹ ام واضحن کی طرف شھا ب<sup>پڑ</sup> اس کے سرکی صرورت سے بہت بڑی تھی جپوتر سے کی میٹر ھیوسے پچھا تھے ب<sup>ک</sup> اس کا آخری سرا ابھی تک فرش میر حھاڑو ہے دہاتھا میر یار نے علمی سے زمین ہ مگرایک اورلٹ کی تخفی۔" رمیعے کوش کی لٹر کی۔ میں اس کے تعلق مشن چکی موں' اسے ہماری نوکرانی نے بتایا تنا کومیر سے کمر سے میں رات کے وقت لکتنی دلوی آیا کرنی سبے جیاننج دو بھی سامی میں اس مال کر کھتا بھی گرائی کی و تعلی کھرکہتا ہیں کا

تایا تناکہ میر سے کمڑ سے میں را ت۔ کے وقت کلنٹی دادی آیا کرنی ہے۔ جیاننج دہ کھی <sub>پری</sub> طرح ساری رات دیپ حبلائے دکھتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں رکھی کہتی ہیں کہ <sub>دو</sub>جے کرشن سے ختلف تھی۔ اسٹے میرے کم ہوجا۔ نے۔سے بہت <sup>د</sup>کھ ہوا تھا اورجے کرش

رہ جے کرش سے محملف کی ۔ اسٹے میرے کم ہوجا۔ کے ۔ سے ہمن و کھ ہوا تھا اور ہے نے مرت ہیں۔ کے عبود کرنے پرمیری تلاش کے لیے انعام مقرد کیا تھا۔'' رنبیر نے کھائے شکنتلا!اس وفت میں تھا بیر شنعلق شننا جا ہما ہوں'' برمیں سے سید

رنبیر نے لہائے سلسلا! اس وقت میں تھا مطبعت صناچا ہما ہوں " شکنتلا بولی " نہیں بھیا! اس وقت آپ کوارام کی ضرورت ہے۔ آپ بہت تھکے ہوئے ہوں۔ کے حب آپ سوکرا تھیں گے تو میں ہیروں آپ کے

ہت تھکے بوٹے ہوں۔ کے حب آپ سوکراً تھیں گے تومیں ہروں آپ کے ساتھ ابنیں کرسکوں گی۔ بیال شاید آپ کوگری محسوس ہو، میں اوپر بارہ دری میں آپ ساتھ ابنیں کرسکوں کی۔ بیال شاید آپ کوگری محسوس ہو، میں اوپر بارہ دری میں آپ

کالبتر بچیادیتی ہوں ۔" رنبیر نے جواب دہا ۔"اب مجھے الم کی ضرورت نہیں یمنحنیں فریھنے سے

تھادٹ کا احساس نہیں رہا ۔ " توہیں کچھ کھانالانی ہوں ۔ شکننلا یہ کہ اٹھی اور دروا نے کی طرف بڑھی۔ رنبیر نے کہا۔ " شکننلا! کھرو! کھانے کی خرورت نہیں کسی ٹوکرسے کہو، میر لیے حرف دہی کا ایک کٹورا ہے آئے۔ کھانا میں نے راستے ہیں ایک سردار کے

کالیا تھا ہے۔ مقوری در اجد سکنتلا رنبیر کے سلمنے ایک کرسی پریٹی اسے اپنی سرگزشت رہی تھی ہ

(۲) طلوع سحرکے آنا رظا ہر ہورہے تھے کئی دنوں کی سلسل ہے ارامی کے باوجود کوااس کی طرف دکھتا رہا۔ اس کی انگھبرت کتے انسوڈ ل سے اسر نریمور پہنے بالآ خراص نے حصک کرشکنتلا کی پیشانی برا نیا کا بیتا ہوا ہاتھ رکھ دیا اور عراف میرنی آواز میں کہا " شکنتلا ! شکنتلا!" "کون "" شکنتلا نے چونک کر انگھبیں کھول دیں۔

" نسكنتالا السكنتالا اليس رتبير بول" اس ك لرزقى بوتى أوازمين كها من الشكنتالا السكنتالا اليس رتبير بول" اس ك لرزقى بوتى أوازمين كها من السكنتالا جند الله يسكته ك عالم بي السكى طرف د كيفنى دې ربير من السم السكان البيا الله كالم الله يسكن الله يسكن الله الله كي الله يسكن الفاظ كالله الله من الله يسكن الله يسكن الله يست الله الله يسكن الله يست ا

رنبیر کی آنگھوں سے آنسو بہر ہے گئے۔ "بھیا! بھیا! نشکنتلانے قدیسے توقف کے بعد کہا۔" مجھے تباؤ کیا پہنا تونہیں ؟" یف نہیں کی میریان جلاک سامی ہے کہ ان جواک

رنبیرنے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر دربادہ اس کا سراپنے سینے سے لگاتے موئے جواب دیا " نہیں شکنناد۔ بیسپنا نہیں۔اب میم ایک دوسرے کے تعلق پنے مہیں کی کیا کہ بین کی کھا کہ یں گئے۔ اب مخیب اپنے بھائی کے لیے ہردات دیا حلانے کی غرورت مہیں بڑے گئی ؟ مہیں بڑے گئی ؟ مخیدں بڑے گئی ؟ مختوری دیر بعد مہن اور بھائی آمنے سامنے بعظیے ایک دوسرے پرانسودُن

کھوڈی دبر بعد مہن اور کھائی اصفے سلصفے بیھے ایک دوسر سے پرانسودن سے بھیگی ہوئی سکر آئیں نجھاور کر ایھے تھے شکندلانے کہا " بھیا ایس اپنے سبنول اللہ ہمیشہ یہ دکھاکر تی تھی کہ آپ ران کے وقت آئے ہیں ' اس کھڑی کے راہتے۔" زبیر نے ہوا ب نیا " ایک نعد بس اس کھڑکی کے استے آیا تھا لیکن بھائی

رنسر كونينديا تھيا وط كارھياس تك نەتقا-اچا نك لسے دورسے الكيبيان " منا "شكندلا في شكايت ك لهج مين كها" أب في بهت ديرلكائي مين زرینان بوگی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ ؟" سنائی دی اوراس نے شکنتلاکو ہائف کے اشابے سے خاموش کرتے ہوئے کا رنىرنے جبورت بر ملجنے بہوئے كها" بلي حاد شكندلا" شكندلا بلي تی ادر رہیری طرف جواب طلب نگاہوں سے میجنے لگی۔ رہیرنے قدرے وَقَدْ كَ لِعِدْ لَهَا يُنْكُنْ الْإِلْمِ فَصِينِ الكِ نُوشِخْرِي سَانًا عِلْهِمَا مُولَ يَنَى .... بنرندنب سابه كرشينة لاكى طرف يجيني لكاء ولل بحقياكه أب أكركبول كلَّه " " مجھے ڈریسے کہ کہ بن تم مجب سے روکھ منہاؤ " «بحتیا! میں آپ سے روٹھ کر زندہ نہیں رہ سکتی میرے لیے انجھائی اور رائى امعياراب كى ليند سے يين جانتى مون آپ كيا كهناچيا سنت ميں يہى ناكم

الميسلمان بروييك بي م " إلى البكن تحصيل كيشيعلوم موا ؟"

"يك أب يرتبائين كه أب ميى كهنا جلبت عضي نا؟" ولى ابيري كهناجاتها تفاء" رنبيرك بيارت ال كيمريا ففي الم الخير اب ديا.

"اوراب إذان من كرنما زير هي كيم عظه ؟"

" بِيّيا الجيم أب سے يہ كارب كاكرين برآب نے سب بہلے مجھے كيول المناني مجھے توائسي دن معلوم ہوگیا تھا جب آپ کے دوست بھال آئے تھے۔

ر کیسی اواز بنے شکنتلا مجھے ایسا محسوس ہونا ہے کہ گاؤں میں کوئی مسلمان ازر تسكنتلانے غورسے اپنے بھائی كى طرف كيجيتے بھرئے قدا<u>سے</u> ترقف كے لعد کہا " ہاں بھتیا! بہاں ایک اعنبی آیا ہواہے اوراس کی باتیں سُن کرگاؤل کے سیندادی مسلمان ہو چکے ہیں۔ چپاسٹمبھو کہنا ہے کہ اس کی زبان میں حاد وہیے۔ « نشكنتلا ! تم آرام كرويين ذرا باهرجانا جا بننا مهون يٌ به كه<u>ته موئ</u>ے دنبر أتحدكر دروازي كي طرف برهار

شكننلا نے قدیسے بردینان ہوكرسوال كيات بحيا إأب كهال حاليمين؛ مين أكرنباول كالسكنبلا! "رنبيريه كهه كربابيرنكل كيا-نشكنتلا دييرك يربيناني كى حالت ببربيجي رسى بچرائطي اور هيت برجاكر كحلى ہوا میں مہلنے لگی۔ اسمان بربادل حبیث بینکے نضاور شرقی اُفق بیلوع آفا کے آنا رکودار مورہے تھے کچھ در جھیت پر ٹہلنے کے بعد شکنتلا نیزی سے قدم

إنهاتى ہوئى ينچے اُنزى اوراكي خادم كونانستەنيار كريے كاحكم دے كر چراُدپر " بحقياكهال كيَّ مِينُ بهنت ديه موكَّى " وه باربار اينے دل ميں يدسوال دہرا مرمی گفتی۔ بالآخر وہ بارہ دری کے اندرجا کرسنگ مرمرکے جیو ترسے بربیٹے گئی۔

" شكنتلا! شكنتلا! "اسے اجائك رنبير كى آوازسنائى دى اوروہ اپنے دلىين نوشكوار دهركىنى محسوس كرتے وائد كركورى بوكئى ـ رنبرسيرهيول = نمو دا رمواا دراً سبته استقدم أمخاناً موا اس كي طرف مطبها.

رئىرنے كهاية أج جب ميں نماز كے ليے بنجا توجاعت بتروع ہو حكى كتى۔ ں ہے۔ سے انھیل پٹیسے۔ امام نے مجھے اٹھ کر گلے لگا لیا میں نے ان کے ساتھ وعدہ الماج كيين آج ظهر كي نما رسك بعد كاؤل كے نمام لوگوں كو إسلام كى دعوت

شكنتلا نے جواب دیا۔ اسلام كے مبلغ كى بيوى قريبًا ہرروزميرے باس ، إرتى ہے ييں نے بھي اس سے وعدہ كيا تفاكر حبن دن ميرا بھيائي اُجائے گا' بن كادن كى تمام عورتول كے سامنے سلمان ہونے كا اعلان كروں گى ﷺ رنبر نے کہا " فرض کرواگریں گراس کا داستہ ندھیوڈ آ تو "

«بهتیا مجھے لقین نھاکہ آپ اسلام کی روشنی سے انکھیں بندنہیں کر <u>سکتے</u> " «صرف عبدالواحد كي بانول مستخصين اس بان كالفين برگيانها ؟ » منكنتلا في جواب دياية تجهے صرف اس كى باتوں سے ہى باس بات كا یقین ہیں ہوا تھا بلکہ جے کرش کی بٹی کے ساتھ جرسلوک آب نے کیا تھا وہ بھی

مجها المالية المنتال والمنتص كالمنطاكة بالمتنالات من اكب بهت طرانقلاب البياسي يجب بين الله الله مساتن كي بيري كوساتي مى تراس نے بھی يد كها تفاكه تفارا بھائى دېرېك اسلام سے دور نهيں ره سكتا ي

رنبرنے کہامیں نے دین کے ساتھ اینانام تھی تبدیل کر ایا ہے اور أَنْ سے تم ابنے بھائی کورنبر کی بجائے بوسف کے نام سے پکارا کروگی یہ "يوسف! مجھے بينام بهت بيند سے بھيا -- اور آج سے مم دونوں اکم ووس کونتے ناموں سے بیکارا کریں گے۔"

" الجي كسمي في تخالي ليكوني نيانام نهين سوچا."

تفاحب بتماليك كحربينجنه كأبيغام ملاتخا "الخول نے مجھے بینہیں نبایا کہ آبِمِسلمان ہوچکے ہیں یسک الرائی سننے کے بعدمبرادل گواہی دنیا تھاکہ اُن کاکوئی دوست اُن کے مذہب سے مے بنت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملکہ ان کا شعبی بھی انجیس قریب سے دیجنے کے بعدان کے نرمب سے نفرت نہیں کرسکنا " " اور مجھے اس بات کا ڈرنھا کہ میری تھی مہن میری زبان سے <sub>اسلا</sub>م کیا ہ

میں کرمرامنہ نوچینے کے بیے نیار مہرجائے گی۔ آج نمازے بعد می<u>ا ن</u>ہانی عابزی سے بردعامانگی تخی کہ خدا تھیں تھی اسلام فنبول کرنے کی توفیق تے۔ شكنتلاكي الكهول مين مسترت كانسو جيلك ليدع عقير ال في كالميا أب كى معاقبول بويكى بهيديم كئى دنول سے اسلام مسدافت برايان ايك مول اورآج میں گافول کی تمام عور تول کو بلا کریدا علان کردول گی کمین سلمان

مخفور وربر دونوں خاموش سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اس کیر تنكنتلا نے لینے ہونٹوں بربشرارت امبر مسكرا بہٹ لاتے سمئے كمايا أب البان برخفاتو نہبں ہوں گے بھیا!"

" مِن ثَم سِكِمِينِ عَنا تَهْيِس مِوسَكَنا شَكَنَتَلا! مَجْعَةِ ثَم بِرِفْخِرِ ہِم - اگر مُجِعِيال! کاعلم ہوناکہ میری مہن کاضمیارس قدر روشن سبے تومیں انتی مدّت تذنب ک<sup>ی مالت</sup> میں نرگزار نامبرے لیے دعاکیا کر و کہ خدا مجھے ہم تت اور استقامت سے " " بحتیا اآپ کوییکنے کی ه رورت بنیں مبری نمام دعائیں آپ کیے ہوتی ہیں میرسے علاوہ ال گاؤں کے کئی لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہ<sup>اتی</sup>

ر پسلمان ہوجیکا ہوں اورمیانام ابرا نہیم ہے۔ سشخص انجبی طرح سن کے اور اِ بچے کسی نے شمبھونا تھ کھا نو ہاں کی خبر نہیں :

رس

ر ۱)
یوسف دن بجر یا تومسجد کی تعمیر کے کام کی دکھر بھال میں مصروت رہتا یا
ن اس کی نیزوں میں جاکراسلام کی تعلیم کیا کرتا تھا۔ زبیدہ گاؤں کے مبلغ
ن کی سے قرآن کا درس لیا کرتی محتی گاؤں کی نومسلم عور توں کے لیے اس کے
ن کا دروازہ کھلار تہنا اور وہ بھی زبیدہ کے سائھ قرآن پڑھا کرتی تھیں۔

رات کے وقت ہونے سے بہلے ہن اور بھائی دیر تک ایس میں ہاتیں ہارتے ہے، پر اس کے وقت ہونے سے بہلے ہن اور بھائی دیر تک ایس میں ہاتیں ہارتے ہے، پر ان کے دور ان کے سے بہلے کے دور ان کے سے سے سے سامنے نند نہ کی قید کے زولے کے خلف النات سایا کرتی تھی اور وہ اس کے سامنے نند نہ کی قید کے زولے کے خلف النات سایا کرا گرا تھا ہا ہے ۔ کرک ور وہ ان کا ن بعد بوری اس کرا ہے وہ بر برای ت

النات بیان کیاکر ما نظابر بست کی اکثر دانشا نون میں عبدالواحد کا ذکر ضرور آنا تھا۔
بالکی طون سے بے بناہ محبّت اور عقبدت کے اظہار نے عبدالواحد کی شخصبت کو
ریدہ کے لیے اور زیادہ پر شکوہ نباد ما نظا ہے تمزی ملاقات کے بعد عبدالواحداس
مار نافروک اور امریدوں کا مرکز بن جبکا نخسا اور وہ ستقبل میں اس کی دائمی رفاقت
مارشا در ہاکر تی تھی لیملی بعض اوفات بھائی کی ہاتیں سننے کے بعد وہ

ن ما رجائ سے معامر مهین مبوا- اکرمیری جله کوئی اور لط کی صیبت میں کرفتمار از دو اسے مجانبی توجه کامنتی سمجھا "- ایسے سیالات سے اس کا دل "آب کوسو پینے کی صرورت نہیں اسلام کے مبلغ کی بیوی مجھے زبیرہ کے نام سے بیکا راکہ تی ہے اور مجھے یہ نام لیند ہے۔"

ننام کے بید دونئے نام گاؤں کے ہرنچے اور لوڑھے کی زبان پر نے ۔

ایک بیفتے کے اندرا ندر گاؤں کے افسان سے زیادہ لوگ سلمان ہو چکھے تے اکہ بیفتے کے اندرا ندر گاؤں کے افسان ایھ دس آدی نما زکے لیے جمع ہوا کر لا اور ملی کے اس چبورت کی حبکہ جہال آگھ دس آدی نما زکے لیے جمع ہوا کر لا سے ایک مسی تعمیر مور دہی تھی۔

رنبیرکے نوکروں میں تم بھوناتھ نے سبفت کی۔ حب اُسے یہ معلوم ہوا کہ رنبیرا ورسکنتلامسلمان مہو چکے ہیں نووہ سیرها اسلام کے مبتغ کے پاس ہمنجالار اس سے بوچھنے لگا۔" یوسف کا کیا مطلب ہے ؟"
مبتغ نے جواب نیا۔" یوسف اکبت سنم ہرکانام ہے ۔"
مبتغ نے جواب نیا۔" یوسف اکبت سنم ہرکانام ہے ۔"
مبتغ نے جواب نیا۔" یوسف اکبت سنم ہرکانام ہے ۔"
مبتغ سنح واب نیا۔" یوسف اکبت سنم ہرکانام ہے ۔"
مندا اپنے جن سندوں کوانسانوں کی ہوایت کے لیے بھیمنا ہے ۔ آئیں

ببغمبركها جاتا ہے."

" یوسف کے کسی نوکر کا نام آپ کو یا دہے ؟"
" اُن کے کسی نوکر کا نام آپ کو یا دہے ؟"
" اُن کے کسی نوکر کا نام آفر تجھے معلوم نہیں لیکن اس سے تحصارا کیا مطلب ہے!"
"مہارا ج! میرامطلب ہے ہے کہ کا لیے سرفار سلمان مہرگئے ہیں اورا گفول نے
اپنا نام بدل کر یوسف کے لیا ہے۔ میں بھی سلمان مہزنا جا تہنا ہوں اور میری خواہش

ہے کہ آپ میرانام بھی تبدیل کر دیں۔" " نوا پ پہلیمسلمان ہوجائیں بھرکوئی نام سوچ لیا جائے گا۔" " بیس تبار ہوں "

مبین بیار مون میسی مقوری در بیشم بعوناته محل میں واپس آیا اورتمام نوکروں کوجع کرکے اللہ رسف نے قدمے نوتف کے بید کہا ۔ اُتھوں نے مجھے خودا تا کی کہا نی ناني عتى اوربياس قدر در و ناك سبے كر تجبس سن كر تنكيب مو كى "

" مي ضردرستول كي تجعبا !"

" من اجِها ؛ يوسف في يركم كرعبدالوا حدا دراً شاكي داستان نزوع

أيئ جب وه ال المناك كما في كا أخرى صفد سُنا رما تها توزيبره كي أنكموس

اَنْ يُنك ديے نقط عبدالوا حداب اس كے ليے ايك متم منتخا، يك ايك، ايسا ان تا جے اپنی تام عظمت اور شوکت کے با وجود کسی کے عبت کے سہارے

إمرورت عنى "كياب أس كى أشابن سكتى مول ؟ " وه ابين دل سے باربار بسرال پُرهچورسي تعنی ۔

بشر پر لیٹنے کے لبداسے دیزنگ نبندنہ اسکی آشا کا لفظ باربار اس کے الال ميں گونخ رہائقا ، بچرور سپنوں كى دينا ميں حياجكى كفى - وه آنثا محتى ا ورعيدالوحد كے

ماقد بہاڑوں ، ندیوں اور آبنا روں کے دیکٹن مناظر دیجے دہمی تقی ۔۔۔ اس کے لعبر الم كسيامى ان كانغانب كردس عقراورده ابك بلندم الربردور الما عقر.

انفك منى عقى عبدالوا حداسيسهارا في دم تقار بهاللى يونى بربيخ كواك كے المناكب ادبيك كهزنفي اورآكے بڑھنے كاكوئي داسته نه تقا. بھردا جركے سپاہي المي كوكركا لى ديوى كے سامنے لارہے تنے . اكي فهبب انسان چيمرا ليے

النزائماره ميلّارمي تمني "ميس هيور دو يحبكوان كے ليے بہي جيور دو بر

الكسادورد وميركے و فت بوسف بانيتا ہؤا اپنی بہن كے كرمے من اصل الدام في بندا وازمين كما " زبيده! زبيده!! وه أسكت بين "

مقوری دریکے لیے بیٹیر جانا۔ بھر دو پہلی ملافات کا تصور کرنی اور اس کے زامی سور ماريب يا بيدا بون لكت " وه مجه ديكين بي مقوري دير كيلي إلى الموت الكتابية والمحافظة الموسودي ويرك لي ری ا مبهون ساکیول ہوگیا تھا؟ یہ آشا کون ہے ؟ اُس نے مجھے اس سوال کا تواب دينے سے انكاركيوں كيا تھا ؟ " ا كب دن بوسف نندنه ككسى فيدى كاحال سنا د بانها زبده ن جھے موئے سوال کیائے بھیا! عبدالواحد کی بیوی زندہ ہے ؟"

يوسف نيجواب ديايه انجي نك اس كي ننادي نهيس موني يُ زبیدہ نے فدیسے جران سے کام لیتے موئے کہا " اگراپ گرانہ این آ ميں ايب بات بوجينا جا ہتى ہول "

لوسعت نے جران موکر کہا " تھاب اشاکے تعلق کیسے معلوم ہوا۔" " مجھے اس کے تعلق مجمعلوم نہیں ہوب آ ب کے دوستنے بہلی ارمجے دیکا

توان كے منہ سے بے اختیار اشاكا لفظ تكل كمائھا يجبرا ھنوں نے پریشان ساہوكر كها نخفا كه تمتهاري صورت كسى اور لركئي سيملتي بهيدا ورميري نگابي وصوكا كحالكئ عنبى م يوحب ميال كري تق نوبي في صوناس خيال سے كر اشاشايدان ك ببوی ہو، ان سے پو بھنے کی کوشش کی لیکن اکفول نے مجھے یہ کہ کرخاموش کرایا

كه البحى تم اس سوال كا جواب مذبو حيور حبب تمتها را بهاني أئے گا تودہ تحيين آشا كے متعلق بهت كيم نناسك كا" پوسف نے پوسچیار کیا انھوں نے بیر کہا تھا کہ تھاری صورت آشاہ گئے؟ '

"كون؟" زبده نے ويك كرسوال كيا. رب كرسى ربيغاره بيراس فكها! زبيره! زبيده! إدهرادّ! عبدالواحد! مجھے انھی ان کا ببغام ملاہے وہ غزنی سنے ننرج بینج کئے ہی اورمیں کل اُن کے باس حاسط ہوں ! نربیدہ کاچرہ مترت سے دمک اکھا ایٹ الب کب آئیں گے ؛ اس نے بہتا بیسٹ نے اس کے سامنے کڑسی پر بیٹھنے مرد کے حواب یا یا ہیں، ا

وابس رسيا ول كا " "اعفول نے آب کو بلایا ہے ؟"

النيس الفول نے لینے المی کوصرف میا بنیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ المی نے یہ بھی کما ہے کہ وہ اگر بہت ربادہ مصروف نہ ہوتے نو خود بیال آتے ابابی

النميں بياں آنے كى دعوت فينے جارہا ہوں۔ مجھے ان سے ايك كام كھى ہے۔" "كبساكام ؟" زبيده في اين دلك دهركون برقابوبان كاكوش

يوسف نے كچھ ديرسو بينے كے بعد سواب ديا"۔ رنبيرہ امي سب بعي تعالى متعلق سرحيا بول ميري عنالات ادهرا وحر المطلك سے بعد عبالوا عدر مركوز مو حاتے میں میرادلگوا ہی دنیا ہے کواس سے مبنز تھھار مستقبل کا محافظ اور کوئی نہیں ہر سكنا ، مجھے يہ بھی بقين ہے كتم ايك وسرے كے بينے قدرت كا بهتري افعام ابت

ہوئے ۔میں مبانے سے بیلے تم سے اعازت بینا جیا ہتا ہوں۔" زبده نے جواب دینے کی بجائے اپنا چرو دونول ماتھول میں اللہ

یوسف نے قدرے توقف کے بعد کہا " زبیدہ اہمیں میرے انتاب براعراض توننيس"

زبیدہ کچھے کے لغیراً کھی اور بھیا گئی ہوگئی بالریکے کمرے میں جاگئی۔ ی<sup>وسف بگخ</sup>ہ

زبیرہ جھجئی اورمٹتی ہوئی دوبارہ اس کے قریب اکھڑی ہوئی۔اس فی کامیں ن می گردی جار سی تقیس اور گالوں پر جمیا کی سُرخ وسپید لمرین تف کر رہی تھیں سیون في الته الته الم الخواور وبوني المنافي المركما " رنبيه إلام الخواور وبوني المرايك بيال يبني جانا چا جي تقا' بين ان كمتعتن برلتيان مون . اگر في تهارئ بن أيك ن بيك اطلاع مل جاني تومي ان كيساند آنا اب محيد در

ہے کہ وہ کا کھیا واڑ کی مدو دسے گرنے بہوئے گرفتار نہ کیے گئے ہوں ، اگر وہمیسری

فرُ عا مزی میں یمال پینچ حامیں توان کا خیال رکھنا۔ دام نا نفوم رامحن ہے اس نے میری جان بجایی کتی جمکن ہے وہ کامنی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے کائنی مرمنظام ا السير احماس ناموف ديناكد دنيا من اس كاكوني منيس!

" ا بِ فكرية كري بحتيا إ كي برع بي بين سے اُن كا انتظار كررہي ہوں " يوسف في كرشي سي التفتة موسف كها" الجها البس اب جأنا مول " " بحياا " زبيره نے جُمِكتے ہوئے كما " ئيس آب سے ايك بات بُوجينا جا اہنى

الراكب أرا تو تهيس ما نيس كے ؟" " نهيل يُوهِيو!"

"أب كرمعلوم ب كراب زملاكها ل ب ؟"

این نے برمعلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سومنات سے کمال سے میں لأنفين اس كاخيا ل كيول آيا؟ "

"بجباً المجه بارباريه خيال أناس كه وه أب كى طرف س بهترسلوك لَّنْ مُلَاكِتَى يَكُاوُل كَي عُورتول فِي عِيم بِتا ياہے كرميرے رُدويِش بونے كے بعدوہ للمرمل مباكر ميرك يليد ومائيس ماسكاكرتي تتى يده كرش في أس محررك ر الما الما الم المركز المركز وطرك روائها. يوسف مسكرا يا اوراس كى كاننات

مترت كي قنقول سے ليراز موكمي -" زبده! " يوسعت نے كها! الكے جاندكى بالغ ماريخ كو تمارى برات أرمى ہے۔ مجھے عبد الواصد کے سامنے المنا کرنے کی صرورت بنیں پڑی رجب سی نے کما

رئي ايك در فواست مع كرايا جول تواس في كما ، كلمروبيك ميرى ايك در فواست سُن در بھراس کی باتیں سُننے کے بعد مجھےالیا محسوس بُوا کہ اس کی نگا ہوں۔ كوئ بات بېشىدە نىس - زىبىدە تم ايك داسى نىس بىكددانى كى سىنىت سے اس

کے پس جارہی ہو۔میرا ادادہ تھا کہ تھا دی شادی بڑی دھوم دھامسے کردل، ليكن عبدالوا حداليسي رسُوم كوليند منيس كرما - أس كيمراه برات مي صرف بيندره بیں اومی ائیں گے عبدالوا حد نے مجھرسے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہرسال پنی خصت

کے دن بہال گزاریں گے "

ی<sup>م جمع</sup> ہوکر رات کا انتظار کمنے لگیں۔

شام کے بیٹے اس باس کی لبنتوں میں مشہور موجکی تھی کہ ٹیسٹ کی بہن کی شادی ترج کے فرجی گورٹرسے ہوتے والیہے اور مُردول اورعور ترا کی تولیاں لوسف اورزبده كومبارك باد ديين ارسى تثين گياره دن بيدزىبده لېنىمىل كى تېيت بېركىزىنئے مىيىنے كا بېاندر كھارئ تى.

بھرا کیے صبح وہ دلهن کا لیاس بینے محل کے ایک کُتادہ کمرے میں مبیٹی ہُو تی می کاؤل کی خواتین کےعلاوہ قرب وجوار کے نوسلم اورغیرسلم سرداروں کی بہو بینیال اس کے گر دجمع تحییں۔ ایک مسن لوکی بھا گئی ہوئی اندرد فی صحن میں داخل المُؤْلُ اوراس في بلنداكواز مين كها إلى ات أكمى "أن كى أن مين جند روكيا ل کال کرالا خانے کی جبت برچرط گین ادر ماتی عورتیں مکان سے با سر کھنے صحن

برمرا سراغ سكان والول كے بيدانعام مقرركباتھا۔ اس فياك كى جان بدر ی بھی کوشش کی بھتی ۔ نوکرانیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس سے اکسواں فر<sub>ق</sub>ے کہا خشک بنیں ہوئے حب بک اُسے مینفر نہیں مل گئی تنی کواپ جان بیار بھا كتة بيں ريورجب اس نے بيمل جيوراتھا تووه دور ہي بھي . بھائي مان اور ا مِهاں تقی توکیا آب کے دل میں کبھی رہنیال آیا تھا کہ دہ آسے محبت کرتی ہے۔ یوسف نے سراب دبات ائس وقت میں نہی سوچ سکتا تھا کہ وہ *ہے کہٹن* کی ملبطی ہے " "اب اس كے تعلق سوچنے سے كيا فائدہ ' ہما كے راسننے ہميننہ كے ليے

أكب دوسرے سے عبرا ہو چے ہیں أ يوسف بير كدكرا تھا اورسفر كالباس تبديل كرنے کے لیے دوسرے کرے میں حلا گیا ،

بوسف كو ككيّ أبك مهفته كُرُر بيجا مقاء سه ميرك فريب ما كرياد لهجائے موتے تھے اور ملکی ملکی بارش مورہی تھی۔ زبیدہ ایک مرے کے در پیچے کے سامنے بیٹی باہر جھانک دہی تھی۔ اجانک باہر روا مدے میں سے سی کے باُدل کی آ ہمٹ سُنا نی تفی اور وہ مُو کر دروا زے کی طرف دیکھنے گی۔ یوسٹ کرے میں دال مُوا اوروه المُحْرُكُوري مُوكَى -" ببیر ماؤربیده " برسف نے اس کے سریہ انھو بھیرتے ہوئے گا.

نبده ببیره گنی دیسف نے ابنی کمرسے تلواد آناد کردیوار کے ساتھ کھونٹی پ<sup>ائیا</sup> د می اور زبیدہ کے قریب بلیٹھ گیا۔ زبیرہ مجبی بھی نگا ہوں سے اپنے بھا کی ک<sup>ارن</sup>

ممل کی ڈیوڑھی سے باہرعوام کا ایک ہمجرم کھڑا تھا۔ براتی دروازے کے آرپ بہنچ کر گھوڑوں سے اُترے اور ملاتے کے معترزین انھنیں کھیُولوں کے ہار پہنانے گئے۔ براتبوں کی تعداد دولھا سمیت بپذرہ تھی۔ اُن میں سے اُٹھ فوج کے افراد ہات قنوج کے با اُٹر مردار تھے بحب بہ لوگ صحن میں واخل ہو ہے تو عور توں نے مک کی

رسم کے مطابق ایک داگ تروع کردیا ۔

برات مهان خانے کے سلمنے ایک وسیع شامیانے کے بیچے بیٹھ گئے ۔

عبدالوا مدلینے لباس سے ایک تُرک معلوم ہوتا نشامیا نے کے إددگر دئی مِنْ والوں کی نگا ہیں اس کے میرے برم کو دعیس ۔

والوں کی نگا ہیں اس کے میرے برم کو دعیس ۔

محقوری دیربد حب نگاح کی رسم اوا ہو یکی نفی تو پڑوس کے ایک راجبون سروار کی لڑکی رہیدہ کے کان میں کمدر ہی نفی یا مجگوان کی شم تھارا بی آدیدا

ا کلی صبیح کمار زمبیرہ کی ڈولی اُٹھا کرہا ہم نکلے تو بیسف کی اُٹھوں ہے اختیا کہ اُسٹوائڈ پڑے ۔ آ نسٹوائڈ پڑے ۔

دروازے سے یا ہرعبدالوا صداوراس کے ساتھیوں کورضت کرنے کے بعد یوسف محل کے اندروا مل ہوا تواسے اپنے گردوبیش کی ہرجیزادا ساورمنوم نظام ذکار درکسی سران کے کہ لغی الذہ مذال کر ایک کے لیے مل طاگیا الد

نظرآنے لگی۔ دوکسی سے بات کیے بغیریا لائی منزل کے ایک کمرمے میں چلاگیا اور دروازہ بند کرکے ایک کُرسی پر ببٹے گیا ؟ میری بهن۔ میری شکنتلا۔ میری زبیدہ ؟ دہ ایک بیجے کی طرح سسکیاں لے رہانخا ۔۔۔۔کسی نے دروازہ کھٹکھٹا یا ۔ "کون ہے ؟" اس نے کہا ۔

خادمہ نے آوازدی " مہاراج! میں ہول " " کیا بات ہے ؟"

(°13

فادمه فيجواب ديالا جها راج! ايك عورت آب سے منا چا متى ہے ". "كون ہے دہ ؟ ميں اس وقت كسى سے منيں مل مكنا "

کسی نے نخیف اُواز میں کہا " جی میں رُوپ دتی ہوں ؟

، دب وتی! پیسف نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ خادمہ کے ساتھ میں نامیس کڑیے نخف میں میں دیمی نامیسی میں میں میں میں اس میں اس کر انسان کے ساتھ

بغین اور لا مؤعورت کھڑی تھی ۔ بوسف جینر آسنے پر اثیان سام و کراس کی فرن بی الم بھراس نے کہا "دام ناتھ کہاں ہے ؟"

؟ چران سے ہما بروم مو طولهاں ہے : ردب دتی کی آنھوں سے انسومیہ نکلے اوراس نے سسکیاں یکتے ہوئے کہا مدہ بند یہ ابنال بیس میں مہنر کی مدر کے مدر سے سا

ا بھی مدم بنیں مراخیال تھا کہ وہ بیال پہنچ جیکے ہوں گے۔ میں مندهرسے ایک ادادی کے ساتھ بیال بینی ہول۔ بیاری کے باعث جھے کئی جگہ راستے میں طفر فارٹرا ایک اکنیں بیال بہنچ جانا جا ہیے تھا۔ جھے ڈرہے کہ وہ گرفنار نہ ہو گئے ہول"

> یرسفنے کہا <sup>م</sup>ا آئیے! اندر بیٹھ کرا طمینان سے یات کیجیے ی<sup>م</sup> رُدبِ و تی ایک کُرسی بر میٹھ گئی ۔

يسمن في سوال كيا" أي الجي بها ل آئي بين ؟" "نيس، يُس كل آب كے گاؤں ميں بہنچ گئي تھي ۔ ليكن آب اپني بهن كي

سیل میں کل آب مے کا وُل میں بہتے گئی تھی۔ کیان آب ابنی بہن کی نادی میں معروت تھے اس لیے میں نے آب کوبریشان کونا مناسب نہ مجھا ہم اُلاک ایک کمان کے گھر مظہر کئے تھے یہ

' اُپ کے ساتھ کون ہے ؟ " ' بیرے ساتھ ہے کرشن کا ایک نوکر ہے ۔ "

'گون سامے کوشن ؛ " "زماری بیا سے سے ہ

" <sup>'رطا</sup> کابابِ ۔ اگر وہ میری مددنہ کرتا تواب نک دوبارہ سومنان بینج ائی " ش دمن کے گھروں

ننام کے وفت زطا پائین باغ میں گھوم رہی تھی کہ اچا کک گوبندرام اپنی طرن آنا ہُوا دکھا تی دیا۔ وہ خون اوراصطراب کی حالت میں اِ دھر اُدھر دیجی تی ہوئی کے بڑھی گوبندرام نے ہانھ یا ندھ کریہ نام کرتے ہوئے کہا "میں رُوپ وتی

اں جھوڑ کیا ہوں '' نرطانے احمینان کا سالنس لیننے ہئوئے کہا'' نم والیس کب آئے ؟ سام رنسون کا سالنس کینے ہئوئے کہا'۔ نم مالیس کب آئے ؟

میں ابھی بیاں بینی ہوں سروارگھر برئیس نصاس بیے میں خود ہی آپ کو الله عند کے تعلق بہت بُری خرشنی ہے الله عند کے تعلق بہت بُری خرشنی ہے

اب اسے بیانے کی کوئی صورت نہیں ؟ "
" نہیں اب اس کی مدد کرنا ہمارے میں نہیں - اور تم بہت دیرمی الیس
انٹے ہو میں دورہ تی کے متعلق بہت پراٹیاں تھی م

"اس کی بیاری کے باعث مہیں راستے میں کئی دن رُکما پڑا '' نرمل نے پوچھا !' زنبر اپنے گھریس تھا ؟'' گوہند رام نے جاب دیا !' اِس!ادراب وہ میرے ساتھ آئے ہیں '' " في تمام مالات اطمينان سيمنا نيئ" يوسف به كدكراكير كرس بريراً المالات اطمينان سيمنا نيئ" يوسف به كدكراكير كرس بريراً الدروب و تى فقطعيل سے اپنى سرگز سنت ببايان كردى . يوسف دير تك سرمجيكات ديجينا ديا - بھراس نے كهالان مالات بريا ، بيراس نے كهالان مالات بريا ، بيراس كورا بيسے كئى دن بيلے بياں بہنے مبانا جا بيدے تھا مجھے ڈرسے كروكى معبد ميں ندھينس گيا ہر ديكن اكب گھرائيں نہيں . ميں سؤد مندھير ماكراس كابتر كرين ،

جے کوش کا ندکر کہاں ہے ؟". رُوبِ و تی نے جواب دیا ؟ میں اسے دروانے کے باہر چھوڈاتی ہوں !

یوسٹ نے کہا یہ مجھے اسکے ہفتے اپنی بہن کولینے قنوج بہانا تھا۔ اب اُبِل اُ یہ بہت کولینے قنوج بہانا تھا۔ اب اُبِل اُ یہ بہت کو بہت کے بہوں گئے ہوں گئے

" گویندرام! " روپ آن فے جواب دیا .
" میں اسے معان خانے میں بھیج دینا ہوں آپ سیس آرام کریں - نوکوانی
آب کے بیے کھانا ہے آئے گئ " یوسعت ہے کہ کریا ہرزیکا گیا ۔

ددپرکے قریب یوسف والبس آگیا اور اس نے رُوپ وتی سے کہا: " میری بهن الحکے ہفتے والبس آجائے گی۔ اگر عبدالوا مدکو فرصت ہوئی آدنا مجھی اس کے ساتھ چند بہاں رہے گا۔ آب کے علاج کے لیے کسی اچھے طبیب

Δ.

۵ · ۲

اکیٹ انیہ کے لیے زرال کی رگوں کا سارا نون سمٹ کراس کے ہیرے پہا

بُرچیے تواسے کمدوینا کہ انفیس گوالیارسے میرے ہا موں نے کسی ضروری کا م کے بیے بتاجی کے پاس بھیجا ہے ۔ یعے بتاجی کے پاس بھیجا ہے ۔" سگو بندرام نے کہا !" لیکن اگر کھا کرجی نے کُوچیو لیا کہ آپ اس وقت گھر کیوں جارہی ہیں توج

کیوں جارنہ کی ہے ہو: دہ سومنات گئے ہوئے ہیں لیکن اگروہ بیاں ہونے بھی تو پتا جی کے گرمانے کے بیے مجھے ان سے ببیھنے کی صرورت نہ تھی یہ گرمانے اور کرونی میں کی ٹر سر اور نر طالب نیر محل کا ڈینم کیا ، و واپنے دل

گوبندرام کورشت کرنے کے بعد نرطا نے محل کا اُرخ کیا ۔ وہ ایسے دل میں بیک و فت مُسّرت موف اورا ضطراب محسوس کررہی تھی ۔ اُسس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے ۔ تھوڑی ویر لبدوہ پالکی میں بیٹی ابنے باپ سے کا کارُخ کررہی محتی ہ

( ۴ ) برملا ایک کمرے کے در وارنے میں کھڑی جن کی طرف دیکھ رہی تھی ۔ پیا کیے

ارموا ایک مرسے سے درودارسے یہ سری بی مرک بیدہ میں مرک بیدہ میں اللہ استہ ہ " ال تیزی سے فدم اُمٹھا تا ہوا آ گے بڑھا اوراس نے کما 'آ ابنے مجھے 'بلا با سہہ ہ " و اولی 'بال' میں یہ بوچینا جا ہتی ہوں کہ بیتا جی ابھی کمٹ البس کے الیکن ممکن ہے "جی فچھے قووہ میں کہ کر گئے تھے کہ وہ شام کے البس کا جائیں گے الیکن ممکن ہے کہ وہ دوسے گاؤں کی فصل دیکھنے کے لیے جلے گئے ہوں اور آج مات وہیں ہے ہوگی ۔ " تم ابھی گھوڑے برسوار ہو کرجاؤا و درمیری طرف سے یہ سپنیام دو کہ ایک

مهان اُیاہے اس لیے آپ ابھی گھراً مائیں '' '' مهان کها ں ہیں ؟'' '' ابتم وقت منالئے مذکرو ِ مبلدی مباؤ ، مهمان تقوری دیر مک بہاں بہنج اس نے کا نیتی ہڑئی آواز میں کہا ؛ رہنی تھائے ساتھ آیا ہے۔ کہاں ہے وہ ؛ "
" بیس آئیں دھرم شالہ ہی جیور آیا ہوں !"
" وہ بیاں کیول آیا ہے ؟"
" رام نا نفر کا پیتر کرنے "؛

مجمین اس کی بهن کے بارے میں کچیمعلوم ہوا ہے !" " جی ہاں! حب دن ہم وہاں پینچے تھے ۔ائسی دن اُس کی بہن کی بات اُن ہیّ ۔ اُس کی ننا دی قندج کے مسلمان صاکم سے مہُوئی ہے !"

" جی ہاں رہنبر خود بھی سلمان ہو مجیکا ہے ! " نم نے میر بات شہر میں کسی اور سے نونہیں کمی ؟" " جی نہیں . آب اطبینان رکھیں . میں بر بات کسی پر ظام زنہیں کروں گا !" " جھے سے وعدہ کرو کرتم بنا جی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کروگ !" " میں وعدہ کرتا ہوں !"

" رنبر کومعلوم ہے کہ میرسے پاس آئے ہو۔" " کا ل' انتقول نے سنود مجھے آب کے پاکسس بھیجا ہے۔ وہ آپ سے ملا استے ہیں " نرملانہ کھے دیسہ سمز کر درکی ان تی اضریری میں میں میں کا گرآسا بھی

نرملانے کچے دیرسو پینے کے بعد کما "تم اخیس میری طرف سے کہو کہ اگر آپ ابھی سکت ہمیں قابل نفرت نہیں مجھتے تو پتا جی کے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھ لاہے ، آپ کو دھرم شالہ میں محمرنے کی صرورت نہیں۔ اگر دہ میری دعوت قبول کریس ' تو اخیس وہاں لے آؤ۔۔۔۔میں مجمی وہاں بہنچ جاؤنگی ۔گھر میں کوئی نوکرا گران کے تلق

پیایے لال نے کہا "آپ کو گو بندرام کے تعلق معدم ہو ہے ؟

زرطلا نے ہواب دیا " ہال! میکن اب یا توں کا وقت بنیں تم فراً پر آجی کولے کر بہاں پہنچنے کی کوئشٹ کرو "

بیا سے لال کچھ اور کہنا جا ہنا تھا ، نیکن نر ملاکے تیور دیکھ کرفا موشی ہے۔ معطبل کی طرفِ جِل دیا۔ نر ملاکچھ دیر برآ مدے میں ٹملتی رہی پھر کرے کے اندرجاکر

ایک کرسی پر مبیط گئی۔ رنبر کے متعلق ہر لحظ اس کی برلیٹا نی میں اعنا فہ ہو رہا تھا۔ بوسعت اور گویند رام ہے کرش کے مکان میں داخل ہوئے۔ گویندرام نے پیٹ کے گھوٹویے کی باگ بجریز رکھی تھی۔ فریز رھی سے آگے ایک خادم کھڑی تھی۔ اُس نے

آگے بڑھ کر دیسف سے سوال کیا 'آئب گوالیا رسے آئے ہیں ،" یوسف اس سوال کا جواب سوج د ہاتھا کہ گوسٹ دام بول انھا آبال!

یوسف اس سوال کا جواب سوچ رہائی کر کوسٹ رام بول اتھا۔ اللہ انتخب اندر کے جاؤیہ "

"اُ تیے!" ایسون کا ذک یعجہ ہیں السیوں سے گزرنی

یوسف نوکرانی کے بیچھے ہولیا۔ ویع مهمن سے گڑنے کے بعد وہ ایک برآمد سے میں داخل ہوئے اور ضادم نے ایک روشن کمرے کے دروانے کے

سائے تُرکتے ہوئے کہا "آپ اندر تشریف کھیں میں زملادیوی کو کلاتی مول " یوسف جمجیکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر پیچھ گیا سر لحظ آل

کے دل کی دھوکنیں نیز ہورہی تقیں۔ تقوّدی دیر لبداسے اپنے دائیں ہ<sup>اتھ</sup> دُوسرا دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مُراکر دیکھا ادراچا ک<sup>ا ٹھاک</sup> کھٹا ہوگا کہ زمان دانہ بر میں کہ طویر تقی و کسون نے نظام کو تھیکالسر نیکن ایک

کھڑا ہوگیا۔ زملا دروارسے میں کھڑی تقی ۔ ٹیسٹ نے نگا ہیں تھیکا لیں ہیں ایک تصویر میستوراس کے دماغ کی سطح ریگھوم رمہی تھی۔

"تشریف رکھیے" نرطانے آگے بڑھتے ہوئے کہا ۔ پرسف دوبارہ کڑسی پر بیٹھ گیا ۔

یوسف دوبارہ سے بہت ہے۔ پر اللہ نادیسے نوقٹ کے بعد کہا ! پیا جی آج فعمل دیجھنے کے لیے گئے ویسے منتقب می در میں آجائیں گے !'

نے مجے اُمیدہے کردہ محتوری دیر میں آ جا میں گے: پیسٹ نے کہا! آپ کومعلوم ہے میں کس لیے آیا ہول؟" پیسٹ نے کہا! آپ کومعلوم ہے میں کس لیے آیا ہول؟"

یسٹ کے ہا۔ اپ تو مو م ہے ہی ت سے ایک ہوں ۔ نرطانے ایسٹ کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب یا اللہ بُرسوم ہے لیکن اب دام نا تھ کو بچاناکسی کے لس کی بات نہیں رہی، وہسومنا

کے پردہات کی قید میں ہے۔" میں ممانتہ سے مدار سے کا زندہ

، آپ کولیتین ہے کہ وہ اب مک زندہ ہے ؟ "ال. وہ اس کوفنل نہیں کریں گے ۔ وہ اسے ہرر دز موت سے با دہ محبیا نک

رائ دینے کے لیے زندہ کھیں گے ۔ وہ اس سے یہ بوچیتے ہوں گے کہ نُد بِ فَقَ اللہ ہے ۔ اسے مندرسے نکا لینے والے کون تھے۔ بیں مانتی ہوں کہ وہ آپ کا لاست ہے ادرا ب کواس کی وجہ سے بہت صدمہ ہوگا۔ کیک کاش میں اس

کامد کرسکتی "؛ پرسف نے کہا ۔ آپ نے اب کے جوکھیا ہے اس کے سیمیس آب

الداً بِ کے بتاجی کا اصال مند ہول یہ الدا ہے۔ الفاح ہیں میں آ ہے۔ الفاح ہیں میں آ ہے۔ الفاح ہیں میں آ ہے۔ المدولینا چا ہن ہوں یہ الم المدولینا چا ہن ہوں یہ

سيد! "
"مرس ساتدوىده كيمير كرآب سومنات مين دام ناتخدكا بيحيا بنبس كرين ك، "
مرس ساتدوىده كيمير كرآب سومنات مين دام ناتخدكا بيحيا بنبس كرين ك، "
لاست نے جواب دیا " مجھے معلوم ہے كراس وقت مين وہاں جاكر كمچيونيس

به نهیں جا سکتے ''

" يرآب كالحميه ؟ "

" بنين برالمتياب الرحيم في اب آي التباكر في كالحي تن بنين ربا "

یسف کی کہنا جاہتا تھا ،لین ا جا مک اس فے مسوں کیا کہ دہ اکی کھا کے

ئ رے پہنے دیکا ہے۔اس کا ضمیر کہ رہا تھا! یوسف منجل ماؤ تم ماصنی کو وابس

نیں لائے تھالے درمیان ایک ناقابل عرور دیواد کھڑی سے نمھارے راشے بمية كے يعے مُرا بو ي بن اس نے كرب كى مالت ميں انتھيں بندليں .

برطا شابدائس کے بیرے سے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا چی کتی،

اس نے کانیتی ہوئی آواز ہیں کہا" رنبر! رنبرمبری طرف دیجھو!

یوسف کا ساراتیم کیکیا اُٹھا۔اس نے گردن اُٹھا کر نرملا کی طرف دیکھا۔اُس كانتهول سے المنوب، اسے تھے۔ يوسف نے دوبارہ التحييل نيمي كرتے موكنے كرب الكيزاً وازيس كها المنبس نبي . مجهة إل كاطرت وليجهن كاكو في تن نبي.

ننگ میں ہمارے داستے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے میرا ہو یکے ہیں۔ برانام رنبر بنیس یوست سے ا

"مجه معلوم به کراپ مسلمان مو پیک بین لیکن میں ہردا سنے میں ایک

یوسٹ کی مدا فعایۃ فوتنیں بُوری شدّت سے بیدار ہو بھی تھیں۔ اُس نے الحَق بُوْسَتِهُما "آبِ مجھے بار بار بیاساس دلانے کی کوشش مرکی کمیں نے ہال آنے میں قلطی کی ہے ت

نرطل نے کہا یہ مں آب کوجانے سے بنیں دو کسکنی لیکن میں آپ کو بمینتر کیکارتی رمبوں گی ؟

دوسست كى حان بجاسكنا بهول ترمين وال ضرورحاول كا يُ مِس تعمی بهی کهنا جاستی مول کراس وقت اگراب و بال مانے کا تطابرل مجىلىن نو بھى اينے دوست كى كوئ مدد نيس كرسكتے "

سرسکتاً يلېن اگرکسي دن مجھاس بات کي اُميد بوگٽي که ميں اپني عان پرجبل اِپن

"ميرا فرراً وما ل عاف كاكوني اداده منيس، كيكن وه دن بهت عبداً واست جب سومنات کی دبیارین میراراسته نمین روک سکیس گی "

كحدد بيدونون فاموش رس يع بيرزملا ف أنصحة بهوك كما يمي آب كي کھانامٹگانی ہوں یہ

"منین کھانا میں نے شام ہوتے ہی کھالیا تھا" " نوسي دوده لا تي سول أ "نهينَ أَجْمَى مِحْ كُسى بَيْنِ كَى صرودت نهين "

نرطا مایس س موکرددباره کرسی ریبیدگی اوراس نے کما ترجھے آپ ک يهن كاسُن كرببت خوستى موتى - أكراكيب نيرانه مانيس نومي اس كى شادى پرايك تتحفه جعجنا بيامني مول يُ

يوست مكرايا "آب كاتحد أس مل جائے " "كون ساتحفه ؟ " " وه كنگن جرآب و مال حيور اين تقيل م

" وه ميرك نتحة تر ملاكي أنكون مي انسرهيك ربع تقه. یوسف نے کما ایب کے بتاجی ابھی تک نہیں آئے ایس جانے سے پہلے

ان سے منا جا ہما ہول ؟ نرملانے ہواب دیا یا میں نے اختیں بلانے کے توکھیج دیا ہے ہیں آج

يوسف نے قديم رم موكركها" كيكن نرملاات تصاري شادى بروكي ہے: اس نے سسکیاں یکتے ہوئے کہا " میرا مذاق ندازا وُ دہنیر میرے با<sub>یدان</sub>

كوشادى نەكمو بمجھےاس سےنفرت ہے. يوسع كى قوت بردا شت جواب دسے كى تھى۔ وم كچھ كے بغير دردانس ى طرفِ برها . زملا جِلّاتى - عمرو رنبر مجبسے دُو تھ كرنہ جاق يوں لڳي ٻرل أ

بوسعت ْ دَكِّ مِي . مَكِين أَس مِين نرملا كى طرف د وباره الجوائفاكر ديجھنے كى خاده م پیتی بو ن کرے میں داخل ہون اوراس نے کہا " زمالا دیدی ا

مردارج مهاداج آست بس: نرملا في ابين السوير بي المين بداكم الداكبس بهال الحادث خادمه نے مُر کردروازے سے بہر جائٹے میرنے کہا ۔ وہ آ مے ہیں: يوسف تذبذب كى مالت مي كفراتسا، جي كرين كمي من وألل بُوارْها

اُ تُحْدُ كُرُكُورِي مُوكَّنِي -آپ .... ؛ جے كرمشن نے يہ كه كرا بنى نگا ہيں يسف كے پہرے برگاردیں۔

جے کرشن چیند نانیے بے تص و حرکت کھڑا رہا . بھیراس نے اپیا کا تھ رہیر كى طرف برُسُوات بوك كها يُرجِي في ... مجع بدأ ميدنه على كما ب كى دن مير حاكم

اکے مہان کی حیثیت سے آئیں گے " یوسف نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ادر کچھ دیردونوں خامرتی

ہے دوسرے کاطرف دیکھتے دہے۔ " تشريب ركھيے " جے كوش نے كها .

يوسف كرسى مر ببيخر گيا .

جے کرشن اس کے قریب مبیر کر زرال کی طرف منوبر ہوا " بیھ ما زمبی اتم نے

اپنیں کھا ناکھلایا ہے یا تنہیں "۔ «نیس پیاجی! میہارے گھر کا کھا نائنیں کھائیں گے".

يسعت نے كها يميس في بيال پينچے سے بيلے كھانا كھا تھا يكن آكي كُلُد دُر كرنے كے ليے من دُودھ كے سيند كھونٹ بلينے كو تيار مول يا

• ميں ابھي لاتي ہوں يہ نرملا بير كه كربا ہركا گئي -جے کرشن اور پوسف کچھے دیر خا موشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بد مجرج كرش ف كها" وه الراكي أب ك مايس ببنيج كمي سهد ب یوست نے جواب دیات ہاں؛ میں اس کے بیے آپ کا سکر ہرا واکر آہوں

ادرمری بهن مجی گھر پینچ گئی ہے ؟

· وه گوالیار رسلانوں کے شکیسے فوراً بعد گھر پہنچ گئی تھی مجھے سومنات بیں فرا ديرسي اطلاع ملي يُ

" ده گراببار کے ایک فریب کسان کی بیا ه میں نفی " مے کش نے کھے دیرسو پہنے کے لبد کہا " آپ کوشاید میری بات پیقین س آئے میکن بھگوان جانما ہے کیں ہردوزا کپ کی بہن کے بیے دُعایّین کُگ کناتھا۔ مری بیٹی کے ساتھ آپ نے جومروّت کی تھی وہ ایک پچھر کو بھی موم کر

دینے کے بلیے کا فی تھی۔ آج میری آتا کو جو سکون نصیب ہوا ہے اس کا اندازہ شایر آپ نہ مگاسکیں "

نرطا جاندی کے کٹورے میں دُودھ لیے کمے میں داخل ہوئی۔ یوسف نے اس کے اخوسے کٹورا نے لیا اور دُودھ بینے کے بعد والیس دیتے ہؤئے کھا۔ اُنّ آپ کو تھے سے کا نہیں رہا یہ

" نہبں! " نرطانے اپنے مغموم بیرے پرمسکراہٹ لانے کی کوشش نے مہرے میں واخل ہوئی اور نرطاکے ہا تھرسے خالی کرڑا مہرے میں واخل ہوئی اور نرطاکے ہا تھرسے خالی کرڑا مے کر ہا ہر جیلی گئی ۔ نرطا اپنے باب سے اشار سے سے اسس کے قریب ایک کرسی پر بیٹے گئی ۔

یوسف نے کمان میں رام نا تھ کا پتہ لگانے آیا ہوں ۔" چکرش بولا یہ مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میں نے اسے خردار کرنے کی کرشش کی لیکن مریا نوکر کی ڈراسی غفلت نے تمام کا م بگاڑ دیا۔ اب دہ پر دہت کی

تورس می بین مریط و رق دارسی سنت سے مام می میں اب دوریت اب دہ پر دربیت اس ملک کے مقد میں اس کے لیے کچھر کرسکتا۔ برومیت کے سامنے اس ملک کے مرکبی برائے کے دارم نا تھ کوا ب مرف کوئی مرکبی برائے کے دارم نا تھ کوا ب مرف کوئی

اور دم تورتی ہوُئی انسانیت کی بچاد کا ہوا ہے 'ہے ۔'' جعے کرشن نے کہا " آپ کویقین ہے کہ وہ سومنات ٹک پہنچے گا۔''

\* مجھے میتن ہے !' اور آ بب کوان قوتوں کا بھی اندازہ ہے ہواس کا راستدر دکنے کے لیے

ن<sub>داور</sub> منظم مورسی میں ؟"

"!U!

، اُدراس کے با ویجود آپ سیمجھتے ہیں کہ مودسومنات کوفتے کرنے گا ؟ " اوراس کے با ویجود آپ سیمجھتے ہیں کہ مودسومنات کوفتے کرنے گا ؟ " اوران مجھے لیفتین ہے کہ اس کا داشتہ کوئی نہیں دوک سکتا ، قدرت نے جس

المان بھے بین سے ماس کا داستہ ہوی ہیں دول سلما مدرت ہے ہیں المان کے بین مورث ہے ہیں اور سلما مدرت ہے ہیں المان کے لیے محدود وزندی کونتخب کیا ہے وہ بُورا ہو کر دہنے گا۔ وہ ایک المدرس کا اور سومنات کے دروازے برہرہ دبینے والی افراج اس

کے مامنے ہنگوں کا انبار انبار شاہت ہوں گ ۔

اپنی بیٹی کی زبانی رُوپ و تی کے حالات سننے کے بدرسومنات کے بروہت عرصے کوش کی عقیدت نفرت میں تبدیل ہو کی تھی ، لیکن اس کے با وجودا کھی تک برنات کے مندر اور اُس کی مُور تی سے اس کی عقیدت میں کوئی ٹابا ل فرق نہیں

اُ قادائ ئے گفتگو کا اُرخ مدلنے کی نیست سے کہا " میرانیا ل ہے کہ آب تھکے اُرٹے ہیں۔ اب آپ کوآدام کرنا چاہیے "

" نہیں' اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں''

"أكب اس وقت كهال مبائيس كيم؟" "يس اب والبس مبا تا جيا بتها بهول ؟"

سے کرش نے کہا " مالات کچھے ایسے ہیں کہ میں اَ بِ کوروک نہیں سکنا۔ برومہت کے مالات کچھے ایسے ہیں کہ میں اَ بِ ورمہت کے مام کر اسس کے مام کر اسس کر اسس کر اسس کر اسس کر اسس کر اسس کر اس کی تعداد بہت زبادہ ہے یہ

یوسف نے کہا یہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک مزوری بات الپاہما ہوں یہ يه بي به كركه المركبا -

ج كرش في كما " مختورى دير مبيطه ما يديد مي أب سي ايك سوال بوجهنا

ماہا ہوں " يوسف بيھ كيا ہے كرش نے كچے ديرسوچنے كے بيدكا "اس بات رزادہ وصر منیں ہوا کتم ایک دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کرائے تھے اور آج

الم في تنزيم أف ك دعوت دم رسيم موسيس اس تبديلي كي ومير في جيرسكنا مول؛

يوسف في جواب ديا " مبرس اندهيري دات مي جنگ روائقا وه گزدېك

ادراب میں آب کومبع کی دوشنی میں دبکھ رہا ہوں۔ اس وقت مرسے سامنے مرسے اپ کا قاتل نہیں بلکہ وہ انسان ہے جس نے ایک یے کس رط کی کی خاطرابی جان کو خرے میں ڈالنے سے بی دریخ سیس کیا "

"مِن آبِ كُولِقِين ولأنا بول كم أكم مين إينے بيے كوئى زُردست خطرہ محسُوس كارْشايرىب رُديب ونى كى مدد كے بيا ماده مر ہونا "

سومنات کے دیوی کی ناراصنی مول لینے سے زیادہ ضطراک بات ادر کبا ہو

ا میں فیسومنات کے خلاف بغاوت نہیں کی مبرامقصدروب دی کوروب كظم سے بيا مانھا "

وہ دن دُور نہیں جب آب سومنات کے مندر کواس سے بروہت سے میں رادہ قابل نفر سیم میں عے میں نے نندنہ سے قب مفانے میں حس آفتاب کی رشنی <sup>رجی گئ</sup>ی وہ بیال بھی تمو دار ہونے والا ہے۔ میں روشنی دیکھنے کے بعد کھی کچھڑص بين ترتهان كى ماركييون مېس توشكها رېا . اې تجي نشايدې كرير ليكن وه دن دُور

میں بہر میرا ورآکی راسته ایک ہوگا میری طرح آپ کواس وفت کے مسکون

میسبهیں ہوگا۔ حیب بہ کہ آب اُن گنت دیو اوّں سے مُنہ مور کواس مُنْدا کی

تنوج کے داجرنے آپ کی جائداد کا ایک جستھین کرمیرے پتا کرنے دا تھا میں جا بنا ہول کہ آب کی حرجا نداد ہمارے قبضے میں ہے آب کر دا<sub>ایر ال</sub> دی جائے۔ میری ہن بھی اس فیصلے میں شرکیہ ہے۔" مع كرش في حيرت زده بركر بيلے زر ملا ادر مجر بوسف كى طرف ديكھالد كما " بيل آب كامطلب يسمحاء

" میرامطلب بی سے کرئیں آب کامل اور آب کی زمین آب کووالی ان كا فيعسد كريجا بول " ہے کہش نے منموم بہے میں کہا " دبنبر! میں بہلے ہی نزم اور نداست کے يوجو تنے بيا جار إ بول ، بھگوان كے ليے مجھے اور ذبا دہ شرمسار رز كرو ! پوسعن نے پریشان سا ہوکہ کھا " اگر آپ کومیری بات سے مدم پڑاہے تو

مين معا في جِامِنا بول البين أب كومبرك خلوس بإنسيه نبين كرنا جاميك. "مجھے آب کے خاص ریتنگر نہیں، لیکن اس محل اورزین کا ذکر مرے کے نا قابل برداشت ہے۔

يوسف في كما " مبي ماضى كريول ما ناجا سيد أب ك جائدادمرك باس امانت ہے۔ آب جب جا ہیں اسے وابس لے سکتے ہیں " نیکن وہ جائذا دمجھ سے آپ کے پیّاجی نے بنیں ملکہ تنوع کے ا<sup>اج نے</sup> مینی تخی \_\_\_ اب اس بر مراکوئی تنسین دیا. اگآب بیمجتے بین ک<sup>مراال</sup> پر کوئی عق ہے تومی آپ کے لیے اس مقسے دسنبروار ہوتا ہول<sup>؟</sup>

" نهين! مِن بيريا بنا بول كراب آخرى فيصله كرف سے يمل الجي الم سوح لیں داگر آب کمی دن است دائن آنے کا فیصلہ کریں تواپنی جائداد کے مثلن 

عظمت اور تقدیس کے سامنے سرنہ بیں تھبکا دیں گے جوز مین اورا سمان کا خارات ہے۔
جس کی یادشا ہت میں کوئی شر کے بہنیں ۔ وہ بُت جن کی اُڈ میں صدیوں سے ایک انسان نے دو سر سے اللہ ان کا تسکار کھیدا؛ ہے ۔ ایک ایک کر کے توس مبابیں گے ۔
انسان نے دو رسے انسان کا تسکار کھیدا؛ ہے ۔ ایک ایک کر کے توس مبابیل کے ۔
انسان نے کا بول بالا ہو گا۔ چھوت اور اچھوت ایک دو سر سے سے مجلے مل ہے بول انسان اپنے دنگ اور خوک سے منبیل مبلہ اعمال سے مہبایا تا جائے گا ۔
عے کوش نے کہا یا در نرق مملان ہو ہے ہو ہو ہوں۔

" ہاں۔ اور مجھ لیتین ہے کہ آب بھی چڑھتے ہڑئے سورج کی روشنی کے سے اسکی میں میں اسکی میں ہے اور میدیا و رکھیے کہ مُیں آپ کوکسی شرط کے بینے قوج آئے کی دعوت دیے لیکا ہوں "

جے کوشن نے کہا ہے گئے ہے! بیں آب سے یو نوجینا جا ہتا ہوں کہ اگریں مسلمان ہو مباؤل تو کیا آب کو خوشی مام ل ہوگ ۔ و نیا میں ہڑ خوس اینے گردایہ اُدی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے بہنیں وہ ابنے شیال کے مطابق بھتری کوئیت ہے اُدی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے بہنیں وہ ابنے شیال کے مطابق بھتری کوئیت کے اس میں بیرماننا جیا ہتا ہوں کہ آب کے دل میں مجھے اسلام کا پرجار کرنے کا خیال کیسے ہوا اور آب نے اپنے باپ کے قاتل کے بارسے میں بیر کیسے مجھولیا کہ وہ کہی بلند مفقد کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ میں بیر جا نیا ہوں کہ آپ میل جوئرم معاف کر چکے میں، لیکن میں بیر کیسے بان لوں کہ مجھے سے آپ کی نفرت در تنی میں تبدیل ہو ہی ہے ؟"

ا آبِ کواس بات پرجران نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے خود ایک ایسے آدی نے اسلام کی طرف اکل کیا تھا جسے میں اپنا دشمن مجتا تھا۔ نند نہ کی جنگ یں شکست کھا نے جے بعد میں نے ایک بہارٹ کو اپنا آخری مورجہ بنا لیا تھا۔ اُس نے اپنے بیارٹ کو اپنا آخری مورجہ بنا لیا تھا۔ اُس نے اپنے بیارٹ کا محاصرہ کرلیا میرے لیے اُن سبیا ہیوں کے ایک دستے کے ساتھ اس بہاڑی کا محاصرہ کرلیا میرے لیے اُن

عَلَى عَلِيْ كَى كُونَى صورت مْرَخْنَى مِمِيا آغرى فيصله مِرْخَاكُه مِينَ بْتَصِيار دُالْكِ ا در گا در این وه ابینے سیا سیول کو بیچیے بھوٹر کر اکیلا بڑھا۔اس کی زبان میں حادد قادراس كى الول من أكرميركى سائتيول في متحيار يهينك ديي اس أ سيمي معيمي بآييل مير مصيلي زمريل بجهي بوكن نشر تقي الس كامكرابك میرے لیے ایک گالی تھی۔ میرا سوان کھول د ہاتھا۔ وہ میرے تیر کے سامنے ایکا قادداكي لمحرك بيم مرى سب الرى خوامش بيري كدا بين مسنفتل سے يے رفيا مركاس موت كے كھا م آماردوں ، ليكن اس نے كوئى ايسى بات كهي مس زنه رہنے کی نواسش مجور یالب الکئی اس کے بعد محصے معدم ہوا کہ وہ و نہا میں رابترین دوست ہے ینگ میں اگر ہم ایک دوسے کا سامنا کرنے توشایر ره میرا با میں اُس کا نا تل ہوتا ۔ کسکن آج میں اُسسے اپیٹ بھائی کہتے مُوسے فخر موس كرا بهوں ـ أسے مجرسے أس وقت بھي نفرت نہ تقى حب بيل بين كمان اں کی طرف سیرھی کر پیکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ محتی کہ میں

میکنین نے کہا" اور کہ آب ہی نواہش میرے تعلق لے کرائے ہیں " "ہاں، نیکن میں آب کواس وقت بک اسلام قبول کرنے کے لیے نیس کر گا جب تک کر آب کا ول اس کی صداقت کا قائل ہنیں ہونا "

می کوشن نے کہا "اس وقت کوئی بات میری مجھ میں نیس آتی میں مرت یوانآ ہوں کرسر دار موہن جید کا بیٹا مجد سے انتقام لے جیکا ہے۔ اب باقی تمام اُریری آتا کوچین نصیب بنیں ہوسکتا۔ رنبیم نے جیحے قتل بنیں کیا کہی مری دنیا کودیران مزور کر دیا ہے۔ اب جھے دولت ادر زیمن کی تنتا نہیں۔ اب جھے عومت کی خواہش نہیں۔ تم نے میری تمام دیب پیوں کوموت کے گھاس اار دیا ہے یہ

یوسف نے کُسی سے اعظتے ہوئے جواب دیا " بی بہت جد اُس دنیا یم آب کاسواگت گا جو آب کی دنیاسے کیس زبادہ و بعد ، زنگین اور بُر بہارہ ، بہاں آرزوئیں ہمیشہ زندہ رہتی بیں ظلم اوراستبداد کے قلعے جومظلوم اور ہے لیس ان اُس کی مزیوں پر نغیر بہو تے ہیں صرف ایک جیسے کے منتظر بیں ، میں بہ جیا ہتا ہوں کہ آب ہرتی ہوتی داواروں کوسہارا دینے والوں کا ساتھ ندویں "

جے کوشن فے اپنی کرسی سے اُٹھنے ہوئے کہا " کائن برباتیں مری ہم میں ہم سکیتن صرف اتنا جانا ہوں کہ میں ایکسی کا سانھ نہیں فی بے سکتا "

یوسعت نے نرط کی طرت اجازت طلب نگاہوں سے دیجھا۔ وہ اکھٹی اور اپنے باب کی طرف متوج ہر کر لابل ! بتاحی ؛ کھٹر کے بی بال کی بہن کے لیے ایک تحقد دینا چا ہتی ہوں ؛ پھروہ دوسرے کمرے میں جلی گئی ،

ديما

جے کوئٹن ادر پوسف خا مرشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہے۔ سالاد وہارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے چاندی کی ایک ڈبیر پوسٹ کوئیش کی ۔ پوسف نے ڈبیر کھول کرایک خوصورت انکھوٹٹ دیجے۔ ہوتے کہا "مری بن ا آب کا تحفہ دیکھ کر بہت ٹوٹ ہوں گی "

نر ملاکچھ کمنا جائمی تھی، لیکن جدہات کے ہیجہ ن میں اُس کی قرّت گویا کی سلب ہوچکی تھی ۔ جید لحات کے بیاے اس کی نگا ہیں جن میں ہزاد دل العبّ آب تھیں' پوسف کے جبرے برمرگوز ہوکہ رہ گئیں۔ بوسٹ نے بیے کوشن کی طرف مُتوجّہ

کے۔ بر ملا بی چلیے " وہ کمرے سے با ہر نکل گئے۔ بر ملا بے جس وحر کت کھڑی برامد بن ان کے باؤں کی آ ہمٹ سٹن رہی تھی، اور اس کی نگا ہوں کے سلمنے آلسو وں کے یہ دے ماکل ہوگئے۔

جرائس ایست کے ساتھ کھکے صحن میں داخل ہوا تو جا ند نمودار ہو برکا قا دورار ہو برکا قا دورار ہو برکا قا دورار ہو برکا قا دورار ہو برکا جا دورار ہو برکا ہوا تھا ہوا ہو ہوا گئا ہوا آیا ۔ جے کوشن نے کہا ۔ " یہ دائس ان کا گھوڑا تھا ہوا ہوا ہے ۔ تم ان کے یہ میرائش گھوڑا تیا رکردو اور دی ہوا گئا ہوا ہے ؟ "
درد کی دیا اے لال کمال ہے ؟ "

" جداج وه این کو ترسی کی جیت رِسور ایم "

اُستے میاں بھیج دو' اور تم ایک کی بجائے دوگھوٹسے تیار کرو"

گر سبند رام بعلا گیا تو برسف نے سے کرشن سے بُوھیا۔" دوگھورشے

المينية الميني المينية المينية

جے کوش نے بواب دیا " بین ایک ٹوکراپ کے ہمراہ جیجنا ہا ہتا ہول اس کا گو اَب کے کا وُل سے آبکال تھا توہ اس کا گو اَب کے کا وُل سے قریب ہے۔ رحب میں وہاں سے آبکال تھا توہ مرت ایس نے اس نے مرت ایس کے مواثت نیس کی۔ اب ایس استے اس کے مرت ایس کی جرائت نیس کی۔ اب ایس استے کی جرائت نیس کی۔ اب ایس استی اور اسے اپنے پاس ٹوکردکھ لیں۔ وہ تھوڑ اسابرونو سے کہائی وفا وار سے۔ اب اس کا بہاں رہنا ویسے بھی ٹھیک نیس۔ میں نے ماقت النے دام نا تھر کو خروار کرنے سے یہ بھیجا تھا۔ جھے ڈر ہے کہ اس نے حاقت مرت اور ایسے دام نا تھر کو خروار کرنے سے لیے جھیجا تھا۔ جھے ڈر سے کہ اس نے حاقت اللہ انہ کی کوشش کی تھی تو ہماری امت کہائے گی۔ یعجے وہ آر ہے۔ "

ببارے ال انکھیں ملنا ہُوا ان کے قریب بہنچا ہے کرش نے کہا "بہائے الل اِتم بینے گھرما اُ جاہتے ہونو فوراً تیار ہو ماؤ "

" فهاداج! آب کا مطلب ہے کہ میں ابنے گھر جانے کے لئے تتیار مہو جاول!"

" ہاں! ابتی وہاں مانے میں کوئی خطرہ منیں بروار دنبر یور تی ہے۔ ساتھ ہوں گے یہ

" مردار نبر!"

" ال اسردار منبرتھا رہے سامنے کھوسے ہیں جم الخیس نہیں بچائے ، " بیارے لال جواب دینے کی بجائے بدحوامس سا ہو کروست کی ب دیکھنے لگا۔

یوسف نے کما "المحمیں مجھرسے ڈرنے کی صرورت بہنیں، بیل تھاری حفاظت کا ذمر الم محکما ہول "

ا مهاراج! میرامطلب ہے کہ یہ سردار موران جند کے بیٹے ہیں ؟ " مهاراج! میرامطلب ہے کہ یہ سردار موران جند کے بیٹے ہیں ؟ سال جمعیں تقیین نہیں آتا و حاکر زملا سے رُوھے او، لیکن باقول ہیں وقت

منائع ذکرو۔" « داراج! مجھے معاف کمجیے' مجھے ان کے بیاں آنے کی امید نہ تھی۔ بیں ابی تیار ہو گا امول " بیا سے لال میہ کہ کراپنی کو تھڑی کی طرف تھا گا۔ وہاں سے بر کڑی کا چھوٹا ساصندوق نکال کر باہر جاپذکی روشنی میں لے آیا اور اُسے

این تبار ہوگا آ ہوں یہ بیا کے لال یہ آبد کراپٹی کو تھڑی کی طرف کھا کا ۔ وہاں سے
ایک گڑی کا جھوٹا ساصندوق نکال کر باہر جاپندگی روشنی میں لے آیا اور اُسے
کول کرایک جھیوٹی سی تقبیل جس میں نقدی تھی اور کیڑوں کے دونقیس جوڑے
الہا لے اوراکی میں باندھ لیے بھرائس کے دل میں کوئی منیال کیا اور کھڑی

بنل میں دبا کر نرطا کی طرف گیا۔ نرطاسے سیندیا تیں پر چھنے کے بعداُس کے تمام خدشاً

دورہ و گئے اور وہ تیزی سے اسطبل کی طرف بھاگ گیا ، گوبندرام دو گھوٹرے لیے

اراتھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ایک گھوٹرے کی باگ بچرط کی اور کہا ، گوبندلام!

اراتھا۔ اس نے اس کے اس کے مار میں ایک گھوٹرے کی باگ بچرط کی اور کہا ، گوبندلام!

ا ما تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ایک گھوٹرے کی باگ بچرط کی اور کہا گوبندالی ا ان ہت دُورجا رہا ہوں' میری کو پھڑی میں مِتنا سامان ہے وہ سب تمصارا ہے '' محدودی در یلعبہ ہے کمشن ڈیوڑھی سے باہر یوسعت اور پبایسے لال کوالودل

كدراتفا ه

# 

ساعفر بر تقرر کرد ہا تھا:

" میرے دفیقو! تم بیٹن جکے ہو کہ ہم کل بیال سے کوجی کرنے

والے ہیں ۔ ہماری مزل دور اور استہ کھن ہے بسومنان کی جگہ

میرے نزدیک ہند و نسان کی مرز مین میں گفراور اسلام کا آخری موکر

ہے اس جنگ میں ہماری فتح کے بعد آنے والی نسلول کے بیاسلام

گریلینج اور انتا ہوت کے راستے گھل جا ہیں گے اور ہماری سکست کے

ساتھ ان لوگوں کے وصلے دور جا بیس گے جواس ملک میں انساینت

کا بول بال چاہتے ہیں ۔ تم وہ خوش نصیب ہوجفیں قدر سے بطاکا

افزی صار توڑنے کے بیان منتخب کیا ہے۔ شہرت اور نا مودی کے

سرتی می می کمی ممالک میں گھوڑ سے دوڑ ایکے ہیں کین آج میں جس

# ملمان سے اکبے ملمان سے اکبے

كالبخرك اخرى مهمسے واليي كے ليد قريباً ارهائي سال كسطان ورك ا فواج جنوب کی در مگاہوں کی طرف تو تیر ہنے سے سکیس۔اس وصریب سرمناست مندوستان كاست برا دفاع جساري جياتها مك كيسينكرول راج اورمردار لین معنبوط زین قلعول کوفیر محفوظ مجد کرسومات کی جارد بوادی میں بنا ملے دہے تقے مختلف مندول کے بجاری ابنی دولت اورسوتے جابذی کی مورتیوں کودہاں منتقل كريب تقي سومنات كي بجاري مندوساج كي شورما دُل كاخون كرا في يد ملك كيطول وموض مين جيرًن كالبصر تقرر وه عوام كوسومنات كي غرت افت الد ہمیت کے افسانے ساکرایک متحدہ محاذ پرجمع ہونے کی ترغیب دیتے۔ آتے دن مختلف سمتول سے رضا کاروں کی ٹولیاں سومنات بہنے رہی تھیں "سومنات ہلو" کی میکار ہندوستان کا تومی نغرہ بن می بھی۔ ارشھائی سال کی تباربوں سے بعد سو<sup>مات</sup> کے محا فظریر سوچ کر سے تھے کہ شایر محود والیں نہ آئے اور مہیں اپنی فوت کا مظاہر كرف كي يدوزن كادخ كرنا يراك. بجروه ون بھی اگیا، حب مندوستان کے شال میں یا بنج دریاد <sup>کی مرزمین</sup>

ا ادکھائی دیتا تھا۔ اس ریگیتان میں کہیں تھو ہڑا ورجیو ٹی جیوٹی جباڑیوں کے سواسرو کانام و نتان کت تھا موسم سرائے اَفار کے باعث محراکی ہوا میں ایک خوشگوار بدلی تھی کان کے دقت بڑاؤ ڈوالتی تومواک خاموش بدلی آجی تھی دن بھر کی تھی ماندی فرج جب بنام کے وقت بڑاؤ ڈوالتی تومواک خاموش نفااونوں کی بلیلا ہوٹ اور گھوڑوں کی مہنہ نا ہمٹ سے گوئج اٹھتی را ایک وفن بہا ہی فرزی دیت بدلید برائی میں میں مریوٹ کے ہر گوشتے سے نقادوں کی صدائیں خاب اُن نیز سے بدار کرتمیں ہے ہو موائن کے افان سائی دبتی اور وہ نماز کے لیے جمع ہو مجانے مربی کا اور خاب کی ایک واکلی مزل کا اُن خ کو نے ہوئے تھیتیں۔

رسدادربابی کی تقسیم می کمل مساوات کے اصول برعمل کیا جا تا تھا میلطان ادربید بردے جرنیوں کوجی اتنا ہی واننن طآ تھا جننا کہ ایک مبیا ہی کے بیے تعریفا.
داستے برسلطان نے تو درواہ کے مننہ و تطلعے نیچملہ کیا۔ اہل ملعہ نے کچھر دیر ڈٹ درتا بارکیا دیکی مبلا ذن کی بیش می مینا رکے سامنے اُن کی بیش می مسلطان کے مسیا ہی بیش می میں مدد سے تاہی بخروں ادر تیروں کی بارش سے بے بردا ہو کرسٹر جیوں اور کمندوں کی مدد سے تاہے بخروں ادر تیروں کی بارش سے بے بردا ہو کرسٹر جیوں اور کمندوں کی مدد سے تاہے

کھیل برجر طور گئے اور قلعے کے محافظوں نے مجھیار اوال دیلے ۔ اس کے دید قریباً ایک او کے طویل اور صبر آز ماسفر کے لعد سلطان کی فوج ائن واڑہ کے سامنے کھڑی تھی ہ

CY

النل دار می حدا را می جمیم دیوی خود اعتمادی بلاوجه نه تقی - اس کا نشکر قریباً ایک لاکوسوارد ل و در و تغییول اور نوسے مزار بباید و سبا مهول پرشش تھا . اس نے موسات کے برومہت کو اس بات کا بیقین ولادیا تھا کہ دشمن کی فوج شمال کے صحرا کو مجمع کرنے کا خطرہ مول نہیں بے سکتی ۔ جنا بخد سلطان محمود کو سومنات کک بہنچے کے

مغضد کے لیے صبی الوار اعظانے کی دعوت سے دہا ہوں وہ میری ذات كيين زياده بلندس - اگرتم مي سے كوئى اليا ب جرمز ريري خوشنودی <u>کے ب</u>یے دبگ ہیں جند لینا جا ہما ہے تو <u>اسے</u> وابس ہوے ہاناً چاہیے مجھے مرف ان مجاہر ل کی خرورت ہے جو نثمادت کی تمنار کھتے ہیں۔ سومنات ان ماریجیول کی آخری طبتے بینا و سے جن کے تعاقب میں ہم گنگاا ور جماکی واد این میں جا چکے ہیں یسومنات کی دیوار<sup>و</sup> ں کےساسنے نها رامقا بلهان لوگون سے ہوگا جو تجرکی مور تبول کو ضلاکا نرکیس مجھتے ہیں. ائ كى ننداد ننهارى تقداد سے زبادہ اوران كے دساً لل نمها رے دسائل زبادہ ہوں گے الین یا در کھو اجن مجاہاں کے خون سے تھالے اننی کی بار بخ کے روشن زبی صفحات کھے گئے ہیں ان کی نعداد گفار کے تعالیا يس ممينه كم عنى . ابك بزاريا إيك لا كو بعيرول كي مميا به ايك سيركي گرج کا مقابر نہیں کرسکتی سومنات کے سُجارلوں کو اپنے لشکر کی تعداد پر نارنب این این ترا کی اعانت ریجروسه کین اگرنم ست ل سے اس بات راہا ن رکھتے ہوکہ فتح وسکست تم مارے مذاکے اتھیں ہے تومین نمییں فتح کی بشارت دیتا ہوں ۔ اگرتم صرف مُداکی نوشنودی كيدي آكر بها جاسة موتوكون محواكوئ بيازادركوئ مندرمارا راسته نمیں روک سکتا۔ اگرتم مداکے دین کالول بالا جا ہتے ہو تووُنیا ک تناع ممتين تھارے قدمول ميں ہول گي "

کا م میش کھارے قدمول میں ہوں گی " اگلی صبح اہل ملآن اس طیم الثان قافلے کوگرد کے بادلوں میں روپونل ہوادی سے میں کی مزل مقصود سومنات تھی۔ درملیئے شلیح عبود کرنے کے لبدیں سے اس وسیع محرامی داخل ہوائیمال اُفق پزیلگوں اسمان کاکنارادیت سے شلیوں سے ہنیں بزدلی کا طعنہ نہیں دبیا ۔ ہما*ئے ملک کے کئی نجومی ب*ر بتا چکے ہیں کہ دشمن سومنا مزدر مہنچے گا۔ آب کے دربار میں جوراجے اور سرار موجود ہیں ان میں سے اکٹر کی رائے ہے کا ملک کے باتی راجا ول کی افراج کی طرح ہمار سے مشکر کو بھی سومنات میں جمع بهذا چاہیے تھا۔ سومنات کی دیواروں تلے ہم زیا دہ خودامنا دی اورزیادہ ہوتش و ونت سے اور سے ہوتے ہیں مجھے ڈر سے کہ اگرشا ل سرحد رہادی فرج کوسکست موق واہن واڑہ میں بدد کی بھیل جائے گی ور مکن ہے بھر ہمارے کئی اور ساتھی بھی يال الأنے كى بجائے سومنات جلے ما بيس "

راج جبيم ديون جوش مي أكركها " اكرتم ميس عدكوني بهاراسا تقر جيورنا جابها ئة وم اس كاراسته بنيس روكبي محديم أخرى وقت كك إيني اس عهدرون مم مِن كَ كَوْمُود كالشَّكر مِهارى لاشبن روند ك بغير سومنات كار خرنبين كرسكتا - مهم ندبر کی فوج کو بھی بہنچنے کا حکم نے چکے ہیں "

سائنل داره کوشکر کا سپرسالاد نودار برگا، اور مهارا جرا در اس کے درباری سکتے كمالمين أس كىطرف وليجيف لگے رسپيرسالا دفيم ندكے فريب بہنچ كرفرستى سلام كاادد إنفرانبط كركفرا هوكيا-

بجيم دبون گئي مون آواز بيس كها إسينابتي جي! آب بيال كيسے بيني كتے ؟ النامين المامين

" كيي فاموش كيول بوگتے؟"

اً أن دامًا ! مجھے اهنوس ہے كہ ميں كو تى اچھ خبرہا كے كرنہيں اً با۔ مجھے وثنمن كا الزروكية مي كامياني بنيس بولي. مهادا پرجیم دبیانی کمایا نمها دا جهره بهت مجهد تبار پایس . نم صاف کبیل بهنیں

يد منزق كى طرف سے ايك طول عكر كائنا براے كا - البي صورت ميں أكراس نے رہا جینجے سے بیلے انهل دارہ کا رُخ کیا تو ہم نال مشرقی سرمدریہی اُسے روک میں گے اورار اُ دہ ہم سے کر لیے بغیر براہ باست سومنات کی طرف بڑھ گیا تو ہم عقب سے تلا کر کے اس کی فدج کوئیر بیتر کر دیں گے لیکن صحرا کی طرف سے سلطان کی مین تر می ز انهل وارامه کے درود بوار براکب ارزه طاری کردیا - دا سرتھیم دیونے تبس ہزار ر دستن کی بیش قدمی رو کنے کے لیے رواز کر دیلے اور باتی فوج کو جومشر تی سرور رہنی تن تھی اپنی راجدھانی کی صافلت کے لیے جمع ہونے کا تھم دبا۔ أبجب مبحميم ديواين تخنت يردونن افزوز تقايسلطنت كحاكا براور بمساير

رباسنوں کے باعکر ادکران اس کے دربار میں صب مرانب کرسیوں پر بنتی ہوئے تھے۔ مهارا جرف كجيدد يرفا موشى سعاما مزين دربار كاطرف دبيجف كيدكما ببي بے مدافسوں ہے کہ ہمارے بندسائقی ہما را سائفہ جھود کر کھیاگ گئے ہیں تین ہماری فیے کی تغداد اب بھی دہنن سے کمیں زمایہ ہے یہ ہیں اس بات کی ہرگزا مید منطق کم وسمن ربكيتان كوعوركر في كرائت كرم كالمكين الميمين ربيتان منين موا جاميمي یفنین ہے کہ ہمارے نمیں ہزارہا ہی شال کی سرحدریہی دشن کا داستہ روک لیں گے، لیکن اگرانھیس وشمن کے دباد سے پیھے مٹنا پڑا توسومنات کی بنگ انتل داڑہ کی بیادل کے سامنے لڑی جائے گی اور ہم تشمن کو ہیٹا بت کرد کھائیں گے کہ اہنل واڑہ سے میٹور ہا

تنوج، كالنجرادر كوالميار كيسور ما دَل سيح كمين مخلّف مين " ایک با جگزاردا جرنے اُکھ کر ہاتھ یا ندھتے ہوئے کہا یہ جماراج! اگرامازت ر ہوتر ہی کچھومن کردل یہ

و کیدے ؟ مجیم دیونے جواب دیا۔

" حها داج! بها نسب بوسائفي بها ل جمع بونے كى بجائے سومنات چلے تحتی بیات

سطان محمود كوسومنات كيسوا برميدان مين فتح بوكى " ، لین نم اس وہم کامزاق اڑا یا کرتے تھے یہ

میں اس بات کا اعتراف کرنا ہول کہ دشمن کی قوت کے متعلق مرسے

انے غلط تھے ۔وہ ایک سیلاب ہے اور دیترا ول کی مدد کے بغر کو نی طاقت ي سامنين المركتي "

مهادا جهنے ما ضرب دربار کی طرف متوتم موکر کما " ایسمارا سینا پتی می بن يشوره في ريا ج كسم ابنى رعاياكواس كے حال بيجيو لوكر سومنات بحاگ بأين لكن بادر يفوسوسيا مى اكب باردشن كويليط دكما ماسي وه دوباره سينزان

أكرا البين موسكنا "

أك بالجُزار را بين أكلهُ كركها ومها راج! لرأ في مين بنيترا بدليت اور

الله مي بهن فرق ہے ؟

مهاراتبر نے گرجتی ہوئی آوازیس کہا " مجھتم جیسے سائتبوں کی صرور اینیں الماسكة بروتمن كم مقابلے كے ليه ميري اپني فرج كا في بير " رابه کچه اور کے بغیرا ہرکل گیا.

مارا رجيم ديومياباتم مي سے كونى اور كھى ہے جواس كاساتھ دينا جا ہنا، باج گذار وایننوں کے دوا ور تھران اور منترتی مرحد کے پایخ سردار اُٹھ کر بابر

المُكَّةُ ورادا رمي تحوري ورير كيديتنا الم جما كيا. بهم دیرنے ابنے ہونمط کا طبتے ہوئے کما یہ اگران وگوں کے باس سومنات المنظم المناز نهرة الوسم الخيس زنده زمين مي كالريسة يهم يزدون اوربها درون كوابك

ئْتِهُ مِن مُعنهٰ بِين مُرَيالْ جِاسِتْ سِينا بِتَى جِي ! آبِ بِعِي ان يوگوں كيساتھ جاسكتے ہي<sup>ہ</sup> لينا بنى نے كما ياك وأما ! آبِ كوسيم حالات سے آگا ه كرنا ميرافرض تھا۔

کتے کہ تھیں شکست ہوئی ہے " مهاراج! دننن كاحمداس قدر فيرمتوقع تفاكهمارى فديج كوسبخيلية كامونع ز بلا۔ آن کی آن میں اس کے سرادل دستنے ہماری فوج سمے دونوں بازڈوں کوہرِتے ہوتے معتب میں بینع گئے۔اس سے بعد مافی تشکر سم پر توث میا۔ مارام نے صدی سے بات کا منتے ہوئے کہا یا اور بھرتم بھاگ نیکے البیام

مصانا جاست من كم كتى فع بيارلات بوء "أن دانا! ہمارے اعد برارسیا ہی ارے گئے ہیں ؟

« اور دشمن كا نقصان مهار مع نقصان مسازياده سرايا . "

" مجھے معدم تھاتم میں کہو گے تیکست کا نے کے لبدہ سینا بنی ہی کا کتا ہے ابعم بربوجنا جاست بب كمين المراع دين كية في في وريال آن ك

تىكىيەن كى ؟كيابانى بالىس ، رايسا سىدى مىس سىدى كوئى بھى تمھارا اللجى بننے مے قابل نہ تھا ؟"

" اُن دانا! سِند بانیں الی ہیں جن سے میے مراآب کی خدمت میں ماضروا صروری تھا۔ ہمارے اکٹرسیاسی بیمیال کرتے ہیں کر دیمن کو صرف سومنات کے بیان میں سکست دی مباسکتی ہے مجھے اندلیشہ ہے کہ ایسے لوگ والیں آتے ہی کام اللہ یں یردلی مجیلادیں گے۔

" ہا ريك من ايسے ركوں كى تعداد بيلے ہى كم نيس بهار يعض ماتقى تھارى اطلاع كا انتظار ك<u>رنىسے يہلے</u> ہى سومنات بېنى <u>چ</u>كىچى " سينائي نے كها و مهاراج و محدقين إن الله واره مني مارا فنكرد کے دانت کھنے کرسکا ہے ایکن کاش ہم اپنے سیا ہیوں کا ہر وہم دُدر کر کے

اس کے بعد آپ کا جونی ملہ ہواس بڑل کرنا میرادھرم ہے "
ارتیم سبینا بیتی کی جیٹیت سے نہیں بلکہ صرف ایک سپاہی کی حیثیت سے ہماراساتھ نے سے سکتے ہو " ہم کہ جہا را ہم میں سے کسی کو ہما رے اس نیصار سے فیصلہ بہی ہے کہ ہم اسی جگہ لڑب گے۔ اگرتم میں سے کسی کو ہما رے اس نیصار سے کہ وہ انجمی سے ہماراسا تھ چھوڑ نے ۔ "
انتا ق نہ ہو تو اس کے لیے ہی بہتر ہے کہ وہ انجمی سے ہماراسا تھ چھوڑ نے ۔ "
ایک مرواد نے کہا " اُن دانا! ہمارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہو،"
مہارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہو،"

مجی مها راج! " حاحری نے بجد ران ہو کر کما۔ اس کے بعد مجید دیر لڑائی کی مختلف تجا ورز ربجت ہوتی رہی بھر دربار برفاست اِن

## (44)

ہاں پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں فوراً اس بات کا اطیبا ن کر بینا چاہیے کہ آخر فی فت ہمار ہاتھ کتنی فوج رہ عائے گی۔اس وقت فوج کے مطاوہ سٹنر کے لوگوں کو بھی تنی ہنے کی ہت ضرورت ہے۔ وہ اپنے گھروں سے مجاگ کرہے ہیں " سنے کی ہت ضرورت ہے۔ دہ اپنے گھروں سے مجاگ کرہے ہیں "

تجیم دیونے کہا تم اسی وقت بھا دُنی خالی کر دو اور فوج کو شهرینا ہ کے ا اید بنے کرکے نام رواز سے بند کوا دو کاکش میں ایلسے بزد لوں کوزنجیروں میں جرا

ار بین کے آگے دال سکتا " مربین کے آگے دال سکتا "

سینایتی نے بھیکتے ہوئے لیے جیا ایکی جماراج کا آخری فیصد سی ہے کہ ہم اہل دارہ میں ڈٹے میں یہ

" اس وقت مم كونى فيصد منيس كرسكتية ثم ماؤ ؛

سینا پتی کمرے سے با مرکل گیا اور مهارا جہ ٹڈھال سا ہو کرا کیک گرسی بر پڑگیا ساخھ والے کمرے سے مہا رانی نمودار مُونی اوراسنے آگے بڑھ کرسلال کیا

> سینایتی کیا کہنا ہے ؟" "کچونیس آپ ارام کریں <u>"</u>

مهادا بر تحجه کفتے کو تھا کہ باہر دروازے کے قریب کسی کے باق ک کی آہا۔ مالُ دی چیرکسی نے دروازہ کھٹکھٹا تے مرکتے آوازدی الا اُن داتا ! "

الاہر کے کان اس اوانسے مانوس تفے اس نے کہا ۔ انداز جاؤ کیا بات ہے؟ محل کا داروغہ کرے میں داخل ہُوا ادراس نے کسی تمہید کے بغیر کہا ۔ ان داتا ! تمریح لوگ محل کے دروازے برجمع ہو بہے ہیں ادر شنہرکے برجمنوں کا ایک وفد

الموقت آب سے مُلاقات کرنا چاہتاہے یہ

مهارا حرملدی سے باہر نسکلا تواسے بر**آ** مدے سے تصویری و ورسبیا بتی اور <u>تنا</u>یح

کے بیند فوجی افسرد کھائی دیے سینا بتی نے آگے بڑھ کر کھا " مہا رائی ا مالات ہمنا خراب ہو گئے ہیں شہر کے لوگ محل کے دروا زے پرجمع ہور سے ہیں ادر ہماری فرج کے کئی دستے بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں ۔ مجھے بیر صالات دیھ کردوبار ایپ کی خدمت میں صاحر ہونا بڑا "

جھیم دبویہ نے سرآیگی کی صالت ہیں سوال کیا یہ وہ کیا جا ہتے ہیں : '' مهاراج! وه صرتِ سو منا ن جلو" کا لغرو لگار ہے ہیں لیکن مجھے بھیتیں ہے کہ آپ کے جیندالفاظ انھیں مُطمئن کردیں گے :''

بھیم ویو نے کہا " جیلو! "

خضور ی دیر بعدمهارام نے عل کے دروازے کے سامنے کھرات ہوکولوگوں کے مجمع کو مخاطب کرنے کی کوشن کی لیکن اس کی آواز "سومنات مبلو" کے بیوکش نعرال میں دی کرروگئی۔

اگلی من استجب شلطان محمود کی فرج انهنل واڑھ سے صوف ایک منزل کے ناصلے بر بڑاؤ ڈالے ہوئے تقی ، مهالا جو بھیم ویو کنٹھ کوسٹ کا رُخ کر رہا تھا۔ ہا تقبوں کے علاوہ بسیں ہزار سیا ہی سومات کے علاوہ بسیں ہزار سیا ہی سومات کے دیت کے بیے روانہ ہو چکے تھے اور باتی معز کے سامل ملاقول میں بناہ لے دہے ہے جھے :

المم ) کھاکردگھونا تھرکے محل سے باہرائیک کھٹے میدان میں مندھیاوراُس کے ڈریجاُ کے سردارا بنی اپنی فوج کے معانچہ مجمع ہو <u>رسے تھے</u>۔ زملا محل کے ایک ثنادہ کر<sup>ک</sup> بیر بیٹی تھی ۔ ایک فادمہ نے اس کے قریب اگر کھا "، آپ کے بیتاجی آئے ہیں''

نیلانے کہا "انھیں بیال لے آؤ" مقادی دیر لعدمے کمٹن کمرے میں داخل ہوا اوراس نے کسی تمہید کے بنیر نازلا اِتم ابھی کک نیار منیں ہوئیں ؟"

نرط نے جوامے یا " بتا جی امیں فابھی ک مندھ جھوٹے نے کا فیصلہ نہیں کیا " بٹی اب سے جینے کا وقت نہیں مسلمانوں کی فرج انهل واڑہ کے فریب پہنچ بئے ہے اور انهل واڑہ کے متعمّن میں نے حجرآارہ خبرہے اس سے میرلاندازہ سے کہ کلطان محود کو بیاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی "

"ابهنل دامره کے منعلق آپ نے کیاسنا ہے ؟" حرکمت نرکمسی ریکھتھ بڑو سے کہا " پڑاکہ

ج كرش نے كرسى بر بيٹھتے ہوئے كها ي مُفاكر نے تھيں نبس بتايا " " نبس! ده مجھ صرف مفركى تبادى كا حكم نے كئے ہيں۔ اسل دالله كے تعت تق افوں نے چینیں بتایا "

جے کشن نے کہا " مجھے معلوم ہُواہے کہ سُلطان عُود کی بینن قدی دفینے کے بے ادار ہے ہوئی کے بیان میں میں میں میں کے اسٹن کست ہوئی ہے اللہ ادار ہے اور مرداد اینے اینے لشکر کے ساتھ الدہادار ہے اینے لشکر کے ساتھ

الدہادام کے مانخیوں میں سے جند رائے اور سراد اپنے اپنے لئکر کے ساتھ استان دوانہ ہو گئے ہیں۔ گرزشتہ رات باقواج ہمارے تنہ کر تی گرزی میں اب میں اسلمان کالٹکر کب بیال پہنے جائے تم طبدی سے تباد ہواؤ" نولانے کہا "پتاجی! میں یہیں رہنا چاہتی ہوں "
مرشہ فرکا " بہ بھی بیش از دان نہ من تھم مسلما نوں کے متعلق اس

مے کمٹن نے کہا ۔ دیکھ دہیں! نادان نہ بنو تھیں مسلانوں کے متعلق اس انگرائیں ہونا جا جیسے یوب آندھی آئی ہے تو جھاڑیوں کے ساتھ کہی کھی اندھی آئی ہے تو جھاڑیوں کے ساتھ کہی کھی بنیاہ فلاداد درخت بھی وڑھ جاتے ہیں وجب وہ کئیں گے نور نبر وجیسے لوگنھیں بنیاہ فیل مارد درخت بھی وجود نبیس ہوں گے ہوجب مک بیطوفان گرز نہیں جا تا ہمیں فیلٹ کے درجود نبیس ہوں گے ہوجب مک بیطوفان گرز نہیں جا تا ہمیں

(0)

نرطا کورواندکرنے کے بید طاکر رگھونا تھ نے بین سزار سواروں اور جالیس ایسی نیوں کے ساتھ انسل داڑہ کا گرخ کیا۔ لیکن وہ انجی زیادہ دُور نہیں گیا تھا کہ اُسے اُل کے افتی پر ایک شکر دکھا کی دیا۔ خاکم سے این فرج کورُ کئے کا کم دیا اور ایک نیارانسکو جند سوا وں کے ہمراہ آگے بھیج دیا۔ افسر نے والیس آکر اظلاع کی دہ وہ فوج انسل داڑہ سے آرہی سے ۔ سینا بہتی مٹھا کہ واس خود اس کی اُلیا کی کرہے ہیں۔

«ده کهال عارسے بی ج " محفا کرنے بر حواس موکر سوال کیا ۔

" ہماراج! وہ سومنات جارہے ہیں۔" «کیکر کیسے سرسکتا ہے واگر میاراج

"لیکن برکیسے ہوسکتا ہے ؟ اگر مہاراج کا بھی اُرادہ نخا تو انخوں نے

المان واڑہ میں جمع ہونے کا تھ کیوں دیا۔ اور مظا کرداس تواس بنا بیتی بھی نہیں رہا۔

افسرنے کہا جماراج ! میں ان سے مل کرا با ہوں ۔ وہ میرے تمام سوالات

افسرنے کہا جماراج ! میں ان سے مل کرا با ہوں ۔ وہ میرے تمام سوالات

افر نے کہا جمارات یہ کہتے ہیں کہ فم مظا کر بی کو میرے باس بھیج دو ۔۔۔ و تھے بالاج ! انھوں نے واستہ بھی تبدیل کر لیا ہے ۔ شاید وہ ہم سے کتر اکر آ گے

افرا یا انھوں نے واستہ بھی تبدیل کر لیا ہے ۔ شاید وہ ہم سے کتر اکر آ گے

افرا یا انھوں ہے واستہ بھی تبدیل کر لیا ہے ۔ شاید وہ ہم سے کتر اکر آ گے

"تم میرے والیں آنے تک فوج کوئییں روکو" تھاکرنے بیکہ کرلینے گھوڑ پڑلگا دی ۔

 مندهیرسے باہر رہنا چاہیے۔ کھاکسنے اپنا خزانہ کھی میرے سپُر درکر دباری . تھاری وجہسے مجھے میدان جنگ سے دُورد ہنے کا بہا نہ ل عبائے گا لیکن اگر تر نے یہاں کھرنے بیضد کی توجھے کھاکہ کے ساتھ حانا پڑنے کا ب

ٹھاکرتبزی سے قدم اُٹھا ما ہُوا کمرے میں داخل ہوا۔ اور اس نے کہا آپ ابھی کے نیار نہیں ہوئے جلدی کیجیے ہیں

" ہم تیارہیں " جے کوش نے کسی سے اُٹھ کر جواب دیا۔

نرملانے کہا یالیکن میں نے مناہے کو انہل واڑہ کی فوج نے ابھی سے کھا کہنا شروع کردیا ہے ؟

عُفَّا كربهم مهوكر جراب دباي بيند أبزدل راجون اور سردادول كے جلے جانے اسے انسل وار م كى طافت ميں كوئى فرق تنيس براتا - ابتم عبدى كرد ميں جانے سے بيئے تھيں كرفون كرنا چا ہتا ہوں "

ایک ساعت کے بعد نر ملا اور جے کمٹن عور توں اور بحقی کے ایک قافلے کے ساتھ کنٹھ کورٹ کا گرخ کر رہے تھے۔ نر ملا اپنی دو فرکوانیوں کے ساتھ ایک ہوجے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پانچے ہاتھوں پر دوسر مرااوں کے بال بیخے سوار تھے اور دو ہا تھیوں پر ٹھا کر دگھونا تھ کا خزاند لدا ہوا تھا۔ اُلْ معورتیں بیحے اور بیند براھے گھوڑے اور بیل کاڑیوں پر سوار تھے۔ قریباً ڈیرٹھ سوسیا ہی ان کی حفاظت رہنے تین تھے رہے کرشن اس تا فلے کی رہنائی کر رہائیا:

کے نازہ حالات معدم کرلینے چاہئیں، بینا بیر عودب آفتاب کے فرریا ہی فرائی کے نازہ حالات معدم کرلیے جاہئیں، بینا بیر عود کا ایک جید کے سے مرکز کے سے مرکز کے دوال دیا اور جید مرداد سیا ہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ انهل دارائے مالات معلوم کرنے کے لیے دوا نہ ہوگئے .

اگل صبح کھا کرایت فاصدوں کی زبانی بیخرسُن رہا تھا کہ مهادار تھے وہ میں کہ دبائی میخرسُن رہا تھا کہ مہادار تھے وہ می کوسے کوسے کی طرف محال گیا ہے۔ اور شِنطان کے ہراول دستوں نے کسی مزاممن کاسا منا کیے بینے اپنل واڑہ کے قلعے مرتبعند کر دبا ہے۔

کھاکہ نے نوج کو والیسی کا تکم دیا ۔ سیسرے میر مدفوج مندھرسے کوئی چھ سات کوس کے فاصلے برا کب گاؤں میں اپنے تھے ہوئے گھوڈوں کو بانی بلامی تھی کہ ایک سیا ہی شال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ۔ بدآواز میں قلّایا اِنہا اُج! مہاراج ایک اور فوج آرمہی ہے "

مضا کم اوراس کے ساتھیوں نے مُڑکر دیجھا توا فق پرسواروں کی ایک دُھندلی سی جبلک دکھائی دی " مضا کرنے کہا " ہے دہشن کی فوج نہیں ہوسکتی وہ آئی جلدی پیا ں نہیں بہنے سکنا "

اکی مررسیرہ سروار نے کہا " ہماراج! ہوسکنا ہے کہ دشمن نے اپنے ہراول دستے پہلے روائد کمریے ہول ہمیں فوراً بیال سے کل مانا با ہیے "

عظاکر نے گرجنی سُرٹی اُواز بیں جواب دیا " اگروہ دشمٰن کے سپا ہی ہیں تو ہم ہم ان کا مقا بلر کریں گے۔ میں بھا گنے والوں کا سانھ نہیں دوں گا۔ ہما در ہمیشان سبنے پر تیر کھاتے ہیں "

مندهیر کے سردار تدبذب برلیا فی اور موت کی حالت میں تھا کررگھُ وہا تھ کے طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے سے اُٹرا ا در ایک ہاتھی برسوار ہ<sup>م ک</sup>

ا المحدالة على المحدالة على المحدالة على المحدالة على المحدال المحدالة الم

تقوری دیرمی مندهیر کی فوج گا آل سے باہر ایک کھئے میدان میں سومات ج " کے نوبے سگا دہی تھی ۔ سامنے سے آنے والی فوج کے دستے کوئی نفست با کے فاصلے پرُدک گئے ۔ اُن کی نعداد بابنی ہزاد کے لگ بھنگ تھی ۔ مندهیر سے با ہیں کی سرائیسگی ایک غایت درجہ کی خودا عمّا دی میں تبدیل ہورہی تھی ۔ دھکوناتھ کا باب افر گھوڑا بھگا تا ہوا آگے برطھا اور اس نے تقوری دیر بعد

بن آکراطلاع دی که وه شلطان ک فوج کے سیابی ہیں.

بھتے ہی انتال داڑہ روانہ ہوجا و ادرسلطان معظم کواطلاع دو کہ انتل داڑہ سے مندھ یک جا ردیوادی سے مندھ یک جا ردیوادی سے ہا، مدھ یک جا نتظار کریں گئے ،"

### (4)

مندهیر کی بیشیر اوی مبال مندر کے علاوہ بطبے بطبے سراروں کے محلّات تھے، قدیم شہر کی ٹوٹی بھیو ٹی جار دیواری سے باہر تھی علی الصتیاح سلطان کی فرج عطوفانی دستوں نے شہرسے باہر کمک کا انتظار کرنے کی بجائے شہر کے گرد چاکم ا اور بجر منزن کی طرف سے اندر داخل ہو گئے۔ مندھیر <u>کے سیا</u> ہی اور عوام شركوخالي ججوار كرمندرك كردجع مورب تقي بحب عله آورول في مندركائي كالوالخيس قدم فدم برشديد مزاحمت كاسامناكرنا براء الخفول في بيدريه يصل کے لیکن مندر کے دروار سے بکت پہنچنے میں کا میابی نہ ہوئی۔ مندر کے ندر ہزارہ النان افری دم مک لیلنے کا صلعت اللہ اللہ تھے تھے یحب جملہ آورول کے باؤسے ادان کے محافظوں کا ایک گروہ بیجے ہٹنا تودوسرا گردہ اس کی جگہ لے لیتا۔ اہل مذھ برس جین وخوش سے مذر کے دروازے براد سے تھے اگراس بن دخوس سے آگے بڑھ كر جوا بى حلك يتے توان كے ليم على بجر حمله أورول كو مترس المحيل ديناشكل منتفاه كين شهرك مرتمن الخيس بربتاجيك تف كالر الفول في مندر جيبور كركوني نيامما ذبنايا نوان پر ديوتاؤں كاعتاب زل بوگار دوپیرسے قبل مندر کے دروا زے برلانٹول کا انبارلگ گیا اورا ہل مندھیرے منرد كا دروازه مبذكر ليا لبكن حمله آورول كاابك دِسته ايك عبُّه سے دبوار يجاند كاند واقل مولگیا۔ مندر کے محافظوں نے اس دستے کو گیرے بیں لینے کی کوشش کی ا

المجبول كي صف ك طرف سمط رب تھے۔ عرب اورانغان سواروں کے جیند دستوں نے عفت سے عبر کا ملے کرمی کیا اور ہاتھیوں کی صف اور ہائیں بازو کے سوارول کے درمیان شکات وال دیا۔ تفورت دیرلبدمندهیرکی فوج میں افراتفری پھیل عکی تنی سوارکسی نظم کے مانخت رمنے کی بجائے کئی چیو ٹی چیو ٹی ٹولیوں میں تفشیم ہر چیکے تھے مسالیان کے دست ایک طرف سے حملہ کرتے اور انھیں تبتر بتر کرتے ہوئے دوسری ال فرایا آ مندهر کے کئی سوار افزانفری میں اپنے بائینوں کی زدمیں اکر طاک ہو چکے نے رکھ باقہ ا بنے بڑھا بیے کے باو حود حُراُت اور ہمت کا مظاہرہ کررہاتھا اس نے حیت بار ما تقبول کارُخ بھیرکردشن برعملہ کرنے کی کوٹش کی، لیکن ان کے تیزرفبار گھوٹے ہر ماراس کی زدسے بچے کر إ دھراُدھر کئل ماتے۔ ایک ساعت کے بعد مبر مبرہ كي معض مروادا پنے اپنے دستوں كے ساتھ ميدان حيور ربجاگ بہے تھے تروماپنے مانتی کے موج میں کھڑا دونوں ماتھ مبند کرکے انفیں دھرم کی غیرن کا واسط دے رہا تھا ۔۔۔ اچا تک دشمن کے کسی سپاسی کا تیزائس کے سینے میں لگا اور دہ ایکار ہودج میں گر را اس دیکھ کر اکتبوں کے دستے کے ایک انسے اپنے سیا ہیوں تحولبيا ئي ڪاڪم ديا .

مندهیرکی بینیز فرج پہلے ہی میدان سے دفویکر پریکی گئی۔ ہا تھوں کے میدا سے نکلنے کی دریقی کدرہی سہی فرج بھی میساگ نکی میسلما ذر نے کوئی میں کول ک مجاگئے ہوئے شکر کا پیچپاکیا اور بیکڑوں سپا ہی موت کے گھا ہے اُمّار فیے بالآخر ان کے سالارنے اکفیس سُکنے کا تھ دیتے ہوئے کھا "اب ہم آ کے ہنیں ماسکتے۔ ہمارے گھوڑ ہے جواب وے بچے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہم آس باس کی ہیں۔ میں فیام کریں گے " بھرائی نے ایک فوجوان افسر کی طرف متوتیہ ہو کہ کہا " تم مان ت

گاکرے زخمی ہونے کا عم فرج کے جبذا فسروں اور ان سیا ہیوں کے سوا اور کی کورخ اور کا حرا اور کی اور ان سیا ہیوں کے سوا اور کی کرنے جو آخری وقت اسے محل میں ہی بی انے کے لید فوج کے افسرا علی نے شہر کے جیند معززین اور مندر کے بروست کو صور ت مالات سے باخر کیا نووہ مطاکر کو دیکھنے کے لیے آئے۔ کھاکر کی حالت نازک تھی پوہت نے نتہ کے اکا برسے کہا " مطاکر کے زخمی ہونے کی خرس کر نتہ کے عوا میں برائی بھی مالے کے ایک برسے کہا " مطاکر کورکے موالی بی اسے کہ مطاکر فوج کی نسکست بالی بھی مالے گئے۔ اس میں مستنہور کردنیا جا سے کہ مطاکر فوج کی نسکست

برل چیل جائے گا اس بیے ہمیں بہ مشہود کردینا چا ہیے کہ تظاکر فرج کی سکت اور کے بیل ور کے بیل ور کے بیل ور کے بیل ور بہت مرد لینے کنچ کوٹ گئے بیل ور بہت مرد لینے کنچ کوٹ گئے بیل ور بہت مرد لینے کنچ کوٹ گئے بیل ور بہت میں مرد کور تھا بھا کرکے نوکر اتفاق سے انتل واڈہ کا تنا ہی جبیب مندھیریں موجُود تھا بھا کرکے نوکر کئے تو تھا کرک ورج ہے لئے آئے ۔ ایکا وی مربیطان کے ہاد ل دستے مندھیر بھی کرک ورد اور کی فرج کے افسر نے محل کوفی محفوظ سمجھتے میہ نے تھا کرکوایک ذرک کے گئے تو تھا کرک فرج کے افسر نے محل کوفی محفوظ سمجھتے میہ کے تو تھا کرکوایک ذرک کے گئے ہیں اور دو مربی اطلاع کا انتظار کریں .

تھ'ا ور تالاب کے کنارے مندر میں نصب کیے مُہوئے ایک ہزار بُنوں کے کرمے انسان کے تراشے بُہوئے مندر کی بے نتباتی کا اعترات کرائیے کئے۔
انسان کے تراشے بہُوئے مندر کی دولت اس خزا لیے سے کہیں زیادہ بھی جوانهل داڑہیں مندطان محود کے ہاتھ آیا تھا :

مند هیفتی کرنے کے بعد سلطان نے رگھونا تھ کے ممل میں فیام کیا ہمیں اُر اُر بر معلوم نہ ہر سکا کہ اس محل کا مالک پاس ہی ایک ننگ قاربیک کو گھڑی میں بڑا کواہ دہا ہے ۔ تعمیرے دوز سلطان نے لینے کشکر کے ساتھ کو جے کیا۔ اس کے دبھا کر کود وبارہ محل میں لایا گیا ۔ مفوراج کے علاج کے باو ہجوداس کی حالت میں کوئی افاذ نہیں ہوا تھا۔ محل میں پہنچتے ہی ائس نے بھٹی بھٹی نکا ہوں سے ابینے تبجادداروں کو دبچھا اور مخیعت اواز میں پوجھا " فرطانہیں آئی ؟

منوراج نے جواب دیا ' وہ آب کے زخمی ہونے کی اظلاع ملنے پرائستے
میں دُک گئے تھے۔ آج صبح دیثمن کے بیاں سے کوج کرتے ہی اُن کی طرف
ایک سوار بھیج دیا گیا ہے۔ مجھے نیبی ہے کہ وہ کل صبح کہ بیاں پہنچ جائیں گئے۔
لیکن ٹھاکر رگھونا تھوزیا دہ دبران کی داہ نہ دبچھ سکا۔ ایکے دن طاوع آفاب
سے تھوٹدی دیر لعد حب زملا اپنے باپ کے ہمراہ واپس بہنچی تواس کا شوم مرمن میند
نا نیے قبل آخری بارائس کا نام لینے کے بعد دم توڑجے کا تھا :

#### (4)

نرطا کھاکری لاکش کے پاس منبھی تھی اور شہری تررسیدہ عورتی اُسے ایک ہند دہیوی کا آخری فرمن بوراکرنے کی تیاری کا مشورہ نے دہی تقبیب مندھ برکے عوا کم ہند دہیوی کا آخری فرمن بوراکرنے کی تیاری کا مشورہ نے دہی تھیں مندھ برکے تھے گھاکہ کی موت اُن کے نزدیات قوم کے ایک بہت کے ملے سے اہر جمع ہورہے تھے۔ ٹھاکر کی موت اُن کے نزدیات قوم کے ایک بہت براے مہروکی موت تھی ہے کرشن زطا کو شہر کی خوا تین کے جوم میں چھوڈ کر جمان فانے براے سروکی موت تھی ہے کرشن زطا کو شہر کی خوا تین کے جوم میں جود تھے۔ یہ لوگ ٹھاکہ میں داخل مجوا نود ہاں ٹھاکر کے دشتہ دار شہر کے اُمرارا دور بریمن موجود تھے۔ یہ لوگ ٹھاکہ کی موت برافسوس کر رہے تھے انتے میں شہر کا بر دہمت جو مندھیری فتح کے لیکنی فائب

ہوگیا تھا، مندر کے جند مجاریوں کے ہمراہ وہاں آبہنیا۔ اس نے جے کش اور تھا کر
کے دشتہ داروں سے رسمی ہمدروی کا اظہار کرنے کے بعد کہا" مجیاس بات کا افسوس
ہے کہ تھا کر دھونا تھ جی اپنی موت سے پہلے ہما رے دھرم کے دشموں کا انجام ہمیں دیج
سے دویونا وک نے ملیانوں کو تباہی کے داشتے کی طرف گبلا یا ہے لیکن اس کا بیہ مطلب
ہیں کہ ہم ال الحینان سے بیٹھے دہیں ہولوگ لوٹ نے کے قابل ہیں ان کا بیفرض ہے
کوراً سومنات روانہ ہو جائیں ۔ اب وہمن دوبارہ میاں نہیں آئے گا۔ اس سائتھ میں کوئو اس کے لیا اس کا بیجیا کریں، داج بھیم وبو نے ممارے بیوناوی کونادامن کیا جو اس سائتھ ہوگا وہ کونادامن کیا ہے۔ اب اس کے بیے ہما سے سائے میں کوئی جگر نہیں ہوگی۔ اگر وہ کونادامن کیا جو سے اس کا بیجیا کریں، داج بھیم وبو نے ممارے بیوناوی

ایک بریمن نے آگے بڑھ کر برد بہت کے کان میں کچھ کہا اور اسس نے بے کوشن کی طرف متو تم ہو کہ کھا کرجی کی میں کوشن ہماری دائے ہے ہے کہ کھا کرجی کی انفری سے کوشن ہماری دائے ہو ہو کر فوراً سومنا ت انفری سے فارغ ہو کر فوراً سومنا ت پہنچا ہا ہما ہوں۔ ایپ ایند جا کر زملا دیوی کوتیا رکریں "

جے کشن کے لیے سیجینا شکل ندھا کہ ٹرطاکوکس مقصد کے لیے تیار ہونے کی مزورت ہے۔ اس نے انتہا ئی بے نسبی کی حالت میں ادھراکد ھردیجیا ادر بجر کجید دیر مستحدے کے بعد جواب دیا "میرا خیال ہے کہ ہمیں تھا کرجی کے تمام رشتہ داروں کے یمال بہنج جانے کا انتظار کرنا جا ہیے۔ مجھے بیتین ہے کہ کل تک مہا ما جرجیم دید بھی یمال بہنج جائے گا !"

برقر بن نے جواب دیا بھیم دبور انہل داڑہ سے بھا گئے کے بیدیا را داہر نہیں رہا۔ انٹی ٹھا کر رکھونا تھ کے دشتہ دار کی حیثہ سے بھی ہماری سی تم میں شرکی بنیں ہوسکتا '' سے کرشن نے کہا '' ہمیں کم ادکم ان کے باقی دشتہ داروں کا انتظار کرنا چاہیے'' بری سے لیے تنی ہونے کے سواکوئی جارہ نہیں اور میری بیٹی کی رگوں میں بھی نوایک اجدت کانون سے اگریں اُسے متع کروں ترجی وہ تھاکری کی بنیا میں کود جائے گی " ما صري تحاطينان كاسانس ليا اوريرومت في كما " مجهة ب سيمي ترتع تقی میرے خبال میں اب در نہیں کرنی جا ہیںے اور ہمبیں سؤرج عزوب

ہونے سے پہلے فارغ ہوجانا چاہیے ؟

" ہماری طرف سے دربنیں ہوگی ہماراج!" تھاکر کے ایک شنة دارنے کہا. يدومن نے بے کشن كى طرف توجه موكركها! كاكرجى فے جوخ المآب كے

سرركيانفا، وه كهالسه ؟ ج كرش في جواب ديا" مهاداج إميس في وه خزانه بهال واليس لاف كي

بجائے سیا ہیول کے ایک سنے کی صفا ظت میں کنظ کوٹ بھیجے دبا تھا، لیکن نرملا کے نام ربورات اس کے باس ہیں مبرے بابس بھی مجھے سونا جاندی ہے اوریس جاہما اول كريرس كجيواس موقع بردان كرديا عباسية. نرملاكي خوا من بهي كرفظ كرجي

کاتمام مائداد مندر کودے دی جائے ۔" برممول كے جبرے مسرت سے ميك اعظے الكين كاكر كے دمن تدوار تون كالحكونث في كرره كئے بروہت نے كها" بهت الجمّا مراد سے كرش جاب أيِ نياري *كرين* ب

مي كرش الله كريل ديا .

تحتٰدی دیربعبدنرملا کی ایک خاومہ نے اس کے کان میں کہا " آب کے يناجى دوىرك كمرے مي آپ كا انتظار كردہے ہيں "

'جو لوگ مجیم دبو کے ساتھ کنتھ کوٹ بھاگ گئے ہیں وہ اب ٹھا کر کی ارتقی کر ہا تھ سکانے کاحق منبس کھتے۔ تھا کرجی کے رشتہ داروہ بیں جو اً خری دم بک اُن کے سانھ تھے آب با ہرنکل کرد تھیں شہر سے تنام بجے اور ورام سے ممل کے درواز سے بر جمع ہورہے ہیں۔ان میں سیکڑوں ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ دیشن کا بیجیا كرنے سے بيلے مفاكرجى كى آخرى دسم بۇرى كرتے ما بيس ؟ جے کوش نے کرب اگیزا واز میں کہا جہ لیکن کٹا کڑی کی بینخوا میش منتقی کہ نرملا كوان كے ساتھ ستى كيا جائے، وہ اس رسم كو فابلِ نفرت مجفقے تقصاور ہبى در بخى كم

جب المفول في البين ليه علو محسُّوس كبيا نوز ملا كوبا برجيم وبا تقاريه ما صرین کی نظا ہیں جے کوشن کے ہم رے برمرکوز ہوگین ۔ تھاکو کے ایک رشته دار نے کما " بر غلط ہے عظا کہ جی موٹ سے پہلے اپنی ہوی کو گھر بن دیجنا

برومن نے کہا" میں ٹیران ہوں کہ قنوج کے ایک دا جیوٹ سرچا دکواپنی بیٹی کا سنی ہونا بسند بنیس اوروہ بھی تطاکر رگھونا تھ جیسے شوم رکےسا تھ " مَثْماكُرْكِ ما مول (ادميا ئى ادبن وليك قدرك بوش بين أكركها جهاراج! فنوج کے دا جوزوں کا خواں سفید موج کا ہے کیکن مہیں اس بات کے بیے مسردار ب كرش كا مشوره بليني كى صرورت منس " شهر كي جينداورا كابر في اس بحث مين جعند ليبا اور بي كوش كومش كومسوس مون

نگاکراس کا احتجاج یا التجا آمیں ہے مود ہیں۔ اب برطاکو بچانے کی صرف بہی م<sup>ارت</sup> تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کرکہیں بھاگ مائے۔ کچھد دبرسو پینے لبدائ<sup>کے</sup> ا بانك ابنا المجه مدلت موت كها "آپكيون برطة مين مين في بيتونين كما كميل رسم کے خلاف ہوں بنی نے صرف تھا کرجی کی دائے ظامری تھی بھا کر رکھونا تھ ک نرلااُ ٹھ کر فادم کے ساتھ جل دی جے کش محل کے دوسرے سرمیار ایک کمرے کے دروازے میں کھٹرانھا- نرطلاُ س کے قریب سنچ کرایک نائے کے یہے دُکی ادر بھر بے افتہا کے سسکیاں لیتی ہوئی ا بینے باپ سے لیدط گئی جے کرشن نے فادم سے کہا! ابتم جلدی سے ابیٹے پڑا نے کہڑوں ایک جوڑا ہے آئے۔ لیکن کسی کومعلوم نہ ہو!'

ضادمہ چلی گئی اور جے کرنش نرطاکا بازد بچرا کرائے کمرے میں ہے آیا۔
" نرطا اکاش تم میرے مشورے بڑل کرنبس اور ہم ہیاں نرائے ہو۔
" لیکن مجھے معلوم مذتفا کہ وہ مرحائے گا اور میں اس کے ساکھ ستی ہرجاؤں گی ۔۔۔ پتاجی اِ مجھے موت کا خوف منبس، لیکن کھا کر کہ چتا میں کود کردال پنا گی جدی برداشت سے با ہرہے ہو۔
میری برداشت سے با ہرہے ہو۔

یہ محل میں رہوں گا تھے اسے بارے میں کسی کونشولیش ہنیں ہوگی میں دکھ آبا ہوں محل کا پچھپلا دروازہ کھگا ہے اور آج وہاں کوئی بہر و بھی ہنیں ہے۔ اس گھا گہمی میں تھاری طرف کوئی توسیح ہنیں نے کا سینکڑوں و تیم محل میں گھوم رہی ہیں تجھیں صرف ہیا حتیا ط کرنی ہے کہ کوئی غورسے تھا را بجرہ نہ دیکھے۔

"ليكن إلى معده"

جے کہ شن نے عاجز سا ہو کہ کہ " بھگوان کے لیے اب بحث نہ کرد جم عابتی ہو کہ تھا اس کے بیا ہے ہیں اس کو دعاؤں گا۔

کہ تھا اے بغیر مری زندگی کی کوئی تیمن بنیں جی سے پہلے ہے ا بہل کو دعاؤں گا۔
لکن مراکہا ماننے سے ممیری اورا بہنی جان بچا سکو گی ۔ بھا گئے کی کوشش خطرناک مزدرے لیکن چیا میں چلنے سے زبادہ خطرناک نہیں ۔ اس میں تو نیج شکلے کی آمید ہے لیکن چیا کے شکلوں سے کون بچاہے۔ نرملا! میرا دل گوا ہی دینا ہے کہ تم زندہ دہوگ کے سے نامل اس کے اس میں کوئی اس کے اس میں کوئی اس کے اس میں کی گئے ہوئی ۔ سے کا م لوبیلی ۔ سومنات کا داستہ دکھایا ہے تھا ری مد حزدر کر کی گئے ہی دیا نے کہ سے بیا والی کوئی نرملا فرا ہی داخل ہوتی ۔ نرملا فرا ہی کی ایک گئے ہوئی دیا نے کہ سے میں داخل ہوتی ۔ نرملا فرا ہی کے کہ فرا سے کی ایک گئے ہوئی ۔ بیا جی ایک کوئیٹین سے کہ فرا کی کہ کے لئی " بیتا جی! کیا آپ کوئیٹین سے کہ فرا کے کہ لئی " بیتا جی! کیا آپ کوئیٹین سے کہ

آپ کو کوئی خطرہ نہیں یا ۔ اپ کو کوئی خطرہ نہیں یھی کوان کے لیے ۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں یھی کوان کے لیے جاری کرو۔ ا

ز ملاعقت کے مربے میں جلی گئی اور ہے کہ شننے فا دمہ سے فحاطب مو کہ گا تم نے مجھ سے آج ہونی کی ہے اس کا صلہ شابد میں مر کھر مذکے سکوں اب نمیس زملاکو محل کے پچھلے دردار سے سے با ہرنکا لٹا ہے " فادمہ نے آنکھوں میں آنسو کھرتے ہوئے جواب دیا" زمال کے لیے بیلی بیٹی

مان تک قرابان کرسکتی ہوں یہ

جے کرش نے کہا یہ نرطاکو درواز ہے ۔ با ہزئیال کر چھے اطلاع صرور دیا.
اس کے بعد تم اس کمرے میں جا و جہاں کھاکر کی لاکشس بڑی مہوئی ہے دہاں جوعور تب جمع ہیں ان کو زطا کے یا ہے میں تشویش ہوگی تم انفیس باتوں برگائے رکڑ برطالمیاس تبدیل کرنے کے بعد عقب کے کمرے سے نمو دار پہوئی اور تے ہیں نے اسے کوئی اور بات کرنے کا موقع دینے کی بجائے براکمدے کی طسرون مفال دیا . خا دمراس کے ہم او جل بڑی اور جے کرشن نے دروازہ بندکر کے اندر سے کونٹی دیا . خا دمراس کے ہم او جل بڑی اور جے کرشن نے دروازہ بندکر کے اندر سے کونٹی دیکا کی ہ

( 1

نمطا کوروانہ کرنے کے لیدیے کشن انہائی ا منطاب کی مالت بیں وروانہ سے کا ن سکائے کھڑا تھا یہ بھی برآ مرے میں کسی کے باؤں کی اہم نہ سنائی دبنی اس کے دل کی دھڑکین تیز ہو جا ہیں، وہ آ ہستہ سے دروانہ کھول کر برآ مرے میں جھا کتا، لیکن نرطا کی فا دم کی بجائے کسی اور کو دبھے کر دد بارہ دروانہ بند کم لیتا۔ ہم لحظماس کے اضطاب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فادم ابھی تک کیوں نمیں گئ کی سیا گئ ہو جا کہ ایر ہوسکتا ہے کہ دروانہ ہے کہ فادم کی بے بہان لیا ہو جو کیا یہ مکن ہے کہ فادم میں بیا یہ ہو جو اطلاع دینا صرورتی سمجھ کرسیدھی تھا کر کے کمرے میں جبی گئ ہو جو اس کے ایس میں ان سوالات کا کو لئی تستی بخراب نہ تھا کرے کے اندر ایک ایک کے اسے میدوں سے زبادہ طویل معلوم ہونا تھا اور اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ دروانہ سے سے نبادہ طویل معلوم ہونا تھا اور اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ دروانہ سے سے نبادہ طویل معلوم ہونا تھا اور اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ دروانہ سے سے نبادہ طویل معلوم ہونا تھا اور اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ دروانہ سے سے نبادہ طویل معلوم ہونا تھا اور اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ دروانہ سے سانی دی ادر کی آ ہمیں سنائی دی ادر کی سے بیت بیل میں سے بیا کی سے بیت کی ایک ہو ہونا کھٹا ہوگیا ۔

سمی نے درواز دکھٹکھٹا تے ہوئے کہا " در وارزہ کھولیے " جے کوشن کا دل ببیٹھ گیا اوراُس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا" کون ہے ؟ باہرسے کسی نے تحکمان لیجے میں کہا " دروازہ کھو لیے!" یہ ٹھا کور گھونا کھ کے ہوں ناد بھاتی مروارا دین دیوکی آواز تھی۔

جے کرش نے گھٹی ہُوئی آواز میں کہا "آپ کو مجسے کوئی کا مہے ؟" آپ ذرا با ہر آئیے' میں پوچینا چاہتا ہوں کہ نرملا دیوی کو آپ نے کہاں فاتھا؟"

جے کش چیز نا نیم مبوت کھڑا رہا پھراس نے لرنتے ہوئے ہا کھنوں سے دواز کھرا دیا ہوں سے دواز کھرا دیا ہوں کھرا رہا پھراس نے لرنتے ہوئے نوکرا ورشہر کے دو بریمن کھرا دیا ۔ برا مدے تھے۔ ان کے بہرے گوا ہی دے دسیع تھے کہ نر ملا محل سے کھاگ نکلنے میں کا میا بنہیں ہوسکی ۔ جے کوشن نے ارجن دیو کا با تھ بیکو اسبا ور سرایا التجا بن کر کہا: سروار اوجن دیو مجھر پر رحم کر د۔ نر ملا میری اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ میری زندگی کا افری سہارا ہے۔ میں اس کے بیٹی زندہ نہیں دہ سکتا یہ

ارمن دیونے کہا" تووہ آپ کی مرضی سے بھا گنا ہا ہتی تھی "

" بال إوه كمال سے ؟"

ادین دیونے جواب دیا ۔ اس کا بواتی میں شہر کی بنیابت کے سامنے دیا مار نیجے ہو

سے کرش نے کہا " بھگوان کے لیے مجھے تباؤ، وہ کہاں ہے؟" " وہ ینچے ہے اور سجب ککتی کی رسم بُرُدی نہیں ہوجا تی ابر وبہت جی ہما راج ال کی مفاظت کریں گے " سے کرشن نے بے اختیارائس کے باڈل برگر تے ہوئے کہا" ارجن دیو! اُس

کی جان بجایدُ اوراس کے عوض مجھے تھا کر کی بیتا میں ڈال دو "

ادجن دیونے کھا "مجھے ایک ماجیون کے منسطانیی باہیں مُن کرنٹرم مورس ہوتی ہے۔ ہے کرش ہوش میں اور دنیا کیا کھے گی "

یے کرشن نے کہا یہ میں اپنی بیٹی کی حان بحانا جا ہما ہموں مجھے و منیا کی بروا ہنیں۔ ارجن دیومیری مدد کرد' میں اسسے لے کر قنوج جیلا حاؤں گاتم مبری برند معسکتے ہمولیکن زملا کو مجھوڑ دو "

ارجن دیونے جواب دیا "دا جبوت اپنی عنرین کا سودا کہنیں کرتے تھیں یہ باتیں اس دن سوجنی جاہیے تھیں کرتے تھیں کرتے تھیں کرتے تھیں کرتے تھیں اس دن سوجنی جاہیے تھیں کرتے تھا کرتے ہوئے کہ تھیں اسے ارجن دیو کا بازو تھی تھے کے تبایا میں کمن اسکا اور دونوں ہاتھوں سے ارجن دیو کا بازو تھی تھے کہ تبایا ہے۔ بن تم نرطا کواس کی مرصنی کے خلاف ٹھا کر کی جنا میں مہنیں ڈوال سکتے 'یہ با ہے۔ بن ایسایا ہے نہیں ہونے دول گا!"

نم باگل ہو گئے ہو "ارمِن دیونے اُسے دھکا دے کر پیجھے ہٹا تے ہوئے کہا۔
جو کوش بھاگتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں تھا کر کی لاش بڑی ہُوئی
منی " نرطا! نرطا! " اُس نے بلیڈا ھا زمین کہا یورٹیں کھرا کرادھ اُدھ سمط گئیں نرطا
کووہاں نہ باکم جے کرشن سیرھیوں کی طرف بڑھا۔ نیچے ایک دسیع دالان سے بہز ہر کے لوگ جمعے کرشن انھیں اوھراُدھ ہٹا کر اندردا خل ہوا۔ مذھر کا پردہت جنہ
برہمنوں اور شرکے معززین کے ساتھ وہاں بیٹیا ہوا تھا اور نہ ملا انتہائی ہے کسی
کی صالت ہیں اُس کے سامنے کھڑی تھی۔

م نرملا! نرملا! "ج كرشن جبّلها اوروه" بِناجى! بِتاجى: "كمتى بُوتَى السلام على الله الله على السلام على السلام ا معالم يط كمنى .

. " نرملا!میری بیٹی! میری زندگی! میتی جیب ستی منیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگ میری

غلطی کی مزاقمصیں نہیں فیرسکتے نم ان سے کدد دکر تم نے اپنی مرضی سے خلا مت ٹھاکر سے شادی کی تھی "

اور نرطا بھوٹ کھوٹ کر دورہی تنی ہے کرشن بر دہن کی طرف متوج ہوا۔ "ہ اوگ مری بیٹی کواس میسٹنی کرنا جا ہتے ہو کہ اس کا زور تمھارے ہاتھ آئے گالیکن "ہاسے بینا میں والے بغیری سب کچھ لے سکتے ہو۔ میں ابنی جائداد بھی تھیں دینے کے لیے تیار ہوں ۔ نرطا نے تھا الکھی نہیں بھاگڑا۔ بھیگڑان کے لیے اسے چھوڑ دو۔"

مردارار جن دبو في كهام برباكل موكيات است معام "

چند نوکروں نے آگے بڑھ کرہے کمٹن کو بازودں سے کمیٹ کیا۔ ٹھاکر کے ایک اور شقہ دار نے ٹرملاکو کھینچ کراس سے علیارہ کیا اور نوکر ہے کرشن کرما ہر لے گئے۔ وہ جِلّار ما نھا۔" مجھے ھیوٹر دو، تم فالم ہؤ بھیڑیے ہو۔ تبہن بادر کھوسلان بھر سیاں آئیں گے اور تم سے نرملاکی موت کا بدار لیں گے ہ

## (A)

پروہت اور شرکے بیند معززین کی دلتے ہے تھی کہ جے کشن کو قید ظانے میں بھے دیا جائے ہیں ارمِن دیو نے اس دلئے کی مخالفت کرتے ہوئے کما "اس میں شک نہیں کہ جے کرشن کا دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن جہیں یہ بنیں بھو کنا چاہیے کہ دہ تھا کہ جی کا خراج جیسے بک ستی کی رہم نوری بنیں ہوتی ہم اسے مل کے کسی کرے میں بندر کھیں گے۔ جمعے لیتین ہے کہ ایک دودن میں اس کا دماغ تھی ہے مراب دودن میں اس کا دماغ تھی ہے جمعے لیتین ہے کہ ایک دودن میں اس کا دماغ تھی ہے جمعے لیتی دودن میں اس کا دماغ تھی ہے جمعے لیتی دودن میں اس کا دماغ تھی ہے جمعے لیتی دیا ہے گائے۔ اب ہمیں مقاکم کی ارتبی انتخاب کی ارتبی انتخاب کی ارتبی انتخاب کی ارتبی انتخاب کی ارتبی اس کی ارتبی دیا ہے۔

بیسا ہے ہیں ہے ہیں ہوں معمدیا ہے۔ شہرکے اکا برنے ارمِن دیو کی تجویز سے اتّفاق کیا اور ہے کوشن کو محل کی تمیسری مزل کے ایک کمرے مِن بند کر دیا گیا جمل کے ایک اور کمر سے میں نرطا کومیتی لیّا

اور ذبورات سے آراستہ کیا جارہا تھا۔ ایک تمرسیدہ عورت کسے تجھارہی تھی "بیٹی بہت سے کام لو بمجیب اس بات بر فخر کرنا جا ہیے کہ تم طاکر دگھونا تھ جلیے دلین بھگت کے ساتھ ستی مہورہی ہو۔ مندھیر کی عورتیں تھاری قسمت پر دشک کیا کریں گی۔ ابیتے شوم کی لاج رکھو۔ " اور زملا سکتے کے عالم میں بیٹی سیسب با تمل شن دہی تی اس کی نگا ہوں کے منا میں بیٹی سیسب با تمل شن دہی تی اس کی نگا ہوں کے منا میں بیٹی سیسب با تمل شن دہی تی اس

محل کی تیسری منزل بیسے کسٹن اپنے کمرے کا دروازہ توڑنے کی اکا مہرت کا دروازہ توڑنے کی اکا مہرت کے بعد دیواروں سے کمریں مار رہا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑی سے بعد دیواروں سے کمریں مار رہا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑی سے کرشن کھڑی سے باہر بھا اسکتے دوستے ذیرہ باہر تھا بار محبار ان کے بیسے مجھے باہر سے لئے دوسیں آخری وقت ابنی مہوتے بلندا توازیس مہرتا جا ہتا مہرں ہے

نیکن اس کی بیخ ہم مجم کے ننور میں گم مہوکر رقمی کے دو بہر کے دفدیا ہوں کی صداوک کے ساتھ محل سے بھا کر دگھوٹا تھ کی ادبھی اٹھائی گئی۔ اُگے آگے بریم نوں کی ابک ٹولی بھجن گار مہی تھی ۔ تیبچھے زمال ایک دلمن کی طرح نیے لباس اور قبیتی زیورات سے آراستہ ایک کھلی یا لکی میں بیٹی ہوئی تھی۔

" نرملا! نرملا! بنے کرش بوُری قرت سے بقلایا یکن رملاکے کانوں کاس کی اداز نہ پہنچ سکی، پھر چند مُردوں اور عور توں کی جینی کے درمیان صحن میں کسی بھاری شنے کے گرفے کی اداز سنائی دی۔ اور آن کی اُن میں صحن کے اندراور باسراکی کدُرام میچ گیا۔ زملا کاباب کھڑی سے کو دکرجاں نے جیکا تھا۔

جلوس دُک گیا - نرطا یا مکی سے اُنگر کھیا گئی ہوئی آئی اور ہے کرشن کی لاکش سے لیٹ کر بچکیاں لینے گی ۔ بچروہ شہرکے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرمِلّائی " بحبگوان کے لیے میرے بیٹا کی اُنگٹی بھی ہمارے ساتھ ہی لے بیلو "

تمیرے مپر ٹھا کر رگھونا تھ کے ساتھ جے کوشن کی ارتھی بھیٹم شان بھومی کا دُخ کر رہی تھی ؛

( **4** .

نرملاکی درخواست پرجے کرش کی بھاکو پہلے آگ تھا دی گئی۔ جب نشعلے بلند
ہوئے تر نر طانے بھاگ کر بچا میں کو فیفے کی کوشش کی۔ ارجن دیو کے بیے اس کی یہ
وکت غیر توقع نہ تھی۔ اس نے جلری سے آگے بڑھ کر اس کا بازد پکر ٹربیا ، نرملا چیلائی
مجھے جھوڑ دوا میں کھاکر کی بجائے لینے بیا کی بچا میں ستی ہونا بھاستی ہوں " میکن لوگوں
نے اس کے ہاتھ پاؤں ہاندھ کرائسے کھاکر کی لائش کے قریب بچا میں بھا دیا .
کھاکر کے نوکروں اور شتہ دادول نے شتک مگر بوں کے انباد بچھی کے
مظاکر کے نوکروں اور شتہ دادول نے شتک مگر بوں کے انباد بچھی کے
مٹھے انڈیل فیلے ۔ بچند رہمی شعلیس کیے بعد وہ عود عبر اور دوسری نوشیو دارجیزیں لاکر جیا پر ڈھیر
کرفے دیج درجمی شعلیس کیے کھوٹے ہے اور مندھر کا پروہرت سنسکرت میں
کوشلوک بڑھ دیا تھا۔

مماری یا دست فافل دہی۔ میں ہروقت ہیں سوجاکر تی تھی کم کمنی دن او گے۔ م آئے لیکن نتھاری سکاہیں میرے دل کی گدائوں سکتے بہنچ سکیں میں ہمیٹہ تمھاری تھی، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے غیر سمجھا دہنیر إر نبیر تم کمال ہو؟"

بروہ ت کے ساتھ بریمنوں کی ٹولی بھی گانے گی۔ اُن کی آوازیں برنہ ہوتا گئیں۔ بروہت کے اشاکے سے ایک نوجوان شعل اُکھائے بیما کی طرف یور اُر اُراز نربلانے کرب کی حالت بیں آنکھیں بند کرلیس لیکن بچوم میں سے کوئی بند آواز آواز میں جلایا یو فوج آگئی! آن کی اُن بین تام بوگ سرائمگی مات میں مشرق کی طرف سے سرمیط سوارول کا ایک شکر آنا دیکھ دہ تھے کسی نے میں مشرق کی طرف سے سرمیط سوارول کا ایک شکر آنا دیکھ دہ تھے کسی نے میرواسی کی حالت میں مشعل بھینے دی اور جیا کے کنارے آگ سُلگ اکھی۔ سواروں کا دُرخ سنہ کی طرف میندول کردی۔ مقولی دیرمیں جیندسوار باقی فرج سے کٹ شمش ان مجومی کی طرف میندول کردی۔ مقولی دیرمیں جیندسوار باقی فرج سے کٹ شمش ان مجومی کی طرف میندول کردی۔ مقولی دیرمیں جیندسوار باقی فوج سے کٹ شمش ان مجومی کی طرف میندول کردی۔ مقولی دیرمیں جیندسوار باقی فوج سے کٹ

14)

توہمائے ملک کے سیا ہی ہیں جم مجاگ کیوں دہے ہو؟ چاکوا بھی طرح آگ گا دد جہ نداورا دمیں کہا " بیونونوا یہ جہ نداورا دمیوں نے سیا ہی ہیں جم مجاگ کیوں دہے ہو؟ چاکوا بھی طرح آگ گا دد جہ نداورا دمیوں نے اپنی مشعلیں جیا میں بھین نے بی لیکن ہجم کی توجہ چاکی کی بجائے آفے والے سیا ہمیوں کی طرف تھی جب سواروں کا دستہ بیتا کے قریب بہنچ جکے تھے، نوگ بھا گئے اور چینے چیا تے بہنچا قراگ کے شعلے نرطا کے قریب بہنچ جکے تھے، نوگ بھا گئے اور چینے چیا تے اور جی تھیا گئے اور جی تھیا تے اور جی تھیا تے اور جی تھیا تھی اور میں اُکھا کہ جیا گئے ہو ایک اور ایک کی ایک اور ایک کی ایک اور ایک کی ایک نوان بھوٹ کی طرف برطا ۔ نرطا کو لینے مضبوط بازور وں میں اُکھا کر جیا سے با ہم لے آیا۔ نرطا بہوٹن کی مضبوط بازور وں میں اُکھا کر جی اسے با ہم لے آیا۔ نرطا بہوٹن

نی نوجان نے اسے زمین پراٹنا دیا اورا بنا نیخ نیکال کراس کے ہا کھتوں اور باؤں کی ہیاں کا طبیع دیں۔ آئن دیر میں یا تی سوار گھوڑوں سے اُنز کر نر طاکے گردیم ہوگئے نہاں نے ایک سیابی جیا گل نہا اوراس نے گھوڑ ہے کی زین سیابی جیا گل نہا کہ دی ۔ اُنڈر ببیش کردی ۔ اُنڈر ببیش کردی ۔

ز ملا بجند تا نبیے کھیٹی کھیٹی کھا ہوں سے ادھ ادھ دیکھنے کے بعد بیا نتیا کہ برمن کے ساتھ لیبط گئی ادر سکیاں بیتے ہوتے بولی " وہ . . . . وہ مجھے تھا کرکے ماتھ لیب بھتے ہوتے بولی " وہ . . . . وہ مجھے تھا کرکے ماتھ سنی کررہے تھے ۔ اب تم مجھے جھوڑ کر تدنیب ما و کھے ۔ اب بی تھا دی مبرا کوئی نہیں "
نیس کرسکوں گی۔ ادھ دیکھو وہ میرے بہا کی بیتا ہے۔ دُنیا میں اب میرا کوئی نہیں "
بوسف فے تکھول میں النسو کھرتے ہوئے کہا" میں تمھیں جھوڈ کر نہیں اول کا فرط کے نہا میں اول کا فرطا "

" میں ایک بروہ ہوں " نرطا م کتے ہوئے کھوٹ کورد نے لگی۔ پرسف نے اُسے تستی دیتے ہوئے کہا" اس ملک کے نئے رداج میں برہ کو قابل نفرت نہیں مجماع ایکا "

"كيا مِن سَج هِ فرنده بول رنبرةِ اوربه بهي ايك خواب نبيل كم ميال بود؟" "بينوابنين نرملا، أعض مارك ساته عبو" رومت دوباره ابینے ساتھیوں سے جاملا،

## ( )

دوانے سے نو انکے ہوئے کما ! وہ أور آرہے ہیں بیٹی ہوئی تھی ا ایک ورنے درانے درانے درانے سے نوبی کا کھنے ہوئے کما ! وہ أور آرہے ہیں "

رْرِطا نے کہا "انفیس نہیں ہے آؤی"

فادر والیس علی گئی۔ تقول ی دیر بعد نرطا کو برآ مدے مں کسی کے قدموں کی آہٹ سُنائی دی اور وہ اصطراری حالت میں اُٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کسی نے امہریت

ردان بردستان ی مرمان نے کمان آئے !"

يرسف كمركم ين داخل موا اوراس نے كمن تمهيد كے بغير كما " يس ايسے

مالا*رسے مشورہ کر حیکا ہ*وں' وہ کہتے ہیں کہ اگر آہب سفر کی تحلیف برداشت کر میس ترتیاد ہومیائیں ہم مجھیے ہیر بہیاں سے کوچ کریں گے ''

زملانے بوسف کی طرف دیجھا ادر سسکیاں یعنے ہوئے کہا ! میں تیار ہوں ! پوسٹ نے کہا ! نرملا! اب صرکے سواکوئی جارہ ہنیں !

"تْرْبِين ديكيين نرملا في ابينة نسويو بينة بوست كها.

" نہیں اب آب کو آرام کونا چاہیے " یوسف میر کروروازے کی طرف کوڑا۔ لیکن نرطلانے کہا !" ذرا کھریے میں آ یب سے شکنتا اور رویے تی کے بارے اُرائیجیٹا جاہتی تھی "

یوسف نے جواب دبا "شکنتل بہت خوش ہے اور روب ق کی صحت بھی میں سے درد کا ہمارے باس کوئی علاج نہ تھا

بھرے سے بہت بہترہے میں اس سے درد کا ہمارے پاس ہوں ملاح مذھا الاسا سائحدا نے پرمعرئتی - میں نے بڑی شکل سے اسسے مجایا کرتم اشنے "آج ہم نمایے نئرس قیام کریں گے".

نرملاا کھ کرکھڑی ہوگئی۔ آتنیٰ دیر ہمں باتی فوج ہودو مزارسواروں برشئی تھی وہاں آبینی ۔ اس فوج کاسبہ سالار عبدالوا مدتھا۔ وہ گھوٹے سے اُترکرا کے بیس تو پوسف نے کہا" یہ نرطاہے۔ لسے تی کیا عار ہاتھا۔"

عبدالوا مدنے كها" فدا كا تسكرہے كرہم وقت پر پہنچ گئے "

نرملانے آئھوں میں اسو بھرتے ہوئے کہا " اگر آپ چند گھرای پیلے پہنچ جاتے تو نشاید میرے تیاک جان بھی بچ جاتی "

عبدا بواحد کے جبندا ورسوالات کے جواب میں نریلا نے جوکرش کی موت کا واقعہ بیان کر دیا۔ نرطاسے اظہارا فسوس کرنے کے بعد عبدالواحد اورسف کی طرن متو تر بہوا " مہم آج رات مندھیریس قیام کریں گے اور علی اسے روانہ ہو جا کیس کے سیلان راستے میں ممارا انتظار نبیس کریں گے بیکن مجھے بیتین ہے کہم سومانا

کی جنگ سے پیلے وہاں پہنی ما بیں گے " شہرکے لوگ إدھراُدھر منتنفر ہو چکے تھے بلیکن مندر کا پر د مہت چید سرارد اور بہنوں کے ساتھ تھوڑی دُور کھڑا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا ادرعبدالوا صد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگیا ۔

" تم كون مو ؟ " عبدالوا حدف سوال كبا .

" مهاراج! ئين . . . . كين اس شهر كا برومت بهوك

" جا دُستْر کے لوگول سے کموکدان کی حان اور مال کوکوئی منظرہ مہیں "

" مهاراج! آب کها ل سے آئے ہیں؟" "تمھیں بر یو چھنے کی صرورت منیں ب

الميسفرك قابل نهيں مو فداكرك دام الآوزنده مودرنده باكل موجائرى " نرطان كها "اگراپ اجازت دين نومب گوبندلام كوابين ساتھ لے چلول " "كوبندلام مجھے الجى راستے ميں طاتھا اور ميں نے اسے كه ديا ہے كروه كالد با تيار موجب تے اور ديكھيے ميں نے آب كى مفاظت كے بيحاس ممل برا سينے آدميول كا بهرا بھا ديا ہے "

نر للا فی جواب دیا " بجاسے زندہ نکلنے کے بعد مجھے موت کا ڈر نہیں رہا۔ کیا میرے میے اپنے اس مالک کی مفاظت کا فی نہیں جس نے آپ کر میری مدد کے لیے جیمیا تھا ؟"

بۇسىنىنى قىدىسى توقىن كے لىدكها ياسمارى دفيارىبىت تىزىبوگ اس يە آپ كوبھى بھا رسے سائھ گھوڑسے بەسفركرنا بۇلىرے گا ي

نرطانے جاب دہای آب میری فکرنہ کریں کیں آب کے ساتھ میدل بطنے
کے لیے بھی تیار ہوں - اب میرے لیے اس محل ہی ایک ن بھی کھرنا ممکن میں یا
' بہت اجتما' اب مجھے ا جازت دیجے یہ بوسف ہیکہ کرز طلا کے جوا کیا نظام
کے لینچرکے سے با برکل گبا .

ا کگی صبع قنوج کے نوم میں رمنا کاردل کا تشکر جنوب کا رُخ کر رہاتھا۔ نرطالک گھوٹیے پرسوار بھی، اُسے نیم کرنے بھی کہ اس کی منزلِ کھاں ہے۔ اُس کے بیے مون بھی کافی تھا کہ یوسعت اس کے ساتھ ہے "

رہا) سومنات کے قید خانے میں دام ناتھ کے لیے مرلمہ موت سے زیادہ بھیا ہے تا بھوک ہیاس اور مارسیٹ کی ناتا بل برداستات اؤتیوں کے باوجود وہ پڑی

آپیوں کو اس سوال کانستی نجش جوابنے مے سکا کدروب ہے تی کہاں ہے۔ انتہاں کو اس سوال کانستی نجش جوابنے میں کا کدروب ہی کہاں ہے۔

ابتدا میں موہ میں سمجھنا تھا کہ رُوپ و تی پر دہت کے قبطے میں ہے بینا بخیر جب اسے افسین دی جاتی تو وہ جبالا اعلماً یہ تم میری حاں لے سکتے ہو، نمین اس طرح پر دہمت کے گنا ہوں بر بر دہ نہیں اوال سکر کے۔ رُوپ و تی اگر زندہ ہے تو وہ یہ دہمت کے گنا ہوں بر بر دہ نہیں اوال سکر کے۔ رُوپ و تی اگر زندہ ہے تو وہ یہ دہمت نے قبل کیا ہے اور اگر وہ مرجکی ہے تو اُسے بر دہمت نے قبل کیا ہے اُلے میں جند وہ یہ محسوس کرنے سکا کم سٹ پر بر دہمت کو بھی ورثی کے متعلق کوئی علم مذہور اور وہ مندھیر میں اُس کی اً مدکی خرطتے ہی رُوپش ہوئے ہوئی ہوئے۔

ایک دات میروست اس کی کونفری میں داخل بڑوا اوراس نے کما ڈام کا کھا۔
تھاری ضد ہے معنی ہے ' اگر راوب و تی کوزمین نہیں نگل گئی تر ہم ایک مذابیک
دن اسے صرور تلائش کریس کے ویسے بھی ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ، اسس
ملک کا کوئی آدمی ہما رسے حفلات اس کے الزامات نہیں شنے گا۔ کیکن تم ہمیں
ملک کا کوئی آدمی ہما رسے حفلات اس کے الزامات نہیں شنے گا۔ کیکن تم ہمیں
مدب و تی کا بہتہ دے کرایتی میان بچا سکتے ہو۔ میں و مدہ کرا ہوں کہ ہم دُوہِ فی ل

رام نا تقدنے جواب دیا ہم جانتے ہوکہ میرے پاس تھارسے سوال کا کوئی جاب نہیں ' میں رُوپ و تی کو گھر میں چھوڑ کر گیا تھا اور اس کے بعد سبب میں والیں آرہا تھا تو تھارے آدمیوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب میں کیسے بیر تباسکنا برل کہ وہ کہاں ہے ؟"

بروست نے قدارے تا تل کے بعد کھا یہ مجھے معدم ہو بیکا ہے کہ رُوب قی کوتم نے دوبارہ ہنیں دبچھا، لیکن میں جاننا چاہتا ہول کدرُ دب وتی گھرسے نگ<sup>یا</sup> کیسے ہوگئے ہے، رام ناتھ نے کرب انگیز لیجے میں جواب دیا یا کاش مجھے اس بات کالم ہونا یا بردہت نے کہا تا میں مخفور ی دبیر کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ روب دتی مخصار سے معلم کے بغیر کویں کر وہ بی ترک تھیں میر سے اس سوال کا برا دینا برط نے کا کہ وہ مندر سے کیسے خاشب ہوگئی۔ اگر تم رُوب و تی کومن درسے اس اس کو تو ہیں تھی اگر تم رُوب و تی کومن درسے اس کو تو ہیں تھی اگر تم رُوب و تی کومن درسے کیسے خاشب ہوگئی۔ اگر تم رُوب و تی کومن درسے کیسے خاشب ہوگئی۔ اگر تم رُوب و تی کومن درسے کیسے خاشب ہوگئی۔ اگر تم روب کا بہت درسے کو تو ہیں تھی اس کو تو ہیں تھی اس کو تو ہیں کہا ہوں گا

رام ما تھ نے کچھ دیرسویے کے لعبد ہجراب دیات تم ان بہر مداروں کی موردگی میں اس سوال کا حواب شننا لپند نہیں کرو گے یہ

پرومت نے بیر روں کی طرف انسارہ کیا اور وہ کو تھڑی سے با بزلل گئے رام ناتھ آنے کہا " نم نے میکمجی نہیں سومیا کہ جو پیا ری کا منی کوسمندر میں بھینگئے گئے تھے وہ والیس کبوں نہیں آئے ؟"

بعند مانیے برومت کے مُنہ سے کوئی بات ندکل سکی بھراس نے ڈوبنی ہُولًا اُواز میں کہا یہ تم اُن کے متعلق جانتے ہو؟ "

رام نا تھ نے جواب دیا یہ میں ان کے متعلّق بر جاننا ہوں کہ ان میں سے لعض کا منی کے ساتھ مل گئے تھے اور انھوں نے اپینے ساتھیوں کوہمندڑیں بھینک نیا تھا ۔"

بروست جبّلها "نم جمُوط كمتة بروب بيكيمي نهيں بروسكنا . نم اليك كها نيا ن سُناكر مجھے بيرتوف نهيں بنا سكنتے "

رام نا تھ نے کہا " میر جھوٹ نہیں بُجاربوں نے کشتی کو چیڈ کوں دُور ہے ماکہ اگ سکا دی تھی ادراس کے لبدوہ صبح کک دربا کے کنا لیے سیکٹل میں چھپے دہے۔ کا منی کورد ہے تی سے مہدری تھی اور اُسے میرسے اور رُوہ جی کے تعلقات کا بھی بلم

نا. الكے دن وہ ايك يماتى عورت كالحبيس بدل كرمندرمين دافل مُوفَى اوراُس فَي مِحْدَام مالات سے خروار كرايا ميں نے باتى دن اسے كمرے ميں جُيائے ركا وات کے وقت حب نئی دبوی کاجٹن منایا جارم نفا تو کامنی نے تھا اسے مسل ئى يى دامنائى كى - دە مندركے نما م خفيه راستول سے دا نفت تھى - اس سايے ہم ئ<sub>ى د</sub>ِقْت كاسا منا كيے بغيرتھارے م<sup>غ</sup>ل ميں بيرنچ گئے . بچرحب تم رُه بِ و تی كو ع روال بہنچے توسم ایک کو تھری میں جیئب کر نمھارا انتظاد کر اسے تھے۔ اور ں کے بعد جو کچیو ہوا میں تمجیس متانے کی صرورت نہیں مجنا نمصارے میں ہی ہاں بینا کا فی سے کہ تمھا رہےوہ پڑیا ری حضوں نے کا منی کی حیان بچائی تھی تھا ت الا كے قریب ما ہی گیروں كى ايك شنى برہمارا انتظار كراست تھے - روب فى كے ہذابوران ما ہی گیروں کو خوش کرنے کے لیے کا فی تھے ہم دو دن کئتی ریسفر ائے دہے بھیرہمیں مالا ہار کا ایک جہا زیل گیا ہو سندھ میار ہاتھ اوداس برسوار برگئے راستے میں رُوب وتی بیار ہوگئ اور فیصاس کے ساتھ مہا زسے اُزنا برا الفعيددن سفركرفيك بعدمندهمين بناهل "

یکانی دام ناتھ کے کئی دن کے غرو فکر کا نتیجہ تھی، لیکن بر وہت براس کا الا نواہ ٹر ہُوا اور اس نے کچھ دیر سو پینے کے بعد سوال کیا "کامنی وربجاری

رام نا تقرنے ہواب دیا" ہم نے انھیں ہماز پر چھوڑ دیا تھا بمیر منیال ہے کہ استرہ پہنچ گئے ہول کے کائی کئی تھی کہ میں تو دعز نوی کے پاس جا دل گئ یہ بیرو بھی کہ میں تو دعز نوی کے پاس جا دل گئ یہ بیرو بھی کہ میں اور نجار بول کو بیعلوم تھا کہ مندھیر میا رہے ہو؟ " اللہ بیس نے انھیس تبادیا تھا کہ انہ کی واڈہ کا مہارا ہم میرا دوست ہے اور بھال کوئی خطرہ نمیں یہ

" نمھارا خیال ہے کہ میرے بیجاری بھی شمانوں کے پاس چلے گئے ہیں ہے" " میں اس بارے میں کچیز نہیں کہ سکتا، لیکن بھاز بران کے ساتھ مرکزتے ہوئے مجھے بیر مذور محسوس بہواتھا کہ وہ اپنے گزشتہ گنا ہوں برنا دم ہیں۔ وہ سورنات اور سورنا ت کے بروم بت سے نفرت کرتے ہیں۔"

"جهاز کاکیتان کون تقا ؟ "

" وه ايك مُسلمان تها لبكن مجھے اس كا ما معلوم نهيں!"

پردہت نے فدانے نوقف کے بعد کہا " تم جھڑٹ بولنے میں بہت ہو نتا ا ہولیکن مجھے بے وقوت نہیں بنا سکتے۔ میرے بچاری میرے ساتھ بے دفائی نہیں کرسکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ سومنات کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور جب یک مجھے بیام نہیں ہونا کہ اس سازش میں جھے لینے والے رہی ہے اور جب یک مجھے بیام نہیں ہونا کہ اس سازش میں جھے لینے والے کون کون ہوں ہیں۔ تم میری قید میں دسو گے "

مجھے اب تھاری فید کا توت نہیں رہا۔ لیکن میں تم سے ایک رخواست کرنا ہوں "

"وه کیا ؟ "

" مجھے صرف آنا بنا دو کہ رُدب وتی کہاں ہے اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ؟"

برومت نے جواب دیا " اس سوال کا جوام علوم کرنے سے پیلے گیں یہ بتا نا پرطے کاکہ اس علاقے میں ہمارے دشمن کے حاسوس کون ہیں؟ "

میں کسی حاسوُس کوئنیں جانتا ؟ "تم بہت کچھ جانتے ہواور شاہد لینے نئے گر منبت عل ہونے کے بعد تم ہمیں بنا کے بیے نیآر بھی ہو ماؤ ؟ پر دہت نے یہ کتے ہوئے ہہریدادوں کوآوازدی

د خود کو گھڑی سے با سرکل گیا۔

اسی شام رام نا تھ کو فید خانے کی ایک زمین دور کو تھڑی میں منتقبل کر دبا

الی اس نگ و ناریک کو تھڑی میں رام نا تھ کے بیے زندگی ایک ختم ہونے والی

ات تھی ۔۔ ہرروڑ بہر بدار آنے اور اس کے لیے کھا نا اور بانی رکھ کر مبیعاتے

الی ہی کو اس ۔ عہم کا م ہونے کی اجازت زختی ۔ دوماہ بعد ایک بی نہر بدار اسے

پردم ہت کے سامنے لے گئے ، یہ طافات بہت محتقری ، پر دم ست نے اسے مجمایا

ار اگر تم دیمن کے جاسوسوں کا بہنہ دینے پڑا مادہ ہو جاؤ تو ہم نمیس رہا کر ویٹنگ کو ایک والی کو ایک اور ام نا تھ کا ببلا اور آخری جو اب بہی تھا کہ میں کسی جاسوس کو منیس جا نا ۔

اس کے بعد کئی اور ایسے گئے اور رام نا تھ کو یہ محسوس مہونے لگا کہ اُسے

اس کے بعد کئی اور ایسے گئے ہیں ۔

نیر رہے دائے اس کو جو ل گئے ہیں ۔

اس صرآنه ما نانهائی میں روب ونی کی بادا س کا آخری سہارا کھی اور بہ بار اس سے انبسی کی آند صبول میں اُمید کے چراغ جلا نے برآ مادہ کرنی دہی اسے اس النا ب کا انتظار تھا جو سومنات کی نار بک فضاؤں کو ایک نئی صبیح کا بہنیا م جینے الا گا۔ وہ نضور میں سومنات سے دروازے پر اس رجل عظیم کا خیر مقدم کمیا کر نا تھا جس کے کہ ایسے اس کی بہلی طاقات ہوئی تھی بہ

وب نوجوان مجی نشر کیب بڑوا جو سُلطان کے اکثر سانھیوں کے بیے جبنی تھا سُلطا نے اس نوجوان کو اپنے ابنی ہاتھ بھاتے ہوئے اپنے جر نیلوں سے مخاطب ہوکر کہا۔ نیہ ہارے نئے سائفی ہیں اور ان کا نام سلمان ہے تم انھیں سومنات کی جنگ میں ہم ترین محاذیر دیکھیو گے "

بالمبدا جلاس کی کارروائی شروع ہوئی نوما ضرین کرمعلوم ہواکہ سکطان کی المبدل میں اس المبندی کی ندرومزلت بلا وجہ نہ تنی یسومنات کے قلعے کی مشبوطی اوراس کی فوجی قوت کے منعلق اس کی معلومات جرت انگیز حد کا کئیں اجلاس کے اختا مربسلطان کے جہاند میرہ افرائ کھا گھ کر لینے نئے دفیق کے ساتھ مسافی کو کر سے تھے۔

ایک وزورہ مال فرمین و افرائ کھا اللہ کی فرج ہوجہ الواحد کی فا دت میں قفر جسسے انگی و میں من فرج سے

العام مرضطان حے جہا مدیدہ استر کھا کہ ترجی سے سعیدی سے معاقب کے وقت کے سے اسکے دوز دو مزار نومسی رضا کاردل کی فوج ہوعدالوا حد کی فنیا دت بین فنوج سے اُنی تقی سلطان کے نشکرسے اُملی اور تغییرے دن سلطان نے دلوا دہ سے کوچ کیا ہو

د ۲)

ا و رودی از این این کو جمع ان کادن تھا اور سلطان جمود کالٹکر اپنے سامنے سومنا کے مندر کے سندری کلس کی چھا تھا یسلطان نے دسد ردار دسنوں کو تیجھے جھوٹر کم پیشفذی کی مہند واپنی ساری طاقت قلعے کے اندر جمع کر جکے تھے یہ شہراور مضافات کی لبتیا فریا خالی ہو جی خفیں اور سلطان کے مہراول دستوں نے کسی مزاحمت کا سامنا کی لینجران برق میں کے دبیر سلطان قلعے کی طرف بڑھا اور دو مہرکے قریب س کی فوج تعلیم

سے خفور کی دُور کھڑی ایک عجب منظر دیجھ رہی تھی۔ سومنات کے اُن گنت محافظ نصیل پر کھڑے غیر معمولی جنن وخودش محلاً درو کولککار رہے تھے کوئی ان کاممنہ جڑا رہا تھا اور کوئی گلا بھاڑ کھیاڑ کر ہر کہہ رہاتھا کہ آب آئی کرنہیں جا سکتے، سومنات کا دیونا تم سے اس ملکے تما فرادِ ناوُں کی توہبی کا بدلہ لے گا ر اخرى معركه

حبب سلطان محمود کا تشکر د لوادہ کے قریب بہنچا توا جا نک کرکے اول ڈا موسے اور فضا میں نار کی جبا گئی ۔ فضوری دیر میں نار کی اس قدر زیادہ ہوگئی کہ لاگ دو بہر کے وقت بھی دان کے پچھلے ہیر کا سمال دیکھ اسپے تھے بسپا ہمیوں کے لیے جینہ تدم آ گے دیجھنامشکل نخنا، لیکن شلطان نے ڈکنا گوادا نہ کیا۔ دلوادہ کے بہن عوام کی مجالے ہے نظے کہ بیسو منان کے دیوتا کی کوامت میں بنار کی اس بات کی گواہی دے دہی ہے کہ سومنات کے دشمنوں کا مرت میں انتظامی کی طوف لے جا رہا ہے۔

تنہرکے اکا بریہ اطلان کر نہے تھے کہ ہمیں دشمن کا مقا بلہ کرنے کی ضرورت نہیں کل تباہی کا سامنا کرنے کے بیے اس کا سومنات بہنچنا صروری ہے جینا نجیہ جب سعطان کا لئکرشہ میں داخل مُوا نوا ہل شہرنے کسی مزاحمت کے بغیر پنضیا روال فیے۔ دلوا دو میں عبدالنڈ اوراس کے جیندسائفی سُکھان کے استقبال کے بیر برجہ تھے۔ ان لوگوں سے سومنات کے بازہ حالات معلوم کرنے کے بعد شکطان نے جرنیلوں کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں عبدالنڈ کے ساتھیوں بیت ایک رِّشْ کی لیکن دشن نے انھیں تقلیل بریا رک جمانے کا موقع نددیا بملطان مودش کی تعدا سے باخیر تضار لیکن ان کا بہ حوش و خروش اُس کی تو تع سے کمیں زیادہ تھا۔

شام بک مسانوں کو منعد دسکوں کے باوج دفعیاں کے سے برباز ل بات میں ہے برباز ل بات میں ہے برباز ل بات میں ہوئے دنت سلطان نے لینے لئکر کو قلعے سے دُور بڑاؤ ڈالنے کا کم میں اور گھنٹیول کی صدا ول کے ساتھ سومنات کی جے بہے تعرب لیا تعدیمی ناقوس اور گھنٹیول کی صدا ول کے ساتھ سومنات کی جے بہے تعرب کے براؤ میں حق کی نازی ادان منائی جے دہی تھی ہ

( )

ا كل صبح كا فنات منان كى دبوارون نلي ابك تفسهان كى حبك كيدر باته اسلطان بردل کی بارش میں کھراتھا اوراس کے جانباز مجرات اور ہمت کے مظام ہے میل کید وسر می سیقت بے جانے کی کوشش کراہے تھے نیمیسل کے محافظ عملہ آوروں برتیرول در بقروں کے عداوہ کھولتا ہواتیل وال بے تقے کندیں ٹوٹ دسی تھیں سیرصیاں جل رہی تیں اور نصیل کے نیعے لاسٹول کے انبار لگ ایسے تھے، سین حلاً دروں کے جوف فردش یں مران اصافہ ہور ماتھا مشرق کی طرف سے سنید دستوں نے اس شندت سے تیر رسا كنفيبل كے محافظ تھوڑى دىر كے يے مورسول ميں بناہ لينے برمجور مرد كئے مبذ حانباز بحاكت مركة المحي مرص ادرا تفول في سيرصيال مكاكر فعيل يرجر فينا تتروع كريا. براندازوں نے فصیل کے محا فطوں کو مراکھانے کا موقع ند دیا اور آن کی آن میں بیندر میں سیا ہموں نے دہمن کو ادھرا کہ دھرہٹا کر نصبل پر بابوں جا لیے فیسل کے محافظوں نے ہوا بی حکم کیا اور مسلمان اون کے دباؤسے سمنے لگے بیکن انٹی دیر میں کئی اور سرزوش اُلْهِ اَسْتُكَ لِهِ النَّصُولِ نِي مِندوّول كُواِيكِ بار بجرداً مِين اور بائين طرف دھكيل دبا . تفوّری دیرمیمیلما فیصیل کے ایک برج سے نیج اترنے والی شرحی برقبهند کرنے

فصیل کی طرح فلعے کی اندرونی عارت کی تھیتوں پر بھی النا نوں کے بہوم کو طرف تھے اور فلعے کے وسیع اصلطے میں بھی ل دھرنے کی جگہ زختی۔ اُن گنت النا نوں کہ بڑئے پکار، ایک آتش فٹاں بہاڑ کی آغوش میں اُ بلتے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑ گڑا ہو ہے نے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑ گڑا ہو ہے نے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑ گڑا ہو ہے نے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑ گڑا ہو ہا ہے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑ گڑا ہو ہا ہے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑ گڑا ہو ہا ہے اور کھولتے ہوئے لاوے کی گڑ گڑا ہو ہا ہے اور کھولتے ہوئے اور کھولتے ہوئے لاور کی سماط کر سور منات کی جا دیواری میں سما گئے ہے۔

سلطان نے لین محفوظ دستوں کو کم دیا کہ باتی تشکر کے گھوٹے بیچھے لے عائیں اس کے لیدا اس نے بنایت اطیبان سے طہری نمازا داکی۔ بارگا واللی سے فنح دنفرست کی دُما مائکی اور چھر لینے سبا ہیول سے مخاطب ہوکر لبندا واز میں کہا:

" مجابدًا بير مندوستان كى سرزين مين كفراوراسلام كا أخرى مركسيم في سونان كظمت كدويل فداك توحيد كارجم المراني كاعمد كياب اوراب بالني ساسن دوہی راسنے ہیں۔ فتح باشادت مدا کے ہندوں کی سے بڑی مال ان کا ا بان بط اور الرِّم من را الان منزلزل مر بُوا توجم اس امنحان مع مُرخِور بركر "كلين كي - أوسم عدكري كم كل مم جمعه كى نماز سومنات علي العري الكريكي" فضاالله اكبرك نعول سے كرنج احقى سُلطان نے كھوائے برسوار سركرالشكوكى صفول بن حِرِّنكا با ورسالارول كومدايات مينے كے بعد جلے كائكم دباران كى آن ميم الى نول كى فرج انتشى موئى لىرى طرح فعيىل كىطرف براهدى عنى - انتداكبر كے نعروں كے جواب ي تلع كى طرق ، مها دىدى جى ، كے نعرے ملبند مہونے لگے اونصبيل كے مما فظول نے اندها دُهندتیرول کی بارش شروع کردی عمله اور کھی بنیروں کا جواب تیروں سے ک رمے نصے لیکن فسیل کے محافظ اپنے مورسوں میں اُن کی نسبت زبادہ محفظ تھے اِفان اوزرک سباہیوں کے چند دستے اپنی ڈھالوں پر دشمن کے نبرر دکتے ہوئے فیسل سے ینیچے پہنے گئے اورا کھوں کے کمندوں اورسٹرھیوں کی مددستے قبیل برچڑھنے کی

تقوری در بین بینکرون سلمان صحن میں پہنچ گئے اور دشن کی صفوں برہے تحاشا نیر رسانے شروع کرھے۔ اُدھ خصیل برجر طھنے والوں کی تعداد میں ہران اضاف ہردائی۔ اتنے میں سعطان محمود بھی فصیل کے اُورِ جرٹھ گیا۔ اس نے عُفا ﴿ نَکَا ہ سے صورت مال کا جائزہ لیا اور سیا ہیوں کو کلم دبا کہ با ہرسے جید سیٹر ھیاں کھینچ کر من کی طرف سکا دیں۔ ہندوید دیکھ کرا گے براھے ، لیکن نیروں کی بازش میں ان کی بین ندگئی۔ ایک ساعت کے بعد دستے فلعے کی شمالی دیوار کے کچھ تھتے برقبطند کریے کئے۔ اس عوصہ میں ترکما نوں کے بھند دستے فلعے کی شمالی دیوار کے کچھ تھتے برقبطند کریے کئے۔

سلطان نے ایک شدید مملکیا اور دشمن کی صفیں دوندہا ہُوامشرقی دروانیہ کے قربب جابہ بنیا۔ دروانے کی صفاعت سے یہ مندوّول کی صفیں دیوارول کی طرح کھڑی تھیں ہُلکئ سلانوں کی خارا شکا ف ملواروں کے سامنے ان کی بنیش نہ گئی۔ کھوڑی دیرمیں لانشوں کے انبارلگ گئے اور سلطان کی فرج افد داخل ہونے گئی میکن اس کے ساتھ ہی مندوّول نے آئے بڑھ کر شدید جملہ کیا اور شرقی دروانے گئی ساتھ ایک مندو ول نے آئے بڑھ کر شدید جملہ کیا اور شرقی دروانے کی ساتھ ایک بار دورگھ مان کی جنگ ہونے گئی کیے می سلان ان کی منفیس دونے جو جبنہ ساتے ایک بار دورگھ مان کی جنگ ہونے گئی کیے می سلان ان می کئی جاتے ہوئے جنگ میں دروانے کی طرف میں مندور دار جی انجیس دروانے کی طرف میں میں انہ کی کھوٹ میں دروانے کی طرف میں میں کا میں کی منفیس دروانے کی طرف میں میں کی کھوٹ کی کھو

ین ای سے بیے ملک برور سے سیری کو منتظرد سنے عارفوں میں بینا ہ لے بیکے تھے۔
اور نماز کا وقت ہوگیا تھا سلطان نے کم دیا کہ ہم ان عارقوں برقیف کر نے سے پہلے نما ز
اور نماز کا وقت ہوگیا تھا سلطان نے کم دیا کہ ہم ان عارقوں برقیف کر ا ذال می اور سلمان کم نحدادا کریں گے مؤدن نے نفالی دروانے کے برج برکھڑے ہوکرا ذال می اور سلمان مفیں بازھ کر کھڑے ہوگئے ان کی نماز کا نظارہ عجب بھا فلعے کی عارات کے مندوق سے مندوق سے بارگا والی میں سربجو دیفے۔
سند تر رسال ہے تھے اہمین سمان انہائی صنبط وسکون سے بارگا والی میں سربجو دیفے۔
سند تر رسال ہے تھے اہمین سمان انہائی صنبط وسکون سے بارگا والی میں سربجو دیفے۔
سند تر رسال ہے تھے ہی ہوئی تھی ادراس کی انکھرل میں نے کرکے انسو جبلک سب بھی ۔
سلطان نے شہیدول ورز خیول کو قلعے سے باہر سے جانے کے لیے ابنے بہند دستے سندی کرتے اور باتی دستوں کو قلعے کی عمارات پر قبصہ کرنے کے گئے ایکن اس بیک کا فیسلہ کن مرحد ابھی پر کہلمان قلعے کی کئی مارات پر قبصہ کرہے کے تھے لیکن اس بیک کا فیسلہ کن مرحد ابھی

بِها يا دركها" مجھے فمحارا انتفار تھاركهوكيا خبرلاتے ہو؟"

المال الدورات المسلمان المسترات المسلمان المال المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المالاع دى تقى، سومنات ك قريب لنگرانداز مو يكي بين يخوب افقاب ك لبعد من المين الموال عن الموال كرما تقرابی دختن كر براس المحال المال المحال المال المحال المين الموال المال المين الموال المين الموال المال المين الموال المال الموال الم

سلطان نے جواب دہا! ہیں نے اس کا انتظام کرلیا ہے بمبرے سواروں کے صوفط دستے ساحل کے ساتھ ساتھ دیمن کی شیتوں کا پیچیا کریں گے۔ بھُوک اور بیاس دیٹمن کو بہت طبر سمندر سے بیکلنے رِمجبور کردے گی "

سلمان نے کہا ی د مثمن ساحل سے مابوس ہو کونٹا یدائس پایس کے الم بو د ل برنیا ہ لیننے کی کوشش کرے الکن مجھے امید ہے کہ ان البودن بر فوج آنا لینے کے لیے میں آب کو بیند جہاز مُمیّا کرسکوں گا ۔ اب مجھے اجازت دیجیے اسجھے اپنے جہاز ایک طویل حکم کا کمان بڑے گا۔

سلطان نے کہا۔" میں تھاری کا میا بی سے یعے وعاکرتا ہول کل انت اللہ اسلامات کے مندر میں ہماری طافات ہوگی۔ ضراحا فط!"

بنیمے سے حید قدم کے فاصلے پر ایک سبا ہی گھوڑ ہے کی باگ تھا مے کھڑاتھا ملمان نے گھوڑسے برسوار ہوکر ایڈ سگادی ۔ محتوری دیر لعدوہ سمندر کے کنامے بہنے

باقی نقا خندن کے ہارمند کے احاظ میں ہندہ سیا ہی اوران کے مسروار اپتے مقدس دیو آکی صفا نلت کے بلیے آخ ری دم ہمک رشنے کا حدد کرت بے منظر إيانك مندري ناقوس ا در هنينول كي صدايين بليذ برئيس بخذق وكالايك یل دوباره دال دید گئے اور مبند وک کاسیلاب ایک بار پیر تنعیر کے بھی کی طرف ہو بْكلە بېملەم تدرا جانك نفااسى قدرشد بدخا يخورى دېرىمند د قلىچەكە ايك تهائ حقے پر قبصه جاہے کھے مسلانول نے حوابی حمد کیا اور مندوروں کو ایک بار بھر مندن کی طرت سمٹنے پرمجور کرنیا، لیکن ان کی حدو مبدائی دربا کی طعنیا نی کے آگے بندما ند صفے محمضراد متعنی مندق کے لبول برمندو ول کا تا نما بندھا ہوا تھا اور ملان میمسوس کرہے ہے کہ کسومنات کی مٹی ایک نئی فوج کوشنم دے رہی ہے۔ عزوب وآفات کے دقت مسلمان مشرق اور شمال کے درواڈوں کی طریف سمت سے تھے۔شام کی ماری کھیلنے لگی توسلطان نے فرج کوبیا ٹی کا حکم دیا اور مسلمان ايمن فم طريق سے ارمتے مراسے بام رسکل سكتے :

# (4)

لات کوجیس شوری کا جلاس برخاست کرنے کے ابدسلطان لینے نیمے میں شل دہا تھا۔ اُس کے جبرے برنرقد اور بریٹ نی کے آثاد تھے۔ فوج کا ایک نسرخیے میں داخل ہوا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا " مالی جاہ! سلان آپ کی مدمت میں حاض ہونے کی اجازت جا ہتا ہے !"
" مبلاؤ اُسے ۔"

افرددبارہ سلام کرکے خیے سے با ہرنکل گیا ۔۔ بعد ڈانیے بعد لمان خیے یں دخل مُوا بسکت ہوئے مصافحے کے لیے باتھ داخل مُوا بسکت مواب فیے کے لیے باتھ

گیا اور گھوٹے سے اُزگراکیکٹی پرسوار ہوگیا کشتی سرٹیسے کی طرف دواز ہوگئی

## (Δ)

انگے روز دوہیرسے قبل مُسلمان ایک بار پیر ملعے برقبیعند کر جیکے تھے اور مندرکے

ا حاطے کو تعلیم سے مجدا کرنے والی خند ن کے قریب گھمسان کی بیٹگ ہور ہی گئے۔ خندق کے کنا نے ہندووں کی سفیس دیواروں کی طرح کھڑی تقبیں میںلالوں کے یئے درسیئے حملول کے ماعث وہ مجاری نعقیا ن اٹھالیے تھے، کین ان نعقیانات كورُوراكر ف كے بيان كے باس ادميوں كى كمى ندفتى مندرسے مراك أن كے نازه دم دستے مودار موتے اور کی عبور کرنے کے ابداینی صغول کے خلا کو کر کر دیتے۔ سلطان نے ابنے لشکر کو بیچیے ہٹنے کا تھ دیا اور مہند و اسے فتح سمجھ کر مسرت كانوك لكات برئ آك يرصف لك كهك صفى مين بين كرمسلانون في وال حله كيا اوران كي مفيل كئ توليول من تقسيم وكريمندون بريوت ثريب اس منزمال کاسا منا کرنے کے لیے ہندوّل کے شکر کوچی کئی جعتوں میں تفتیم ہونا پڑا۔ ایا نگ مآمیں بازو سے سلانوں کے میندستے دخن کر سی وکیلئے ہوئے مندق کے ایک کیل كفريب جانكك مهندو برمواس موكر خندن كي طرت بهاك نسط يسكم ميها نو الخيار وباره منظم ہونے کاموقع نہ دیا۔ انتہائی انتثاری حالت میں ہندوزل کی اُحری کوشش بیکھی کم و تنمن کو خندت کے بابوں سے دُورر کھا جائے، لیکن سُلطان کے باکیس بارُد کے۔ وستول کے کیا برقبفد کرلیا اور سندو ہاتی دو میروں سے راستے مندر کی طرف بھا گئے گئے۔ اکیسساعت کے بعد خذن کے تیزں کی مسل نوں کے فیضے میں تھے اور ان کے کئی دستے مند ق کے دوسرے کنا سے پہنچ چکے تھے۔ ہاتی نوج قلع کے صحن میں دہنمن کی رہی سہی ٹولیوں کا صفایا کرنے میں مصروت تھی۔

مندرین کفرواسلام کی جنگ اپنے آخری مصفی میں خل ہوگی تھی بہندووں کے دیاں سومنات کی مورتی کے سامنے گزار اگردھ آبیں ما گئیں اور بھرا کیہ نئے ہیں وخروش سے ساما نوں برحملہ کر دہیں۔ بھرنی عادتوں کی گزرگا ہوں اور برا مذل میں بھر کے بیار سامان اُس کشا دہ صحن میں داخل ہو کے جیاویجی جنہیت کے بجاریوں اور داسیوں کے مخلات سے گھرا بھوا تھا۔ بھال ہزادوں ہندو مرد هط کی بازی سکا نے کے لیے تبیار کھرائے سے کھرا بھوا تھا۔ بھال ہزادوں ہندو مرد هط کی بازی سکا نے کے بیار میں ایسے مملوں کے بعد اور کی عادات کی بازی سکا ترکز کی عادات کی مدد کے بیے جمع ہو لیے تھے لیکن مزدوں سے اور کر حصور میں اپنے سامیے ہوں کی مدد کے بیے جمع ہو لیے تھے لیکن میں میں ہزادوں اُدی دو میں براول کی مدد کے بیوجیع ہو لیے تھے لیکن میں ہزادوں کہاں بندریج صحن بر قبضہ کر میسے تھے یصف سامحت کے بعد صحن میں ہزادوں اُدی ڈوجیر مرد گئے اور ہندو ادر گردگی عادات میں بنیا ہ لینے لگے ب

#### (4)

دن کے نبیرے بہرسلمان مندر کے اردگرد کئی عمارات برقب کر ہے تھے اور ہندو مندر کے وسط میں اس دیع کرے اردگرد کئی عمارات برقب ہمال سومنات کا ہندو مندر کے وسط میں اس دیع کرے کو بچانے کی فتح میں تھے جہال سومنات کا گئے نصب تھا اس کر لے کے نبین اطراف بہتے گذادہ کر سے سیا ہیوں سے عیر ہے تو گئے کیمانوں نے ان کروں برقبصند کرنے کے لیے جیز ہیں کے ذریعے دبین مہندوؤں نے الیمیں باؤں جمانے کا موقع ندویا۔ یہ کرے سیر جیوں کے ذریعے زمین دوز کو تھڑ لوں سے معودا تو تے اور لینے قبل یا زخی ہونے ملے ہوئے تھے۔ بہند وسیا ہی ان کو تھڑ لوں سے معودا ترق اور لینے قبل یا زخی ہونے ملے ملے مند کر دیا وسیا ہی اس سے بل وہ آ ہنی دروازہ جو اس کرے وسطی کرسے سے ملانا فراس کے بند سیا ہی تلواری سونٹ کر زمین وزکو گھڑ لوں کی جیز دسیا ہی تلواری سونٹ کر زمین وزکو گھڑ لوں کی کھڑے دیا کی ایک مرد سے ملانا

اب ہندو وں کے لانعدا دسیا ہی زمین دوزینا ہ کا ہوں اور کاؤں کھیوں
سے نمودار ہوکر دسطی کمرے کے اس دیع دروانے کے سامنے جمع ہورہے تھے جہند کی طرف کھلیا خفا بحقولی دبر میں سمندر کے کنادے کے ساتھ ساتھ طویل جرترے
برال دھرنے کوجگہ نہ نفی سومنات کی مؤرنی کے گرد گھسان کی لڑئ ہو رہی تھی
ادر سندر کے کنارے جمع مہدنے والے بہندوا ندر داخل مہونے ہیں ایک و دسوے
سے سبقت ہے مانے کی کوشش کر ایسے تھے۔

سلطان محمود وسطى كمرك ببيناركرني والع مجابدون كيسانحه تقاداس ني مالات كا عاتمزه ينت موت بلنداً وازيس كها" مندرك طرف برهو - فتح قرب ب " آن كى آن مين شكر كے سالارلينے لينے دستوں كوسلطان كا حكم ببنيا جكے تھے اور تقوای دیرادیسالوں کے دسنے شال اور جورک سنتوں سے پیٹر کا م کرجو ترے يدهله كركب ففيداد حروطي كمراع مي الطف والع مجابدين ف الباد وردار المركيا اور مهندوو و كو مارت اونت اور دهكيلن مرت حبوزے كو طرف لے كئے- ہندو وں نے جوابی حملہ كر كے دوبارہ ابنے ديوما كے جرنوں مك جربیخنے كى كرشش كى بهكين سلمان ان كے سامنے آئنى د بداروں كى طرح كھوسے تقے مندر ككادك اس وسبع جوزر برسومنات كى جنگ كا اخرى موكر شروع مرديج اتحا ندرکے وسطی کمرے برقبصد موج نے کے باعث مندود س کے حصلے والے میکے تھادراک کی پینیں اپنے دبی ماؤل ک بے بسی کا اعتراث کررہی تفیس سمندریں مینکرول کشتیا ک مطری تقبی اور مهند وسلمانوں کے جملوں سے مغلوبی کو فرانقزی کا حالت میں سمندر کے کنا اسے بہنچ کوشنتیوں میں سوار ہونے لگے۔ سامل سے کھورور سومنات کی سنگ میں جصّہ یلننے والے را بوں اور مہا را جواں کے جہاز لکائی دے سے تھے۔

ا جِانک ایک جہاز پس آگ کے شعلے دیکھ کرکشیتوں کے مقاحوں نے جینے کیار نُوع کردی اور ہندووں کی رہی سہی فوج میں سراسیگی بھیل گئی. وہ چینے مِیّلاتے الابلاگتے ہوئے کشیتوں پرسوار ہونے لگے۔ ہزاروں سیا ہی جنھیں کشیوں میں جگہ نہ الا مندری چیلانگیں سگار ہے نتھے ۔

تقور کی دیر بعبکشیتوں پر سوار موکر فرار مونے والیے ہندوایک نئی پرنیا نی کا الماکسی کے جازجن الماکسی کے جازجن الماکسی کی کا معلوم ڈن بمین اور جہازوں میں اگر کٹھا جیکا تھا۔ اور بانج جہاز جن

براُن کے داماوَں کے جینڈوں کی بجائے سلمانوں کے ہلا کی پرچم اسرارہے تھے سام سے دورہ ارہے تھے۔ علنے ہوئے جہازوں کے عقب سے ایب درہازجس برہالی برچم اسرارہ عفی نمودار ہوا اور اپنے دائیں با ئیس چندا ورجہا زوں بربائٹ ہر گولے بھینکنا ہوا ایک طرف کل گیا۔ آن کی آن میں دواور جہا زوں کے باوبانوں بی آگ کے شعلے جڑک اُسٹے۔ اُنٹی در میں بست سی شتیاں جہازوں کے قریب ہرجے بی تھیں، اور بانی ساتھ ساتھ ساتھ شال اور حنوب کا اُر ش کررہی تھیں۔

مندر کی رہی سہی فوج بھا گئے کے داستے مسدود دیجھ مرمنے خیار ڈال کی گئی۔ رائع مرطارادر بجارى سلطان محوا كرسامنه إنها نده كومت تحد مندار كوطول وواض میں سندور کی بیاس ہزار لاشیں تھری مہوئی تھیں۔ برق سن کا کہیں سنہ ناتھا ۔ سُلطان کے سیامیوں نے اس کے مل کی الانٹی لی تووہاں سے سینکراوں داسیاں برآمد سوّبب ابب داسی کی زبانی معدم مراکد بروم بت مندر کی دیوی کواینے ساتھ ہے کہ محل کے ایک کونے کے کمرے میں روبوش ہوگیا تھا۔اس کمرے کی ناشی ل سی دیان وہال کوئی نہ تھا ہے سبیا ہی کمرے سے باہر آنے لگے نونھیں کہی کے کواپنے کی اواز شائی دی ایک سباسی نے ادھ اُوھر دیکھنے کے لعد کرے ک اكية بوار كے ساتفه كان لكا فياد اور بيرا جانك اپنے ساتھيوں كى طرف متوتم موكركها. اُس دیوار کے بیچھے کوئی کراہ رہا ہے انجبی طرح دکھیؤنٹا بیراس جگر کوئی جوردر دارہ ہو ' بجراس في جيت كي طرف اشاره كرتي سوت كها "وه زنجي هينيد" دوسرسياس في جھت سے تنگی ہوئی زنجنے کھینچی تو دیوار میں آہستہ آ ہستہ ایک نسگا ٹ مودار سونے ت<sup>نگا</sup>۔ بچرر در وارزه کھل گیا اور سیا ہی عبلہ ی سے عقب کی تنگ کو ٹھڑی میں فراخل ہو سے سومنا کے بروست کی لاکشس خون میں ات بیت بڑی تھی اوراس کے فریب ہی مند<sup>ک دوی</sup> جس کے سینے میں خبر پوست تھا لینے اً خری سائن پورے کردہی تھی ۔ا<sup>ں ہے</sup>

نیف آواز میں کہا "اب مجھے کسی کا خون نہیں۔ میں نے بروست کوتل کرا ہے
اس کی نہیں منز اعتمی کاش میں اسے اُسی رات قبل کر دبنی اور یہ مندر تباہی سے
بچ جا آ ۔ تمحیارا با دشاہ کہاں ہے۔ وہ بست دیرسے آبا ، اسے بست پہلے آبا بیا ہے
شا ۔ "ایک ہمندی نوسلم نے اپنے سائقیوں کواس کے انفاظ کا مطلب
سمجی یا۔ اعقوں نے اُسے اعتما کر باہم نکالا اور کھلے صحن میں ابٹا دیا داکی سیاہی
زجی طبیب کو بلانے کے لیے بھاگا، لیکن مندر کی دیوی طبیب کے بہنجنے سے
بہلے ابنا سفر حیات بورا کر کھی تھی :

(4)

رام ناتھ ایک نگ تاریک کو گھڑی میں بڑا ہٹوا تھا سومنات کی جنگ کے دوران ہیں اس کا کر ابنہا کو بینے چکا تھا۔ پہلے دن وہ اپنی کو گھڑی سے کان لٹکا کہ مذرکے محافظوں کی بیجے بہارسُنتا رہا۔ جب دروادنے سے با ہم سی بہرے دار کے باؤں کی ہمٹے منا فطوں کی بیجے بہارسُنتا رہا۔ جب دروادنے سے با ہم سی بہرے دار کے باؤں کی ہمٹے منا فر ہم ہرکہا ہو الحقا یا محکوان کے لیے مجھے بتا فر ہا ہم کہا ہو رہا ہے۔ کیا ہملا نوں کی فرج آگئی ہے کہا انھوں نے مندر بہلا کر دن سومنات کی جا دیا۔ الحکے دن سومنات کی جا کہا کہ فرق مندان کی جا کہا کہ کی صدا میں اس کے دل میں مسرت کی دھر کہ بن میدار کر دہی خقیں۔ بچر جب رات کے فرت مندر کے محافظ مسرت کے فعرے لبذکر میں تھے۔ نواس کی ائیر دور کی خفرے کئے۔ بہار کر دہی خفیں۔ بچر جب رات کے فرت مندر کے محافظ مسرت کے فعرے لبذکر میں تھے۔ نواس کی ائیر دول کے جوالے بی کھے۔ کھے۔

تواس کے بیع جنگ کے بینچے کا اندازہ لگا نامشکل نہ تھا بیکن اس کے بعد ہوئے ا بڑھنا ہُواسکوت اس کے بیے صبر کرزا تھا "کیاسلان فتح کے بعد والیس جارہے بیں ؛ کیا اُن میں سے کسی سے دل میں بیر تنیال اُسکتا ہے کہ اس تادیک کوٹری میں ایک منطلوم انسان ان کی داہ دکھ در ہاہیے ؛ اگروہ مجھے کہیں جھوڑ کر ہے گئے تر کیا ہوگا ؟ " دیر تک ان سوالات کا جواب سویسے کے بعد وہ کلا بچاڑ کیا ہے۔ ٹی کیا ہوگا ؟ " دیر تک ان سوالات کا جواب سویسے کے بعد وہ کلا بچاڑ کیا ہے۔ ٹی کیا ہم کا اِن مجھے میاں جھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے مدروں تھا را انتظاد کیا ہے۔ ٹی

نین اس باس کی آواز شفنے والا کوئی نہ تھا۔کچھ دیراین کو تھڑی کے درواز سے کودھنے دینے کے لعبد وہ مذکے بل فرش پر لیدٹ گیا اور گرا گرا گرئوگا کی فات کے لید وہ مذکے بل فرش پر لیدٹ گیا اور گرا گرا گرئوگا کی بناہ مانگنا ہوں۔ میں تیری بناہ مانگنا ہوں میری مددکر۔ تو میرا آخری سماراہ ہے۔ اس مادیک کو تھڑی میں میرا دم گھٹا جا و باب ہے۔ میں اپنی مون سے بنا نے سرف ایک ، دینے رہے شواج کی چیک تیرے جا دیا نہ کی دشنی ، تیرے سادول کی جھگا ، شاور تیرے جیووں کی میکرام سے کی جھٹا جا با ہوں میں دریا ول کے کنا دُل اور میاراوں کی جھٹا وارساری دیا ایس میں مدد کر یا

دُعاخَمْ کرنے کے معیددام نانھ کچے دیر بے س وحرکت بڑا رہا۔ اچا کہ باہرے اسے حینداً دمیوں کے بیاد س کی اس سان تی دی ۔ بچرکوئی میر کہ رہا تھا " ہاراج! رام ناتھ اس کو بھڑی میں ہے "

کسی نے تحکمانہ لیجے میں کہا" بہت اجتما! دروازہ کھول دو۔ جلدی کرد!" بجررام ناتھ کو دروازے کا آبالا کھلنے کی آبسط ادر کھاری زیجیر کی کھڑ کھڑاہٹ

یائی دی اس کے بعد سی نے دھگا دے کر دروانے کے دونی کواٹر کھول کی۔

ام انتھ کے سامنے قید خانے کے دو محافظ اور سُلطان کی فوج کے چیند مشعل را اس انتھ مشعل را ام انتھ میں منبیل میں میں انتھ میں منبیل اس میں میں انتہ اور سے اختیار بوسٹ سے لبیت گیا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کی اور بے اختیار بوسٹ سے لبیت گیا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کی اور بے انتہ اس کے لیے مجھے بتا و، روپ دی کمال ہے ؟ "

یوسٹ نے کہا "رُوپ و تی ہارے گھرسی تھارا انتظار کررہی ہے ۔" ایک لمحہ کے لیے رام نا تقرمترت کے ساتوں آسمان پر تھا۔ اس نے بدالوا حد کی طرف متو تبہ ہوکر کہا "کیا یہ سیج ہے ؟"

الله يسيح سے " عبدالوا مدنے اس سے بنل گر ہوتے ہوئے کہا۔

و تومین اس قیدسے آزاد ہونے سے پہلے یہ اعلان کرنا ہول کوہیں نے

اسلام قبول کرلیا ہے " عبدالوا صدف اپنے سیا میوں اور قبیطانے کے مما فطوں کو کم دیا کتم اس قبد خانے کی تمام کو تھڑ ہویں کی تلاشی لے کر قید ہوں کو رہا کر دو ،

( ^ )

عصرک نماز کے بعد سلطان محمود اس کشادہ کمرے میں داخل ہوا جہاں سومنا کا بڑا بُت نصب تھا۔ اس بت کے اردگر دکمی جھوٹی جھوٹی مورتیاں نصب تھیں سیطان سے تکم سے ان نما مُمورتیوں کو توٹر دیا گیا دیکن جب بڑے بُت کی باری اُکُ تر ہندورلہ جے اور مُجاری سلطان کے فدموں میں بگر بڑے اورا کھوں نے گزگزاکر النجاکی کہ اگرآپ اس مُور تی کوچھوڑ دین نوہم اس کے وزن کے رابرسوا دینے کے لیتا ہیں۔ جنگ کے لعد

رات کے وفت جب مسلان بڑاؤ کے قریب تنہدا کی لائٹیں دفن کر دہ جسے وام ناتھ دام ناتھ دام ناتھ اور نرطلا ایک غیرے میں بیٹھے آئیں میں باتیں کریے تھے۔ دام ناتھ کو اپنی مرکو شت سانے کے بعد نرطانے اسے بنایا کہ میں بھی مسلان ہو تکی ہوں اور یوسف نے میرے بیے نرطاکی بجائے سعیدہ کا نام ببند کیا ہے۔

رام ناتھ نے کہا " میں اپنے فید فانے کا دروازہ کھلنے سے پہلے مسلمان ہو کہا تھا۔ میں نے بہی بار نمازاس النان کے پیچھے اواکی ہے جس نے اس ملک میکن کا سے بڑا قلع مراک کیا ہے کہا تا ہے ہی ہے جس اپنا نیا نام دریا فت کرنے کا موقع بنیں طا" کو سے بڑا قلع مراک کیا ہے جس کے ہو ہوت سے مسلما فوں کے نام معلوم ہیں تم ان میں سے کوئی نام میسند مرکود و

ا پھابا و ۔ نرطانے کئی نام بہا دیے ۔ رام نے کچھ دیرسوچنے کے بعد کھا ۔ مجھے توعنان خدہے ۔ " نرطانے کھا : بھیا میں نے ابھی کہ آپ کواکے خوٹنجری نیس سُنائی سلعلان کاجیرہ غصّے سے تمثا اٹھا اوراس نے جواب دیات میں بُرت فروش منیں' بُٹ شکن کمانا میا ہتا ہوں !'

سلطان نے دونوں ہا مقوں سے ایک بھاری گرز اٹھایا ، نفایس سومنا ت کے بُجاریوں کی چینیں ملبند ہُوئیں ادراس کے سانف ہی بیتھر کے بہند مکریٹ کے ادھراُدھر بھرگئے سبا ہیوں نے سلطان کی تعلید کی اور بیے در بیانہ نزون سے بُت کا محلیہ بگاڑ دیا ، اس کے بعرسلطان کے کم سے بُن کے گرد ایندھن کا دھیر لٹھا کرآگ لگا دی گئی ہے

مندر سے ہو ال منیمت سمانوں کے باتھ آبا، اس کی مالبت در کروڈ دینار کے برابر متی - اس کے بیدسلطان محود اپنے بڑاؤ کا اُرخ کر رہا تھا ،

اے بعض موایات سے مطابق برئبت اندرسے کھوکھلاتھا اور جب اسے قرا گیا تواس میں سے مبین نیورہ تی اس میں سے میں نیادہ تی سے میں نیادہ تی سے میں نیادہ تی ہو مبدواس بنت سے میں کرنا چاہتے تھے۔

سے یہ بُت بو نے کے نقر کا بنا ہُوا تھا اور آگ می جلنے سے ریزہ برد گھا بھن ردایات کے مطابق سلطان نے اس بت کے چذا کے ساتھ - کے مطابق سے اس بت کے چذا کے سے اید کار کے طور پر بوزنی فی بھنے دیائے - سے است کہ مسلطان کے جستے میں آئی تھی اور یہ اسل سے است مرت سلطان کے جستے میں آئی تھی اور یہ اسل مالی غذیمت کا یا بخواں حصد تھی ۔ مالی غذیمت کا یا بخواں حصد تھی ۔

" وہ لیا ؟ " " یوسف نے مجھے بتایا تھا کہ رُوپ و تی بھی مسلان ہوگئی ہے اس کا نام <sub>بھی</sub>

بہت اچھاہے لیکن مجھے یا دنہیں رہا ی<sup>ہ</sup>

کچھ دیر دونول فاموش رہیے ' پھر رام نا تھ نے کہا " بہت دیر ہوگئی اور ابھی ٹک بنیں آئے !'

نرملانے کہا یا آپ کونیند آرہی ہے ؟ ان کا نیمہ دائیں ہائھ ہے۔ ہاہان کا نوکر کھڑا ہوگا آپ وہاں ماکرلیٹ مائیں "

رام ناتھ نے اٹھتے ہوئے کہا "مجھے آج مدت کے لبد نیند آرہی ہے " تھوڑی دیر لبدرام ناتھ کوسف سے تھے میں نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہُوا تھا کہ اسے بیسف کی آواز سائی دی " رام ناتھ سو گئے ؟"

" بیں ابھی لیٹا ہول اس نے جواب دیا۔

"ا بِقِهَ اسوجاءً" يوسعت يه كه كرخيم كه دومرے كونے ميں لبيك گيا. دام ما تھ نے فدے توقت كے كها " دہير... معا ن يميم آپ كا نبانام ا بھى تك ميسرى زبان رپنيں چرھا - ميں بر پر چينا جا ہما ہول كه روپ ونى كا نيا نام كياہے ؟ "

" کمیا تمیں زملانے تبا دیا ہے کہ روپ دتی سُلان ہو بی ہے ؟" " ہال! کمیک الخیس اس کا نام یا دنہیں " " روپ وتی کا نیا نام طاہر سے ؟" " روپ وی کا نیا نام طاہر و ہے ؟"

" طاہرہ طاہرہ ؛ رام ناتھ اپنے دل میں بین مکتی باردہر لنے کے بیدسوگیا. اگل مبیح رام ناتھ گھری نیندسے مبدار ہُوا نوبیسٹ عبدالوا مدا درسعیدہ اس کے قریب کھڑے کتھے۔ رام ناتھ نے اُٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے بوجہا میسی ہوگئی!"

بوست نے جواب یا "اب نو دو ہرمونے وال ہے تم بہت گری نیندسوستھے۔" "مجھے مدت کے بعدایسی نیندنصیب ہوئی ہے "

یوسف نے کہا ! اسی لیے میں نے تھیں جگا نا مناسب مجھا، اب نوسورج بہت ادبر آ جی اسے عبدی سفر کی نباری کر و تھا رہے ساتھی انتظار کر دہے ہیں ۔"

رم التونيكا" بم آج بي ماريم ال

" تم آئے ہی جارہے ہوا اور سعیدہ بھی تمھا سے ساتھ جائے گی ۔ ہم ببال سے کنٹھ کوٹ کے۔ سم ببال سے کنٹھ کوٹ کے۔ سبطان کے ہم او جائیں گے۔"

رام انقر جرانی اورسرت کے ملے جلے جذبات سے بیسف کی طرف کیھنے لگا۔ عبد الواحد نے کہا" ہما سے وراح ہزار سیا ہی تھارے ساتھ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دام نا نھان کے ساتھ فیمے سے با ہز کلا تو مدت کک دھو ہے نہ دیکھنے کی وجرسے اس کی آلتھیں جُبند ھیا رہی تھیں۔ فوج کے سبا ہی کوچ کے لیے تیار کھ طرے تھے۔ دام نا تھا ورسعیڈ ر زمل گھوڑوں ریسواد ہوکران کے بمراہ روانہ ہوگئے ن

1

سومنات کا مندرلاشوں سے کھرا بڑا تھا متعفّن فضا میں گرھوں اور علیوں
کے غول مڈلارہے تھے سلطان نے قلعے سے جیندیل مہٹ کردریا کے کنا سے
پڑاؤڈوال لیابٹ کر کے سیکٹروں سیا ہی سومنات کی جنگ میں زخمی ہو چکے تھے۔
ادرا تھیں جیندون آزام کی فرورت تھی سلطان نے بہاں فریباً دو ہفتے قیام کیا۔ اس
موصی مرب بینین کی کوششوں سے قرب وجوار کے ہزادوں مہندو کیا نہو گئے
تھے۔ بپدرھویں روز سلطان محمود نے وہاں سے گوچے کیا ۔
سومنات کی تباہی کی نحرسے کا کھیا والا کی مسایہ ریاستوں میں غم وفضہ کا کھر

مرخدت موتے وفت سلطان نے یکے بعدد گرے عبدالواحد، بوسمن اور درسے نوسلم سرداروں سے کہا لا میں اپناعمد بورا کرچکا ہوں۔ اس مک میں درسے نوسلم سرداروں سے کہا لا میں اپناعمد بورکا ہے۔ لیکن تھارے صفے کا بست علم واسنیداد کا سب سے بڑا فلوم مار ہو تیکا ہے۔ لیکن تھارے صفے کا بست کام باتی ہے۔

عبدالوا حدا برسف الميس تمصارى انتحول مي المسود كيدر الهول يحييل ميرى واليسى برغوم نهيس مونا چا جيد شناه لا جهيات برميرى المخرى منزل قريب كيل جي مين جهم اكيد دوسرے كود و باره بذد كي كيس ليكن و فيلم منصد عب كن جي جي مين فررت نے ميں منتخب كيا جيئے مين فرنده رہے گا الله كى دا ه بي دولرگ ليتينا مجھ سے آگے تھے جوسو منات كى ديوارول تلے شهيد موسے القرام جيسے رولوگ ليتينا مجا مدول سے بينا بي ميان اس ورخت كا جول بين جي گمنام مجا مدول نے اپنے سخون سے بينا ہے الحقوں نے الله كي دارك موارك و كواليا ہے الله كا داك موارت كو گوايا ہے الله كا الله كي داكھ داكھ موارك مو

میں اس بعین کے ساتھ والیں عبار ہا ہوں کہ تم وہ جراغ کہمی نہیں بجھنے دو کے جو نہیں کے ساتھ والیں عبار ہا ہوں کہ تم وہ جراغ کہمی نہیں بجھنے دو کے جو نئہ ہوں ہے میں بم حن وصدافت کا وہ برجم کمجھی مرنگوں نہیں ہونے دو گئے جواللہ کی را ہیں جہا دکرنے الوق بلندکیا ہے خُدا فاظ "
سعطان گھوٹے ٹرچسوار ہوگیا اورشکر روانہ ہُوا بختوری دیر بعد عبدالوا حد

ك كجور كاعلانة عبور كرت بوت سلطان كواكب ادر مصيبت كاسامناكرنا برا. لعفن

غیر وری جمتا تھا بچنانچاس نے اپنا ارخ زیادہ ترمغزب کے ساحل کی طرف دکھا۔

ایک ن سلطان کا نشکر ایک لیسے مقام پر جانکلا جہاں کوسوں تک بابنہ ہابی اور کے دا جر کے لئے کے نفتل و ترکت سے باخرتھا

دکھا کی ہے دہا تھا یسلطان آبو کے دا جر کے لئے کی نفتل و ترکت سے باخرتھا

اس علاقے میں گھر جانے کے بعد غفت و تمن کے جلے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اُس سے اپنا گھوٹو اپنا کی میں ڈال دیا یسلطان کے بچھے ساری نوج گھٹے گھٹے بائی میں

کو دو ہڑی نیشیب کے اس علاقے کی وسعت سلطان کی توقع سے کمیس زیادہ کھی ۔

سیا میوں کے گھوٹے کھی گھٹوں اور کھی گرونوں تک بابی میں ڈو وب بہ بے تھے کھی وہ سیا میوں کے گھوٹے کے کھی واد کھی گرونوں تک بابی میں ڈو وب بہ بے تھے کھی وہ لینے سامنے دین کے جھوٹے کے بعد ایمیس مقرنگا ہی تک بجر بابی میں بابی نظر کے لگا ۔

تھوٹوری دو سطح زمین پر جلینے کے بعد ایمیس مقرنگا ہی تک بجر بابی میں بابی نظر کے لگا ۔

تھوٹوری دو سطح زمین پر جلینے کے بعد ایمیس مقرنگا ہی تک بجر بابی میں بابی نظر کے لگا ۔

جن مجا جوں نے سومنات کی طرف بلیغار کرتے ہوئے ایک بھیانک

آئے تخصے۔ ان کے عواتم بینداوران کے حوصلے ناقا بلِ شکست تھے۔
دودن صبراز مامشکلات کاسا منا کرنے سے بعدسلطان کالشکر خشکی بر پہنچ گیا
ان گنت مسائر کے باو وجود شکر کے ملاوہ بار جواری کے دولا کھ اُونٹول اور گھوڑوں
کا بحفاظت پار پہنچ عبانا کی معجزے سے کم نتھا۔ اس کے بعدسلطان نے فنٹھ کوئ

رمگیتان کے سراب دیکھے تھے۔ وہ اب مندر میں گھوٹے دوٹرا کہے تھے۔ یہ ان

مبوا نمرد دں کا ایک منیا امتحان تف ہو *مرز مین ہند*میں ایک نئی صبح کا بیام لے کر

اوراس کے ساتھی اُس تا فلے کی اَخری جھلک دکھ رہے بھے، حس کا امر گرائشہۃ تیس برس سے شاہ را و حیات براینی فتومات کے برجم لمرا برکا تھا ہ

## رسل

طاہرہ ( رُوب و تی ) محل کے ایک کمرے میں عصر کی نماز کت ابعد ہائنہ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اُسے برآ مدے سے زمبیرہ کی اُواز سُنا لیّ دی۔ "طاہرہ! طاہرہ!"

"كيا ہے بين ؟" طاہره نے دُماخم كرنے كے ليددروارنے كى طرف ديكھتے ہوئے جواب ديا۔

" طاہرہ وہ آ گئے ہیں " زبیدہ نے اندر جما کئے ہوئے کہا۔ اکیٹ نا نبہ کے لیے زندگ کی تمام د حرکسٹیں سمٹ کر طاہرہ کی آگھوں گئر

زبیرہ مڑکر برآ دے کی طرف دیکھتے ہوئے کسی سے نما طب مُہوئی " آئیے آپ رُک کیوں گئے ۔" طامرہ اُٹھ کر دروازے کی طرف اِٹھی، لیکن اس کی ٹمانگیں لڑکھڑا رہتی ہیں

طام و المحدار وازے كى طرف إلى الكن اس كى مانكيں لوكورار مجتبيب عثان روام المحد و دورے مثان روام الحد و دورے مثان روام الحد و اللہ دو سرے سے سامنے اور اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے اللہ کی اس کے ہونٹ كیكیا رہے تھے اور اللہ تھوں میں اللہ و چلک دہے تھے۔ اللہ و تھے۔

ر نبدہ ایک طرف مہت گئی عِنمان کمرے میں دائل مُوا" بری دوبا! مری المرق نبدہ ایک طرف مہت گئی عِنمان کمرے میں دائل مُوا" بری دوبا! مری المری میری زندگ!" اُس نے فرط انبیا طرسے اُنھیس بندکرتے مہرتے کہا

بری رور الدی و بیجیدی ادرا بیا بک قبلد او به کرسجد سے میں گریزی وہ سسکیال طاہرہ بیجیدی ادرا بیا بک قبلد او به کرسجد سے میں گریزی وہ سسکیال کے دہری تقی ادریو تان کے حرب کھڑا تھا۔ جب انتخاب کے ہونٹوں پر سکرا ہیں کھیل رہی تقین اس نے کا چرو آفسو و ل سے رتھا مگراس کے ہونٹوں پر سکرا ہیں کھیل رہی تقین اس نے کیا جروا فسو و ل سے رتھا مگراس کے ہونٹوں پر سکرا ہیں کھیل رہی تقین اس نے کہا جروا ما تھ میں مسلمان ہو گی ہوں ۔"

فرج نے بیک کا محاص کر کیا اور اس کے کئی سا محتوں کو مدت کے گھاٹ آثار دبا ، اس کے لیہ سلطان نے دریائے شدھ کے کنار سے سفر عاری رکھا۔ اس علاقے میں جا ٹوں کے حکیکروٹا کل نے سطان کے شکر کو کا نی نعصان بہنچا یا ۔ بیروگ ا چاہک کنا ہے کہ مجاڑوں اور سرکونڈوں سے بیکل سے نبودار مہوتے اور رسد ربوار دستوں پر جملہ کرسے مجاگ جاتے ۔ اور سرکونڈوں سے بیکل سے نبودار مبوتے اور سد ربوار دستوں پر جملہ کرسے مجاگ جاتے ۔ بالاخ سُلطان ایک طویل اور صبر آزیا سفر کے بعد ہم ایریل ۲۰۱۷ موکون فی پہنچ گیا ۔ بالاخ سُلطان ایک طویل اور صبر آزیا سفر کے بعد ہم ایریل ۲۰۱۷ موکون فی پہنچ گیا ۔ بالان مالی کو سرا دینے کے میں مان کا

بدالوامد كيمراه فنرج جا چي متى.

ایک دُن بیست کو عبدالوا صرکا میر بینایم ملاکتم فرراً قنوج بینیج عاق المیجی سے را است کو معلوم بخوا که عبدالوا صدنے کئی سرداروں اور با اثر لوگوں کو می قنوج ہمنے کی دعوت دی ہے۔ بیست اور عثمان اسی دفت قاصد کے بمراہ دوانہ بی قنوج بہنچ گئے۔ بیٹے گئے۔

جب وه عبدالوا حدکی نیام گاه پر بینی تراخیس معوم ہواکہ وہ اپنے دفتر بی ب عثمان کو مهان خانے میں عشراکر ویسف اپنی بہن سے طلا اور تصوری دیرائس سے باتیں کرنے کے بدیونمان کو لے کر عبدالوا صدے دفتر بینیا عبدالوا حد نے اُن کی اُمدکی اطلاع ملتے ہی ایخیس دفتر بیس بلالیا ۔ بوسف اور حمان مصافحہ کے بعدالی ملئے کر اور کا دفتر بیس بلالیا ۔ بوسف اور حمان مصافحہ کے بعدالی ملئے کر اور کا دور اور نے بیا ایس کے ملئے کے بعدالوا صدنے ویسف سے دریا دت کیا " آب گھرسے ہوکر آئے ہیں ؟" ملئے کر اور بدی منے مجھے نها برن بریشان کن خبر سال کہے ۔ کیا آپ سے مجھے نمایت بریشان کن خبر سال کہے ۔ کیا آپ سے مجھے ہی ایک کن خبر سال کہے ۔ کیا آپ سے مجھے ہی ایک کن خبر سال کہے ۔ کیا آپ سے مجھے ہی ایک کو خبر سال کہے ۔ کیا آپ سے مجھے ہی ایک کو خبر سال کہے ۔ کیا آپ سے مجھے ہی ایک کو خبر سال کر سے دیا وہ کیا آپ سے مجھے ہی ایک کو خبر سال کی ہو کیا گ

توج چور نے کا اُمادہ کرچکے ہیں ؟ "

" ہاں!" عبدالوا مدنے *مسکرانے ہوئے جاب* دیا۔ "ایریس سے میں معظم الاس کریاگی ہی منطمین بہنیں ڈ

"لین کبول کی سلطان عقم بیال آب کی کارگزاری سے طمئن بنیں ؟"
عبدالوا حد نے جواب دبا" میں نے خود ہی سلطان سے یہ درخواست کی تھی کم
مجھے اب رخصت دی جائے میں اپنے وطن جانا جا بہا ہول و وہال میری زبادہ صروت
ہے میں نے اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقت کردی ہے ۔ بیز رئین اب
مذاکے دین کے لیے ہموار ہو چکی ہے ۔ بیال میر سے مقصد کی کھیل کے بیے وہ درویں
مذاکے دین کے لیے ہموار ہو چکی ہے ۔ بیال میر سے مقصد کی کھیل کے بیے وہ درویل
ضلت انسان آگئے ہیں 'جن کے سینے نورایا ن سے منور ہیں ، اب ولوں کی تسخیر
کاکام باقی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں کی سطا ہیں ملواروں سے
نوادہ موز آبت ہوں گی لیکن گڑکوٹ کے درافعادہ گوشوں میں بھی ایسے لوگوں کی

" مجھے معلوم ہے۔ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے !" "بھائی بوسف کہاں ہیں ؟"

" وہ چند دن کے بعد آئیں گے تمھاری ایک بیلی میرے ساتھ آئی ہے! " وہ کون ؟"

" سعيره! "

" سعبده کون ہے؟"

" سعيده زملا ديري كانام ہے "

نرملا! میری سن میری محن کهال بے دہ ؟ طاہرہ بیکتی پیمونی برآمدے کی طرف مرصی برابرے کرے سے زبیرہ نے آوازدی اطاہرہ! برطا بہال ہے " وہابری سے کرے داخل ہو تی اوربے اختیارا کے بڑھ کر فرطاسے لیٹ گئی :

رمل

سومنات کی جگ کوتین ماه گزرگئے ، اس عرصہ میں سعیدہ کی یوسف سے ور طاہرہ کی عثمان کے ساتھ شادی ہو میکی تھی ، یوسف کی بہن زبیدہ اپنے شوہر

سیاسی تیرکمانوں وصالوں اور انتشیں گولوں سے مسلح موجود تھے۔

طائع جائز ارکشتبوں پر سوار ہوکر مسلانوں کے ساتھ جنگ کرنے آتے سی سلطان نے عربی کٹ کست دی جا ٹول نے دریاسے نگل کر بھا گئے کی کوشش کی تو دوؤں کما ول پر ترکمان سواروں کے دستے اور ہا تھوں پر بیٹھے ہوئے تیرانداز ان کی تاک میں تھے جبگ کے بعد جا ٹول کی ہزاروں لانسیں دریا میں بہدر ہی تھیں اور ہزاروں کماروں پر بجھری نخیس اس جبگہ کے بدرسلطان کو کھرکھی ہمذوت ان آنا نصیب نہ ہوا۔ صرورت ہے جواسلام کی تبلیغ کو اپنا مقصد حیات بنا چکے ہوں۔ اس تہر میں فکراکی نوصید اور انسانی مراوات کا نعرہ بلند کرنا جا ہما ہوں' جہاں کا لی دیوی کے سامنے انسانوں کا بلیدان دیا جاتا تھا۔ میں اس ندی کے کنار سے اذا میں دینا جا ہما ہموں' جہاں مجھے آٹ کی چینی سنائی دی تھیں ۔۔۔ میں محسوس کرتا ہموں کروہاں ہزان انسان میران تفار کر سے ہیں ۔'

يوسعت نے كها إلىكن أب كى جكركون لے كا ؟"

عبدالوا عد نے جواب دیا جیاں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے بہتر کام کر سکتے ہیں اورسلطان نے ان ہیں سے ایک کو تنوج کا نیا حاکم مقرد کر دیا ہے۔ میں اس سکط میں ہول اور مجھے لیتین ہے کہ فنوج کے نومسلم اورغیر مسلم عوام مجاس کا خیرمقدم کریں گے ۔'
کا خیرمقدم کریں گے ۔'

" وه کون ہے ؟ "

عبدالوا صد نے جواب یا بیں رہیوں کی علم اجلاس میں سے مکالملان کرد گا۔ یوسفنے کہا " اگر آپ کوکوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس کا نافم رہا فت کوسکتا ہوں؟" " ہست! جیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ، لیکن پہلے دعدہ کیجیے کہ آپ اسس کی نائید کریں گے "

" آپ مانتے ہیں کرجس فیصلہ کی آپ نایئد کریں گے۔ میں ول دعان سے اس کی حمایت کروں گا!"

عبدالوا حدف مسكوات ہوئے مسكوات ميں وسف جيرے دائين نگا ہي مركوز كودي اوركها" قنوج كا نيا حاكم اس قت ميرے سا منے ميٹا ہے اوراس كا ام يوسف " يوسف اضطرارى حالت ميں الله كوكھ اسوگيا" نميس منين ميں اس قابل منيں " عبدالوا حدث ميز ريسے ايک واسلوا گھايا اودا کھ كر يوسف كوپيش كرتے ہوئے

یا یہ بیسلطان کا مکم نا مرہے رمیں نے ان کے استفسار برایب ایسے آدی کا نام بیش کیا تھا جومیری نگاہ میں بسترین ہے۔ مجھے یفین ہے کہ نم مجھے مایوس نہیں کرو گے بیھ جاؤ موسعت "

یوسف بیره گیا. عبدالوا مرکے اصرار پر اس نے کا بیتے ہاتھوں سے مراسلہ کھولار دراس کی انکھوں میں آنسو چھلکنے ملکے مراسلہ رہضنے کے بعداس نے عبدالوا صدکی طرف نرتر ہوکر کہا "آ ہیں نے میرے کنھوں پر بہت بڑا برجھ ڈوال دیا ہے "

عبدالوامد في جراب ديايا آب ك كنده ايك بهار كا بوجد أعلما سكت بب با

### (0)

تبیرے دن فزج کے سروار شرکے عوام اور ممایہ راستوں کے سفر قلعے کے رسیع سمن میں میں مجمع تھے اور عبد الوا حدان کے ساشنے نظریر کر رہا تھا۔

مقصدان نول کے درمیان دیگونسل کی مدبندال توزناہے جمود غزنوی اس کا میں ایک میں ایک نئی سبح کا آفا ب بن کرایا تھا۔ وہ ان کروڑوں انسا نول کی بجار کا جواب نفیا جوظم واستبداد کی جی میں لیں رہے تھے۔ اب اُن بتوں کا طلسم ورش جیاہے ہوان زول کو بھیروں اور بھیر بوں کے ٹولول میں تقسیم کرتے تھے۔ اب اس ملک میں اس تہذیہ کے سیلاب کوکوئی نہیں دوک سکتا بھی کروشنی میں انسان المینے خوان سے نہیں بنکہ سیلاب کوکوئی نہیں دوک سکتا بھی کی دوشنی میں انسان المینے خوان سے نہیں بنکہ لینے اعمال سے بہجا با جائے گا۔

اس ملک کے باشدوا میتم ہیں خروار کرنا ہوں کہ وہ انسان جود دس بالنا وک خون رہنے ہیں تھیں اس نما کے مواد اسان ہور کہ وہ انسان کے بیٹے کاس خون رہنے کے بیٹے ہیں تھیں اس نماز کے بیٹے کا اس کے بیٹے ہیں اس ملک کے بیٹے ہیں اور نا دارانسانوں کو ان کے بیٹے ہیں اور کو اس کے جوانیس رنزی عطا کرتے ہیں لیکن یا در کھوا انسانوں کے جوانیس رنزی عطا کرتے ہیں لیکن یا در کھوا انسانوں کے با تخول ٹوٹے دہیں گے دہ کس نے سومنا ت کے بیٹے ملع تعمیر کریں توفد دت کسی اور مجمود کو جیجے ہے گی .

قنوج کے مرادوں اور مہایہ ریاستوں کے کراؤں نے ہا سے ساتھ بر معاہد کہا اسلام کی تبلیغ کے داستے میں کوئی رکاد طاب ہیں ڈالیس کے میں اس بیتین کے ساتھ بہاں سے داپس جارہ ہوں کہ اس معا برے کی خلاف ورزی بنیں ہوگی۔ ورز شال سے داپس جارہ ہوں کہ اس معا برے کی خلاف ورزی بنیں ہوگی۔ ورز شال سے ایک میں صوف بیک اور مینے کی نسبت زبادہ شدید ہوگا۔ لینے فوصلم مجائیوں سے میں صرف بیکنا جا ہنا ہوں کہ منھاری زنرگی کا مفقد جس قدر بلندہ ہے اسی تعرق محال کی دوشتی ہو بیا نے کے بیانی کوشت کو تشکیلا نے کے بیانی کوشت کو تشکید وں نے اس ملک کی در در داریاں زیادہ فور ایس ملک کی در در داریاں زیادہ فور اسے سبراب کیا ہے اب ایک نئی بودکو روان جربھانا فیھا داکا ہے۔ در بین کو لیس میں جی الدیکا در بین کو بین بی بی تی الدیکا در بین کے در در بین بیا بینا ہوں کہ میں نے فتوج کے مام کی جینیت میں جی الدیکا در بین کو بین بیا بینا ہوں کہ میں نے فتوج کے مام کی جینیت میں جی الدیکا

اسلام کے ضابطہ اخلاق کا پابدر سے کی کوشن کی ہے ہیں نے دانستہ طور کری کم کے ساتھ ہے جارعا بت باکسی غیر سم سے بلا وجزیادتی سنیں کی ایکن اس کے باوجودا گر مجھ سے کمی کوکوئی دکھ پہنچا ہونو میں صدق دل سے معذرت کا طلاک ہوں اب میں اپنا آخری فرض ادا کرنا ہوں ۔ آپ میرے فہشین کا نام سننے کے لیے بقرار ہوں گے سلامان معظم نے میری ورخواست بربویست کوتھا دانیا حاکم مقرد کیا ہے ۔ آپ میں سے اکمز اسے رہنے کے نام سے جانتے ہوں گے ذاتی طور پر میں اُسے اس جہتے کے لیے موزوں ترین آدمی مجھے تیا مت کے دن خدا کے سا منے شرمیا رہ ہو جھے تیا مت کے دن خدا کے سامنے شرمیا رہ ہو بابد کی میں ہے کہ دہ آپ کا بہتری دوست اور عملے میں ہوا در مجھے تیا مت کے دن خدا کے سامنے شرمیا رہ ہو بابد کی دہ آپ کا بہتری دوست اور میں ہے شیم کا کم سے درخواست کرتا ہوں کہ دہ اپنی مند برتی شرمیا رہ ہو بابدی میں ہے شیم کا کم سے درخواست کرتا ہوں کہ دہ اپنی مند برتی شرمیا رہ بابدی گا ہیں گ

بوست گفت کرمزد کے رہے۔ گیا اور تھے دیر بیجم کی طرف دیجھا رہا بھرا س نے لاکھڑائی ہوئی آواز میں کہا" بھائیو! بہی صرف آئے اننا کہنا جا ہت ہوں کہ فیے کیا بہت مری درواری سونے کی بہت میں وعد کرنا ہوں کہ بوری نیک بیتی سے اپنا فرض ادا کوں گا۔ میں اس ملک میں عدل وانصا ت کا جھنڈا سرگوں ہنیں ہے گے گا۔ وہ توگ جو اننا بنت کا بول بالا چاہتے ہیں افضی مجھے سے ایسی نیس ہوگی اور جو توگ انسا نہے۔ بیمی ان کے دیکھیں کے دیجیس کے مجھے ہراس شخص کے تعاون کی صرور سے ہو توزی کو امن کا گھرینا نا جا ہتا ہے۔ اس وقت میں اس سے نیاد وہنیں کہ سکتا "

### (4)

انگےردزشہ سے بام بزارس لوگ عبدالوا مدکوا لوداع کینے کے بیے کھڑے تھا بچاس ہزار سوارد کُرکوٹ کے باشندے تھے عبدالوا مدے ہماہ جانے کے بیے نیارے زبیدہ بھی اپنے شوہر کے قریب گھوٹرے پر سوار تھی اور ویسف اس کی باگتمامے کھڑا تھا۔ " بحتیا!" زبیده نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا" آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے، یوسٹ کی انھوں میں آنسو بھرآ ئے۔ اُس نے جواب دیا" بیگی کہیں کی. میں نتھے کیسے بچگول سکتا ہوں "

وہ بولی " بیں جانےسے پہلے بھا بی سے زل سکی ای وعدہ کریں کہ اُن کے سانھ آب گورٹ صزور آئیں گے یہ

میں وعدہ کرتا ہوں سم سال میں کم اذکہ ایک بار صرورتھا سے پاس آیا کرنگے :" بچرز بدیشنے عمان کی طرف متوجہ موکر کہا"۔ آب اور ہن طا ہر ہی آ مین ہے ہم اگر ؟" عمان نے جواب دیا : بہن صرور آئیں گے ۔ ہم مہدت جلد گوالیا رجا رہے ہیں اور و با سے آب کو ملنے نگر کوٹ آئیں گے !"

"آ بِ گوالياركيون ما رجين عِيّا كے إِس نيس رہيں ميء

" نهبس ٔ اب میں بھی اپنے وطن جا نا جا ہتا ہوں وال میری زندگی کا مقصد تعبی اسلام کی نبینغ ہوگا۔"

عبدالوا مدنے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے مُرکے کیا۔ اہمیں مازت کیے۔ " یوسف ادعثمان نے بیکے لیدد گرے اُس کے ساتھ مصافی کیا اور عبدالواحد ف قافے کو کو چ کا حکم دیا۔

تقوری دربعد دئیسف ورقمان ایک میلے برگھر سے اس قاضلے کی آخری مجلک دیکھ رہے تھے۔ اُن کی آنکھوں میں آنٹو چیلک رہے تھے۔ یسف آہستہ آہستہ ابعاظ دمرا رہا تھا" فیا حافظ، میرے بھائی، میرے دنیق، میرے محسن اور میرے رہبرفدا حافظ!"

> ایبٹ آباد ۲مارچ ۱۹۵۳ء